





WWW DEFENSE LEUY-COLL

editorhijab@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



الستغا مفليكم ورحمة اللدوبركاتة

أكست ١٦ ٢٠ وكاحجاب حاضر مطالعه

آپ تمام بہنوں اور قار مین گوادارے کی جانب ہے جش تا زادی مبارک ہو۔ اگست کا مہینہ رصغیری تاریخ میں نہا ہے۔ ایک حال ہے۔ ای ماہ میں مسلمانوں نے قا کما عظم کی زیر قیا وہ الگ وطن کے حصول کی خاطر جدد جبد کی اور اقبال کے خواب کوشر مندہ تعجیر کرنے کی غرض ہے جان و مال کی قربانیوں ہے جسی ورائے نہ کیا۔ بیدان کا جوش اور ولولہ ای قعا کہ انہوں نے اسٹھ سال کی ہر فرخ کی جدد جبد کی اور خاک وخون کا طویل دریا عبور کرنے کے بعد آزدی جیسی ہمت کا حصول ممکن بیٹالیا کیا ہ آج کی اسانی اور نبی انسانی اور نبی انسانی اور نبی انسانی اور کی جائے ہم صوبائی کسانی اور نبی اختلافات میں الجھ کررہ گے جس مقام جرت کی بھائے ہم صوبائی کسانی اور نبی اختلافات میں الجھ جس منافی ہم کر ایک سائی اور نبی اختلافات میں الجھ جس مقام جرت کی اس کی مفاوات میں الجھ جس مقام جرت کی معاوات کے بین از قائی اجسانی ہم کی مفاوات کے بین از قائی اسلمیوں کو روغ و یا جائے اور اسلام دخمن عناصراور فو توں کے فلاف صف اور اور اسانی میں اسلمیوں کو روغ و یا جائے اور اسلام دخمن عناصراور فو توں کے فلاف صف اور اور اسلام کمن عناصراور فو توں کے فلاف صف اور اور اسلام کمن عناصراور فو توں کے فلاف صف اور اور کی مسلم موم کی میں بھی کا میں اس کی مسلم کے اسلام کمن عناصر کی مسلم کے اسلام کمن عناصرا کی مسلم کے اسلام کمن عناصراور فو توں کے فلاف صف اور اور کی مسلم کم کی میں بھی کہ کہ کے اسلام کمن میں بھی کی مسلم کے لیے کہ کا میانی کے لیے کہ کا کا جو کی کو مسلم کی میں کی کو میں کا کہنا کی کا شخور کی کی کو کھیل کی کھی کا کھی کی کھیل کی کھیل کے کہنا کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہنا کی کھیل کی کھیل کے کہنا کہ کہ کہ کہنا کی کھیل کی کھیل کے کہ کہنا کی کھیل کے کہنا کہ کہ کہ کہنا کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کہ کہنا کی کھیل کے کہ کہ کہنا کی کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کہ کہنا کی کھیل کے کہ کہ کہ کہنا کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کہ کہ کہنا کے کہ کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل

نماز در دزے کی پابٹدی کر ناہم پرفرض ہے لیکن حقوق العباد سے بھی نظرین بیس بھیر سکتے لیکن اب ہم بیرکر ہے ہیں بیجا ہوئے بھی کرچقوق العباد کی معالیٰ اس وقت تک نیس جب تک بندہ خود معاف ندگر دے جب ہم ہی دل جنت کر کے بیٹھ جا میں معلقہ کوئی دوسرا کیونگر پسیں معاف کر کے گا ہے بات ہم نہیں توسیقے۔

سے و وی دومرا بیرس سال میں وسے ہیں ہوں ہیں ہوئی ہو ہا اور کیا بایا۔ یہ بات غلط میں کہم نے بہت کم بایا اور کھویا اپنے اعمال کے برابر اس کے باد جو دہم نے سین نہیں سکھا اوراعمال بہتر نہیں کیے بیدہ کی دہارے کھروں بیل سے جوائف میملی سسٹم ختم ہوتا جارہا ہے اور وجہ کھر بلو جھکڑے ہیں بیاس بات کی واضح نشان دہی ہے کہ ہم میں صبر و برواشت کا مادہ کم ہوتا جارہا ہے

آں کا اُلڑام بھی ہم دوسروں کے *سرر کھتے* ہیں۔

الله تعالى بهار \_ ارض وطن ياكستان كورمتى ونيا تك قائم ووائم ر كفي آين-

س بیے اب جلتے ہیں اس ماہ کے ستاروں کی جانب نہ

شازیه مصطفیٰ سومرافلک شباند شوکت ریجانیا فعاب عبر فاطمهٔ زویاا مجاز شمثیله زاید سحرش فاطمهٔ کنز دمریم ماریه پاک حمیرا نوشین زارار ضوان اورصوفیه مرور -

المحلے ماہ تک کے تیے اللہ حافظ۔

وعا گو قیصرآ رأ

# www.paksucieks.com



حضور عَنْظُ ابيا كونى انظام مو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہوجائے میں صرف ویکھ لول اک بارضبح طبیبہ کو بلا سے پھر مری دنیا میں شام موصائے تجلیات ہے بھر اول میں اینا کاستہ جاں معنی حوان کی آئی میں قیام موجائے حضوطا الماس جون لين توبات بن جائے مصوطف ای جو کہرویں تو کام ہوجائے حضورات آب جوجابي تو ميسي مشكل سمت کے فاصلہ بیہ چند گام ہوجائے . ملے مجھے بھی زبان ہو میرای و جامی مرا كلام مجمى مقبول عام ہوجائے مزہ تو جب ہے فرشتے میر شریس کھہ دیں صبيح مدحت فير الانام موجائ صبيح الدين *رحم*اني

# ZYZYZ

كهبه نظر لا الله الا الله ياد كر لا الله الا الله تیرے مشاق ذکر کرتے ہیں رات بجر لا الله الا الله ہے وظیفہ ترے فقیرول کا سحر لا الله الا قبر یل مرا روکے کے ملے الله الله الله داغ عصیاں کے دور کرنے کو ے ضا لا اللہ الا اللہ عاصوں کی قبول کرنے کو ہے وعا لا اللہ الا اللہ · خالدحسن صابری

# الموميدين مارمون المعالق

#### حضرت مفينا بنت صفرت كالأ

صغیہ بنت تی کی پہلی شادی ان کی ہاں کے قبیلے نی قریظ کے مشہورہ نامور شہر سام بھی شادی ان کی ہاں کے قبیلے نی قریظ کے مشہورہ نامور شہر سام بن مشکم سے ہوئی تھی ۔ میشاعر بھی تعالمیا ا اپنی مگوار ادر زبان دونوں سے مسلمانوں کے خلاف کام لیتا تھا۔ اسلام دشمنی میں چیش چیش تھالیکن اس کے پلے جو عورت پڑی تھی دہ پڑی نیک سرت ادرخوش اطوار تھی۔

آگور یانی کاملای زیاده دیر برقر ارتبیس روسکتا تھا صفیہ جس فندر انجی صفات کی مالک تقیس سلام بن مشکم اتفاق اس کے المث تھا البنداده جوڑی زیاده دیر تک برقر ارتبیس رو علی تھی گہنداد ہی ہوا جودہ مختلف الخیال وافکار اور مختلف اعمال و کردار کے افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ سلام بن مشکم نے صفیہ کو طلاق و سے دی

حی بن اخطب بن فضراور خبر کی بود این کامر دارته اور مال بنو قریق کی بن اخطب بن فضراور خبر کی بود این کامر دارته اور مال بنو قریق کی بنا تجار کو فلاق بوجائے اور اس کی شاؤی کا کہیں سے پیغام نہ آئے چنا نچہ تھوڑے بی ابی احقی کا پیام آیا ۔ آس کا تعلق بی ففیر سے تعااور جلاوطن ہو کرآیا تھا ابورافع تا جر جاز اور کیس خبر کا بحقیم تعاور جلاوطن ہو کرآیا تھا کا بورافع تا جر جاز اور کیس خبر کا بحقیم کا باتھا مال مالے نے دائیت قبول کر لیا اور کیس مفید بنت می کنانہ کے حبالہ عقود تا کی گئیں ۔ ماتھ برشادی کا جھوم کی گیا در ایک کرارے تاکیس ۔

تی بن افطب کے آل کے بعد خیبر کی میروی ریاست کی سربرائی کنانہ بن رہے کے چھااپو رافع بن ابی استیق کے حصہ میں آئی۔ اس برخت نے بھی تاریخ ہے کوئی سبق بیس سیکھاتھا۔ اس نے کئی۔ اس برخت نے بھی تاریخ ہے کوئی سبق بیس سیکھاتھا۔ اس نے کی بن افطب کے اسلام دشمنی کے مشن کو جاری رکھااوراس کے لیے اپنی پوری قوانا کیال مرف کردیں اورا خروہ بھی جی گی تحالفت میں تک و دو کرتا ہوا واصل جہنم ہوا اور اسے موت کے کھاٹ اتار دیا کمیا۔ اس کے بعد سیدہ صفید منی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کنانہ بن رہے کے ہاتھ خیبر کی قیادت آئی اور وہ بھی اپنے پیشرووں کے راستے پر آگے جبر کی قیادت آئی اور وہ بھی اپنے پیشرووں کے راستے پر آگے برحے لگا۔

پدے بڑے ہوئے ہول آو پجر کوئی بات بھے شن کیں آئی کیونکہ ہوئی بچار کی آو تنی سلب ہو چکی ہوتی ہیں لیکن سیدہ صغیبہ ضی اللہ تعالی عنها کو سے لیفین تھا کہ اگر میہود کی ای روش پر قائم دوائم رہے تو ان کا حشر بہت براہوگا چنانچہ کنانہ بن روس نے بھی بنی غطفان کی عدسے عدید برحملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا۔

کناندین رائع ریاست خیبر کا حکران تھا۔ اس کی معروفیت کا عالم قائل دید تھالیکن ان تمام واقعات سے بے نیاز سیدہ صغیہ رشی الله تعالى عنها کووہ خواب بادا رہے تھے جوانہوں نے پہرے عرصہ پہلے و کھے تھے۔

یہلاخواب بیتھا کہ وہ اس بستی کے ساتھ ہیں جنہیں لوگ اللّٰہ کا رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور ایک فرشتہ اِن دونوں کو پروں میں چھیائے ہوئے ہے۔

خواب سے بیدار ہوکرسیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہائے اس کا ذکرائے گھروالوں سے کیا توانہوں نے آئیس برا بھا اکرائے

دومراخواب انہوں نے بید یکھا کیدینہ سے آیک جا اندطانوع ہوا دادران کی کودیش آئے گزاہے۔

ال خواب كا ذكرانهوں نے اپ شوہر كتانه بن ربی ہے كيادہ غضب تاك ہوگيا بولا۔ "اچھا تو مدينہ كے بادشاہ كى ملك نے كے خواب د كيروري ہے۔"

پھراس بر بخت نے زور سے ان کے منہ پر طمانچہ اراجس کا نشان ان کے چہرے پر پڑ کمیااور بنوز برا اوا سے تھا۔ باضیاران کے ہاتھ اٹھااور وہ اپنی آنگی کو اس نشان پر چھیرنے لگین ان خواہوں کو یاد کر نے کیان کی موجس اور گھری ہوگئیں۔

ایر میدان کار زادگری تھا گواری انسانی خون ہے اپنی بیاس بھاری تھا میں انسانی خون ہے اپنی بیاس بھاری تھے مسلمانوں کو کئی طرح علم ہوگیا تھا کہ کا تھا کہ کئی تھیں کے خوائے میدہ صفید منی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کنانہ بن رہے کے پاس میں انہذا اسے بارگاہ نبوت میں طلب کیا گیا جب دوآ یا تو آ محضرت میں اندعایہ وسلم نے دریافت کیا۔

"إبوالحقيق كافزانه كهال هيئ" "دوية جم فرچ كر يجكه بين بـ"

کتانے نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوری یقین دہائی کرانے کاکٹشِ کی اور تیم کھائی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا۔

"اگراس کے بعداس کے خلاف ظاہر ہوا تو تمہارا خون مباح ہوگا درامان سے نکل جاؤ کے "

" بِشَك " كنانه بن رئيج نے كہا تو حضرات شيخيين مضرت على رضوان الدعليم اور يبودكى ايك جماعت كواس مركواه بناليا كيا۔ حس زمانه من فكعه نظات رفح موا تفاآن مال كوان من ايك ورانه من مرفول كرويا تما الله تعالى في أبيع بي كري صلى الله عليه ملم كوس كاخرو عدى محرة تخضرت على المدعلية ملم في كنان كيطلب

"أساني خبر ك تقلم بي و جمونا لكلاء"

اس كے بعد نى كريم صلى الله عليه علم في حضرت ذبير بن العوام رضی اللہ عنہ کومسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اس دیرانہ میں بھیجا یہاں تک کے کھود کروہ اس مال کو بال سے نکال لائے جب یہود بول کی غداری طاہر ہوگئ آو اس شرط وعبد کی روسے جو انہوں نے کیا تھا ان سے امان اٹھ گئے۔ اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے كناندين رئيج كوحضرت محدين سلمدوضي الله عنه كيروكرديا تأكدوه ایے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے عوض اسے کل کردیں جنانچہ اس کی کردن ماردی گئی۔

خبر کی فتح کے بعد جب گرفآرشدہ قیدی جمع کیے گھے تو حفرت وحيد بخراصى الله عند بإركاه نبوت من حاضر بوسة اورع ض كيا-" إرْسُولِ النَّهُ عَلَى القُدْعِلِيهِ وَمِلْمِ! أَيكِ لُوتِدُى عَطَا فِرُوا بَعِنٍ - " "جے حامیں اینے لیے پسند کرلیں۔" آتخصرت ملی الدعلیہ وسلم لغ أرشاد فرمايا تو أنهول في المي ليسيده منيدر شي الله تعالى عنها بنت جي كونتخب كراياس بربيحابه اكرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين نے حضور اکرم صلی اللہ عليہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر

الرسول الدرسكي الله عليد المع إصغيث في غير ادري قر يظري رئيسه ہیں۔ شرافت دنجابت آور عزنت وقاران کی شخصیت میں عمایاں ہے بمارية قاومولاصلى القدعلية وملم الصواكوني اوران كازون مبيل ـ اس برأ تخضرت ملى الله عليه وملم ني حضرت وحيد كلبي رضي الله عند کو حکم بھیجا کہ وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تی کے ساتھ حاضر مول تحكم ملتے بى دو حاضر خدمت بو گئے حضرت وحيد كليى رضى الله عنه کوئیمی اس بات کا احساس ہو گیا تھا لئر فاصغید کے عوض انہیں کوئی اور

اوندى عطاكردى كى چررحت للعالمين صلى الله عليه وملم صغيب عت حى كى طرف متوجه وعداد فرمايا\_

"اے خاتون! مستہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں اكرخوش سيقول كرتى موقوص مهيس عرت واحرام ساسيهاس ركاول كاادرا كرايناآ باكى ندب يسند بيع بمي آ زاوكر كتمهاري قوم ك ياس بين ويا جائ كا- فصل كالمهين بورى أزادى ب- "جب سيده صفيد صى الله تعالى عنهان ساتوع ص كيار

" يارسول المدسلي الشعلية وملم إلى يحد ووت اسلام دي

ے سلے میں اسلام کی صدافت و تھانیت کی قائل ہو چکی ہوں اور اس كى تحبت مير ماول عن موبرن ب-علاده از من خاندان مس اب میرار باجی کون ہے؟ میرایبودیوں سے کیا داسطہ تعلق؟ میں بورے غلوص سے خود کوائند تعالی اور اس کے دسول صلی الندعاب وسلم کے داسن محبت معيوابسة كر چكى بول\_"

جنانجة حضورا كرم صلى التدعليه وسلم سيده صفيه دضي التدنعالي عنهاكو اسيخ حياله عقد من كآئة ادران كي آزادي كوان كامبر قرار ديا-شاوی کی آخریب بنادی الاول عجری مس بوئی۔

ام المونين سيده مغيدرضي الله تعالى عنها سيرملا قات كے ليے آقائ دوجهال صلى الله عليه وملم كي لخت عكر لا ذلى سيده حصرت فاطمت الزبرارضي الله تعالى عنها بهي تشريف لائس سيده صغيدرضي الله تعالى عنباان يدحن محبت كماته وين أسمي ادراي كالول كے قیمتی جھیکے اتار کرسیدہ فاطمۃ الزہراد بننی اللہ تعالی عشرا سے فرمایا۔

نى اكرم صلى الله عليه وللم في دوسرى ازواج مطبرات رضوان الله تعالى عنهم كى طرح مسجد نبوى صلى الله عليه وسلم محتريب بى أيب عليحده وكان سيده صفيه وضي الثرثعالي عنها كغرابهم كردياب يبهجي اينتول كابنا مواتفالمكن يهاأى جوهماسية وسكينة اطميزان وراحت اوراس سَكُوْنَ تَعَادِهِ الْمُحْلُولِ عِن أَبِينِ ثَقَاجِهِ ال انهول في حَصْوَرًا كرم على الله علیہ وسلم سیشاوی سے قبل اپنی زندگی کے دن گزارے تھے۔

ار واج منظر کے بعد نی کریم صلی الله علیه وسلم في ار واج مطبرات رضوان التُدنيال عنم من سے برايك كے ليے ٠٨وس مجور اور میں وس جوسالات مقروفر مادیے سے مساوات و برابری کے لیے سیده صفیدرضی الله تعالی عنها کے لیے بھی آی تدرمقدار مقرر فرماوی ادراس سالاندو ظيف كرفزج كسلسله من بالكن آثراو دخود وتارتفين كدجس طرح حاجي خرج كري اورودسرى ازوائع مطبرات رضوان التدفعان عنهم كاطرح ان كي محى بارى مقر وفر مادي

أكر چيسيده صغيد رضي الله نعالي عنهاكي يرورش بزينازوهم مس ہوئی تھی اور کھر میں کام کاج کے لیے لونڈی غلاموں کی کی تھی لیکن اس کے باوجودا برصی اللہ تعالی عنبا خانہ داری میں برطولی رتھتی تھیں اور بڑی سلیقیشعارتھیں کھانے بڑے لذیز بنائی تھیں خصوصاً اييغآ قادمولاا ورشوهرنا مارصلي الله علييدتكم ميك ليان كول بسند اور مرغوب كعانے تيار كرتى تقيس جب آپ صلى الله عليه وسلم ودسرى از واج رصوان الشرتعالي عنهم كے بال ہوتے تو كھا نا يكا كران كے ياس بميجا كرتى تقيس يسيده ام الموتين حضرت عا تشصد يقدرضي الله تعالى عنہا کے همر من تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے باس ایک پیالہ میں

حجاب 13 ..... 13

جوكهانا وال كرجيجا تماس كاتو وكريخاري شريف اورساكي بين بحي آيا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا کتات رضی الند تعالی عنبا فر اتی ہیں ''عمدہ اور مزے دار کھانا تیار کرنے میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنیا ے براہ کرمیں نے کسی اور عورت کوئییں ویکھا۔''

ودسری از داج مطبرات رضوان الله تعالی عنهم کی طرح رسول اكرم صلى الندعليه وملم كابرتاؤ حصرت صغيث كے ساتھ نہايت مشفقانه و محست آمیز تفا۔ایک مرتبہ باری کے دن آ تخضرت صلی الله علیه وسلم تشريف لاسئرتو ويكها كهسيده صفيه دمني الندتعالي عنها روربي بينأ ارشادفرمایا۔

الصفيدا كيول روراي موا"

عرض كبياـ "مفصه رضى الله تعالى عنها وعائشه رضى الله تعالى عنها كهتى اين كدوه مجصة بهتر وأفضل إين كيونكه أنين آب صلى الله عليه للم كنسب مبارك كاشرافت حاصل ب."

سًا و ارشاد فرمایا۔ "متم نے بد کول ند کددیا کہ مفترت ہارون عليه السلام مرسه باب ال حضرت موى عليه السلام مرس جيا اور محرصلى الندعليه وملم مير يهوم بين اس كياتم كونكر محص الفتل

ال برانهون نے رونا بنذ کر دیا ادر شکراویں اس طرح حضور اکرم صلى الله عليه وسلم ان كي وجو كي فرمايا كرتے ستھے۔

جب سيدالانبياء صلى الله عليه ملم براحا بك بماري كاحمله مواتو سارے مدین میں تشویش واضطراب کی لہر دور کئے۔ از دارج مطہرات رضوان الله تعالى عنهم كالجمي فكرمند وتأقدرتي امر تفالبذا أأيل بهي تشويين تقى جب مرض في شدت اختيار كي تو آنخضرت فيلى الدعليه وسلم تمام از واج رضوان الذرقالي عنهم كي رضا ورغبت سيسيده عابك صديقه رضى الله تعالى عنها كے ججزہ اُلڈس میں مثلن ہو گئے۔ تمام از داج رضوان الله تعالی عنهم تبار داری و خدمت کے لیے و ہیں جلی جاتی تھیں۔

أيك دن تمام ازواج مطهرات رضوان الندتعالي عنهم حضوراكرم صلی الله علیه وسلم کے باس حاضر تھیں۔ حضرت صفیه رضی الله تعالی -عنها کومجبوب رب دو جبال صلی الندعلیه وسلم ہے ہے حدیجت و پیارتھا ' چنانچآپ بوليں۔

"كأش!آپ سلى الله علية علم كى بيارى مجهد ك وجاتى -" ووسری از واج رضوان الله تعالی عشم نے سنا تو ایک دوسری کی طر ف دیکھااورآ تکھول ہے اشارے کے بحضوراکر صلی اللہ علیہ دسلم نے ان کی اس حرکت کو پندند کیا اور اوشا فر مایا۔

"الله كالشم اصفيه (رضى الله تعالى عنهم) النيخ وعوى مي صادق

وین اسلام کی تعمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلى الله عليه وسلم كوياه رئيج الاول الاجحري بيس واليس بلاليا توعاشقان رسول صلى الله عليه وسلم كي دنيا اندهير جو كي أنبيس يقين نبيس آتا تفاكه حصورا کرم ان ہے قیامت تک کے لیے جدا ہو سکتے ہیں جس وقت سيسانحه عظيم بريا مواتواس وفت سيده صغيبه رمني اللدنعاني عنها كي عمر أكيس ادر بائنس سأل كورميان تقى ادراسية محبوب آقاد مواصلى الله عليدو کم کی زوجيت بل آخر يا چارسال گزار بے متھے۔

رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے جدا ہونے کے بعد زندگی کالق ووق صحرا نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔اب تو صرف ایک ہی مقصد حیات تھا کہاہے روحانی میوں ادر بیٹیوں کی تعلیم وتربیت كرين لبذا ديكرازواج رضوان الذنعالي عنهم كي طرح حصرت صغيب رضى الله تعالى عنها بھى اينے زمانے ميں علم كا مركز تعين - مدينة منوره کی خواتین تو مخلف مسائل کی تشریح و و مناحبت سے لئے حاضر خدمت بوتيل مكر بابري بيمي دووا كرحضوراكر مبلي الندعليدوللم كي عاملی وخاتی زندگی کے بارے میں مطومات حاصل کیا کر نے تھے۔ وقت اسية قدم أميكي برحا تاربا وروه مفرت على اور مفرت حس كادوار مع موتا مواحظزت امير معاوية كم مرارك دوريش بهيجاتو ام المونين حضرت سيده صفيه رضي الله تعالى عنها كي زعدًى كا دنت آ محروص سے دک گیا۔

مه ۵۰ جرگ کا زمانه محالور خلیفته اسلمین حضرت معادیه کاتب وكَيُّ مِنْ عِنْد بِهِ مِرْ طُرِف أَكُن وأَمَان كَي فَضَا قَالْمُ تَنْمَى إورفتو حات كاسلسله دور تک پھیلا ہوا تھا۔ باہمی خانہ جنگیوں کی دجہ ہے جونقصان ملت المنلام بيركون بيجا تغااس كي بهت حد تك تلاني مو يحكي تقي إورمسلمان يحر ایک جیندے تلے بحرویر میں محورے و ژارے تھے۔

جىپ دم داپىيىن آيالۇسىدە صفيەرىنى الندىغانى عىمانے دھيت فر افی که میری ایک اا که درجم کی منفول دغیر منفول حائیداد می ست ایک تہائی میرے میروی بھائے کودیا جائے''

ال كے عذاوہ اور بحوایس تھا جوذاتی مكان تھاوہ بہلے ہى اللدى راه میں دے چکی تھیں۔ جب وصبت فرما چکیں او آ محمصی آخرت کے جھرکوں میں جھا نکنے لکیس اور چھریدینہ کی گئی کو چوں میں شور مجھ کیا كدام المونين حضرت سيده صفيه رضى الله زنعالي عنها انتقال فريالتكيل بونت دسال آپ کی عرسا تھ سال تھی۔

ہے جس میں ہمیں پچھ فیمین کی سبق اور دوسروں ہے بیار کرنے کا شبق ملتا ہے آ کچل اور حجاب پڑھ کر مجھ میں جو تبدیلی آئی وہ پہنے دنیا میں ماں باپ ہی جارا قیمتی سرمایہ ہے ان کی خدمت کریں' دنیا و آخرت کو سنواریں۔ میں نے آ کیل تب پڑھنا شروع كياجب نازي آني كاناول وحبيل كناره حنكر' شروع ہوا تب سے اور اس سے مہلے والے جھی میرے یاس ہیں جن کوتین تین دفعہ پڑھ چکی ہوں ہر ماه والأجمَّى دو دفعيه تو پر ه کيتي هو آب جب تک نه يڑھوں نيندنہيں آتی۔اب آتی ہوں کلر کی طرف تو بے لی پنک کلراور دوسرے ملکے ریک ول کو بھاتے ہیں۔ فیورٹ ڈش کڑی پکوڑا اور مکین جاول ہر ظرح کے پہند ہیں سادگی پہند ہے ہمیشہ سادہ ڈرلین پہنتی ہوں فیورٹ شکرنصرت فتح علی خان اور راحت کی خان ہیں۔موسم ہر طرح کا پسند ہے زياده تر چپ رسى بول فيورث نيچرمس كل شېرادي اورمس خالد ہیں' اللہ میری مس کل کو جنت میں اعلیٰ مقام عطافر مائے ہے خرمیں دعاہے کہ اللہ مسلمانوں کو ہمیشدراً دراست پر حلنے کی تو فیق وے اللہ حافظ۔



چوری چوری چیکے چیکے تُونے ول کو دھر کنا سکھایا' جی جناب مجھوتو مکتے ہوں گے میں کس کی بات کررہی ہوں۔ ماشاء اللہ بسے تمام رائٹرز اور ریڈرز بڑی تیز ہیں'ارے میں آنچل کی بات کررہی ہوں جی میرنا م رو ما اشفاق ہے محبت کے نام بہت ساریے ہیں اگر لکھنے بیٹے جاؤں توضیح ہے شام ہوجائے مگران تمام ناموں میں <u>مجھے ر</u>وی روکھی شنرا دی دولوں بہت پیند ہیں ۔مری لیعنی (ملکہ کو ہسار) کی رہنے والی ہول ملکہ کو ہسارے جھوٹے سے گاؤں جو کہ ویول اور بیردت کے درمیان ہے ترمٹھیاں جب بھی ہم





سب سے پہلے تو آئجل اور حجاب کو پڑھنے والے تمام بینتے بہتے چہردں کو ہماری جانب سے یہارا بھرا إلىلاً م عليكم! ميرا نام سيده رابعه اصغر ہے ميرالعلق معجرات کے ایک گاؤں لکھنوال سے ہے۔ تاریخ پیدائش 7 جولائی 1997 و کوایس دنیا میں اور اینے مان باب کی زندگی میں روشی بھری ہے۔ کاسف سے سیدا ہیں میٹرک تک کی تعلیم ہے آ کے پڑھنے کو ہمارے حالات نے اجازت نہ دی۔ شوق بہت تھا پر میں نے اپنے اس شوق کو کیجنگ کرکے بورا کیا۔ بچوں کو گھز برجمی ٹیوٹن وین ہوں۔ ٹیچنگ ایک سال كى تجرِبها چھا تھا۔ ہم چھ بہن بھائى ہيں سب سے بڑا بھائی جعفر وہ غصہ زیا وہ کرتے ہیں برہم بہنوں ے بہت پیار بھی آگر نے ہیں پھر فروا ہے اس کا جار ماہ پہلے مامون کے بیٹے کے ساتھ سادگی سے نکاح کیا ہے یا د بہت آئی ہے کونکہ اس زیادہ بیار بھی اس سے کرتی ہوں۔ وہ بہت خوش اخلاق ہے اس کے ساتھ کوئی برا کر ہے تو بھی اس سے بہت محبت سے بات کرتی ہے۔ایسالگتاہے جیسے بچھ ہوا ہی نہیں جبکہ میں تو اس کا الٹ ہوں' کو کی تھوڑی ہی عام می بات بھی کرے تو وہ بات میرے د ماغ سے تکلی ہی نہیں۔ ای بات کوسوچتی ہوں کہا گراییا کرتی تو پیرنہ ہوتا۔ برانی یہ ہے کہ غصہ بہت کرتی ہوں' کئیرنگ ہول' ا می ابو سے بہت محبت ہے بقول ای کے کام چوراور ست بہت ہوں۔ آ مچل پڑھنے کا تو مجھے بہت جنون ہے آ کچل سے عشق ہے اب حجاب بھی میرا فیورٹ ہے کیونکہ ریمیرے اور ہم سب کے لیے ووسرا آ پکل

حماب..... 15 ...... اگست۲۰۱۲م

جَدْ بِاتِّي مِول \_ چَھُوتَی جِھُوتَی باتوں پر روما بخروع كردين مول موتم جو جھے پندے أيك موسم أبوتو کہوں۔ بہار ہرطرف پھول ہی پھول ہلکی ہلکی بارش' ست رنگی دھنک تھوڑی تھوڑی وطوب پرندوں کی چېچهابث ميوزك اپنا حصولا ٔ باتھوں ميں كتاب تيچير بائیوآئی لویولینی نیچرعاصمه میری سب سے انھی تیچر بهت اچھی لکتی ہیں مجھے ول میں ان کا ٹمیٹ کا ڈرأ بارش میں سائکیل جلانے کا اپنا مزہ جو کوئی مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دیکھوتواتی بری لڑکی سائٹکل چلا رہی ہے مگر کیا کروں فہدی بھائی کو شکایت نہیں ہونی جا ہے زمانہ کھی ہمی کہتار ہے ۔ رف کے موسم میں تو میری جان ہے ہمارے گاؤں میں پڑنے یانہ بڑے آ دھا گھنشہ ہی تو لگتا ہے بہاں ہے بری جانے میں ہم برف ہاری میں ضرور مرک جاتے ہیں پھرخوب مرے کر اور ہیں ہم سب بین بھائی ل کر کرز جو محصے پندے ریڈ بلک بلیو پنک پر بل کارتو خوب بہنتی ہوں۔ کھانے میں بریانی مجنی کہاب بہت پند ہیں ۔ میٹھے میں کیر بہت بیند ہے آ چل ہے میری وابستی بہت پرانی ہے میری مامااور بروی سسمز آ کچل کو ہڑے شوق ہے پڑھتی ہیں ان کی وجہ سے میہ شوق مجھے بھی پیدا ہو گیا اور اب ہم سب حجاب بھی برے شوق سے پڑھھتے ہیں۔رائٹرز میں نازید کنول تاری عمیرہ اور نمر قات نی کی کیا ہی بات ہے۔ دوستیں تو بهت بین مگر طو بی که ماهم ٔ روبا ٔ عا کشهٔ نیلم اور حمیرا آنی میری بیٹ فرینڈز ہیں جو کوئی مجھ ہے دوستی کرنا جا ہے ویکم مائی ڈئیرفرینڈ ز!اس دعا کے ساتھ اجازت جامتي مول الله حافظ

ڈ ئیر قارئین اینڈ آ کچل اسٹاف السلام علیم! کیسے ہوسجنوں! اللہ پاک آپ سب کواپنی حفظ وا مان میں

دوسروں کوائے گاؤں کا نام بناتے ہیں تو وہ تین چاز بارلاری بوچشا ہے کیا نام ہے توبار بار بتانا ماری مجبوری ہے جناب اچھا تو 15 جنوری کومیں اس دنیا میں تشریف لائی بہت ہی خوب صورت دن تھا را ولینڈی کاموسم خاصا خوشگوار تفامگر مری کے راستے بند تھے برف باری کی دجہ سے بقول میرے بڑے بھائی فہدے جب ہم لوگ مری مہیں کے کر پہنچے تو موتم بہت سویٹ تھا ہرطرف برف ہی برف تھی جیڑ کے درخت خاصے خوب صورت لگ رہے تھے۔ ما شاء الله سے ہم لوگ گیارہ بہن بھائی ہیں دو ای میں سے بڑی ماما بابا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے فرُسبُ ماما ميں تين تبنيں اور حيار بھائي ہيں اور دوسری مانا ہے لیعن میں روما مجھ سے چھوٹی نیلم اور پھر اسامہ اور عظیم۔ جب میرے بڑے بھائی اور مبنیں مار ہے کھراتے ہیں تو یوں لگتا ہے مارے ماں شادی یامنٹنی ہے۔ ماشاء اللہ سے چھے مہن بھائی شادى شده مين - سب كى اين أين فيملير مين ان دُولِ مانی سویٹ براور انجینئر دانش ملک نے بہت شور محایا ہوا ہے میری شادی کرواؤ میری شادی کرواؤ ان کے لیے بہت سازی دعا کریں کہ کوئی لڑکی اچھی می ال جائے۔ ایکی ایک سال پہلے میں نے ایف ایس می کلیمر کر کے گور شمنت اسکول میں بطور ہمیلینگ ٹیچر پڑھا ٹا شروع کیا تھا۔ ایسا لگنا ہے کل کی بات ہے دعا کیجے اللہ تعالی مجھے و هروں ڈھیر کامیابیاں عطا کرے میرے بھائی اسامہ ملک کے لیے بالخصوص دعا سیجیے گا کافی ذہین لڑ کا ہے ہر کلاس میں فرسٹ پوزیش لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 9th میں ٹاپ کروائے' میرے فہدی بھائی کا سرفخر ہے میزیداونچا ہوجائے۔خوبیاں میہ میں کہ دل کی بہت الحچی ہوں' تخی ہوں جو کوئی جو چیز مانکتا ہے دے دی ہوں' زیا د ونخرے بھی نہیں کرتی ۔حساس طبیعت کی مالک ہوں خامیاں بھی میں تھوڑی تھوڑی

مجھیل ی ہوں اداسیاں موسم خزاں میں پتوں کی مرسراہٹ اڑتے بیچھی' احیما اخلاق' تند ہوا میں' خوب صورت کھلی آئھوں دسکھے خواب وھنک کے سبھی رنگ بہت اٹر بکٹ کرتے ہیں ۔حس مزاح بھی رگھتی ہوں' بہت شرارتی مگر جب سُنجید گی طاری ہوتی ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ریہ وہی ہے۔ مجھے پہلی اور ووسری رات کا جاند بہت اچھا لگٹا ہے اواس سا میری طرح وہ پوری طرح کوشش کرتا ہے کہ اپنی روشیٰ جہار سو بکھیر سکے۔لباس میں لا تک شرٹ وو یا جامداور بزاسا آلچل پیندے۔مشاغل مطالعہ کرنا' سونا اور ووستوں ہے چیٹ کرنا 'اصل میں کسی بھی ڈ انجسٹ میں مہلی بار لکھ رہی ہوں۔ اطلاق کے ا پھے' نیت کے صاف ٹمازی' حافظ سید لوگ بہت أيتهم لكته إن -خوبيال أكيا مين نبيل حاتي مكر جب کسی کود کھ میں دیکھ لول رو پرتی ہوں ۔ حساس بہت ہوں کسی کونظر انداز کرنا برا لگتا ہے مرصر بھی کافی مقدار بیں یایا جاتا ہے۔ عصر جلدی تا ہے جلدی بی رخصت ہوجا تا ہے۔ شاعری تو دراشت میں ملی ہے اس لیے بہت جنوں ہے۔ شاہرہ نازیہ کنول' شاعر احد فراز 'اشتیاق احراور عمل اشتیاق بہت پسند ہیں۔ نيورث نا ولزيين و محبت دل بيروستك جو <u>يط</u>يقو جال ہے گزر گئے سبر رتول کی جلمل میں عشق کا عین میہ عِيا<sup>ہ</sup> تِين بيشد تين انتظار لا حاصل 'پھروں کی بلکوں یز' ہیں ۔ فیورٹ رائٹرعفت سحر طاہر گایا ملک' نا زیبہ تنول سميرا شريف طور عميره احمد رفعت مراج ہیں۔ مجھی مبھی دل کرتا ہے آ کچل قیملی سے ملوں۔ میری دوستیں زیادہ نہیں ہیں گرجو ہیں وہ بہت مخلص ہے سوائے آصفہ ناز کے ویکھ لوڈ ٹیر میں تجھے آج بھی یا دکرتی ہوں گرتم مجھے بھول گئی ہو میری دعاہے جہاں رہوخوش رہوآ با درہو آ مین \_ فیورٹ شخصیت حضرت محمد صلى الله عليه وسلم مولانا طارق جميل حضرت عمرٌ ماسر غلام حسين اشتياق احمه شامل بي-

رکھے آین تو ڈیئر فرینڈر مجھے بیار سے میری فرینڈ زشجل ہی کہتی ہیں مابدولت کا بورا نام سجل إشتياق ہے (ہے نا بيارا نام) جي تو الله تعالیٰ کے فضل ہے سات بہن بھائی ہیں جا رہبنیں اور تین بھائی۔ بہت خوب صورت سی قیمکی ہے بیجھے اینے سب سے چھوٹے بھائی سے بہت بہت پیار ہے۔ ہم کھٹیالہ شیخاں میں رہائش پذیرییں۔میٹرک کے امتحان وے کے رزلٹ کے انتظار میں ہیں۔ ہمارے لیے پلیز وعا سیجے رزلٹ احجما آ ئے۔ان شاء الله آ کے بھی بہت سارا پڑھنا ہے (بشرط وُندِ کَی )۔ جی میں اسٹاریہ ہانکل یقین نہیں کرتی اور نہ ہی رہ ہوں ۔ بڑھنے کی بات کروں تو پنجگا نہ نماز و قرآن باک آنجل ویگر ناولز کا مطابعه کرتی ہوں کھانے میں نخرہ بالکل نہیں کرتی جو ملے کھالیتی ہوں ۔ جا دل تو ہماری جان ہیں اگر موڈ خراب ہوتو سامنے جاول رکا دوموڈ خوشگوار (ماماما) - مجھے شروع ہے ہی گریس بہت اہمیت حاصل ہے ای ہے جھی بہت محبت ہے مگر آلو جی تو ہمارے ہیں ہی کریٹ اینڈ نائس مین \_ ہمدر دُرائٹرُ شاعر اشتیاق احد ای بادس والف ہیں۔ مجھے سب کومہندی اِگانے کا شوق سب ( مگراہے ہاتھول پر بیس ) اور لگائی بھی اچھی ہوں (ماشاءالله کیبےنا)۔میری دیریندخواہش ہے کہ میں آییے ابوجی کا ہاتھ بٹاؤں' درحقیقت ان کا بیٹا بنوں۔ رنگ بھی مجھی ایجھے لگتے ہیں مگر وائٹ کے بی پنگ اورنج پیند ہے جو پہنتی بھی بہت ہوں۔ میری دوستول کو میری آئیسی بہت پیند ہیں جبکہ مجھے عبدالله( بھائی )' ثناءُ اقرار کی خوب صورت آ تکھیں اٹرِ یکٹ کرتی ہیں۔ تنہا رہنا احیما لگتا ہے تنہائی میں آ تحکمی کے در دا ہوتے ہیں۔ تنہائی انسان میں بہت سی تبدیلیاں لاتی ہے۔ تجھے رنگ موسم' روشیٰ بارش' جاندُ ووبتا سورج ساہ وسمبر کی راتیل رنگ برنگی تنتلیان چول ول کی دھر کنوں کا ارتعاش مجری

<u> جمایہ ۱۷ سست ۱۷ میں دوا</u>

ایک پیغام کے ساتھ اجازت آپ سے گزارش ہے زندگی کوایسے گزاروجیسے نبی پاک شکی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ نے گزاری 'خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا و'اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔

# همالال

السلام عليكم! جي مابد ولت كانام حناز مان ہے ملك فیملی سے میرانعلق ہے۔ہم چار بہن بھانی ہیں سب ے بری فیری اُف جی لیٹی میں اس کے بعد ملک جزہ زمان پھر حمنیٰ زمان اور پھرسب سے چھوٹا میرا شنراده ملک عبدالا حدز مان \_میرے ابو جانی کا نام ملک نو رز بان ہے اور ہاں دا دا ابا ابو بھی ہیں' بس یہی چیوٹا سامیرا خاندان ہے۔ ابھی میٹرک سے میر دیئے ہیں اور آج کل فراغت کے مزے لوٹ رہی ہوں۔میراخواب نوح میں جانا ہے اور ان شاء اللہ پورابھی ضرور ہوگا' میرا واحد مشغلہ ہنسنا ہے (ہي ہی ی )۔اسکول میں مغرور سٹریل اور بھی نہ جانے کن کن ناموں سے جاتی جاتی ہوں چالانکہ بیہ بات غلط ہے بس میں زیادہ فری جیس ہوتی کسی دوسرے کے ساتھ اور پھر جس کے ساتھ ہوجاؤں اس کی خبر مہیں۔ بولتی بہت زیادہ ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں پیدا بھی بولنے کے لیے ہی ہوئی ہوں چی بالکل مجمی نہیں روسکتی۔فرینڈ ز زیادہ نہیں بناتی ' ہرا کیپ فرینڈ کے <sub>س</sub>ماتھ بہت مخلص ہوں \_مب لوگوں کوایک کمٹ میں رکھتی ہول' اس لیے دھو کے شو کے سے کوسول دورجول \_میری دوستول میں تانی' نیلو' ثنی' فری ماری (حرا) اب میدمت سجھنے گا بیہ ہاری ہوئی ب ہاہا۔ یہ اس کا تک نیم ہے۔صوفی ' توبی انو ( بَهُن ) ' کُلُتُوم آپی اور میں بس یہی میری فرینڈ ز ہیں کھانے میں سب کچھ پیند ہے۔ ہرایک چیز شوق سے کھاتی ہوں بقول میری کزن ہاری کہ کھا کھا

کے گھرا خار دیا ہے لیکن موٹے ہوئے کا نام بیس لیتی بس جی کیا کریں میں ہوں ہی اسارٹ اورسلم ی (اللّٰدنظر بدے بچائے)۔خوبیوں اور خامیوں کی خو بی مید کید بہت حساس ہوں اگر کوئی دکھی ہواور میں کچھے نہ کرسکتی ہوں تو اس کے ساتھ رونے بیٹھ جاتی ہوں اور خوبیاں جراغ تو کیا ٹیوب لائٹ بلب' سورج 'جا عد'ستارے لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی ای جانی سے خوبی پوچھی تو کہا کہ آج تک کوئی ڈھنگ کا کام کیا بھی ہے (ہی ہی ہی )۔خامی یہ ہے کہ بلاوجہ ہنستی ہوں اور بہت زیادہ ہنستی ہوں آب زندگی کے کسی لیج مجھے دیکھ لیس میرا چرہ مسكراتا بي ملے گا۔ صاف كوہوں بيت رياده و نيا كى نظر میں منہ پھٹ کیا کریں تی ایک تو جلتے بہت ہیں و نیاوا لے ( کیوٹ ہی اتنی ہوں ناں ) فیز جی مجھے تو کئی کے کہتے سے کوئی فرق تہیں بڑتا انہا ہی خون خِلاتے ہیں ارے ایک سی کا نام لینا تو کئی بھول كَنُّ كَافَى زنده ول جول بقول فريندُ زنم تُو تَحْفِل كِي جان ہوآ تر میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہاری دوستوں کوئی بھی غلظ قدم اٹھائے سے مہلے پیضرور سوچ لیٹا کہ آ ہے کے گھر والوں کی اور آ پ کی اپنی عرات آپ کے ماقعہ میں ہے کوئی دوئی کرنا جا ہے تو موست ویکم \_ میرا تغارف کیها نگا ضرور بتایج گا اوکے جی اللہ حافظ۔



آغوش مادر سے بر م كركوئي شے نبيس ب مال کے دورھ سے بڑھ کر کوئی مے نہیں ہے رات ایک بحث چل رہی تھی ایک نے کہا ماتیں ایک سی ہوئی ہیں۔ دوسرے نے کہا سب یا تیں ا یک ی نہیں ہوتی (ئی وی میں) تو میں نے اپنی بٹی

ہے کہا۔ ''فہاں شمع ..... مائیں ایک ی نہیں ہوتی' دیکھو ''نہاں شمع ..... مائیں ایک میں ہوتی' دیکھو تہارای دادی اپنی بینی اور بیٹوں کے لیے کیسی زم ہیں۔ کیسے بے چین (شروع سے ہی) اور ہم اور ماری مان .....تم اور تهراری مان ( تعنی میں ) اور طرح کے بین فرق تو ہوتا ہے۔'' رات گئ مگر بات نہیں گئی' کچھخواب ایسادیکھا جا گ گئی تو بیٹی قرآن رِ معتی و کھی ٔ جلدی ہے اٹھنے کی کوشش کی کم آز کم اٹھ كربينه جائين زائے حاجت باہر جلے تو بنی تو بی۔ ''ای آئے تولے پائی لے آنا کے خاموش رہے کہا گر''اچھا'' بھی ٹولا تو مجھے صبح زار لے کا سال ہوجائے گا (آ واڑ بہت او کی ہے) باہر نکلتے ہی ذہن کی اسکرین روشن ہوگئی۔ جانے کیا کیا یاد آ گیا' آخر میں رات کا پڑھا قیصرہ جی کا پیغام بھی جود ویاه ہے جمیں نثر پراکسار ہی ہیں اور واقعی ہم نہ ا فسانہ کھیں گے نہ ہی کوئی حجوثی ہات گھڑ سکتے ہیں۔ ہم نے بھین میں سوائے ایک کے چند کہانیاں اپنی بِيَ وَاتِ كِي بِنَا فَي تَقْيِسِ تَبِ كِي لَكِي بِندَشِيسِ تَيْنِ سَالُ قبل کھو کی تئیں (بوسلیہ بیٹی)۔

ليحيح ساس صاخبهمي المركئ بين اور باہر كوليك رای این ہم نے خاصے رعب سے یاد کروایا آب چل میں عمین میمر لگاہے کید جائے۔ ہاں تو میں

لیا کہدر ای تھی (بیہ بچوں کے سروقاص کا جملہ ہے جو مجھےاورمیاں جی کو بہت پیندہے )۔ ماں جی .....کیوں نہ طبع آ زمائی کر ہی لی حائے محمر نمس موضوع پر لکھوں' ہاں ہاں ججاب' آغوش ما در منهين نهين ..... ليجيجه بإہر وستك مبني كو بھيجا' ويكھؤ سوچا' رضا ہوگا لا ہور گیا تھا تگر ساتھ جیران تھے کہ ہاری طرح صبح صبح اٹھ کرجڑ انوالیا سکتا ہے۔ ہاں جی نہیں آ سکتا' کوڑے والی تھی چونکہ جارا كوژا با ہر ركھا ہوتا ہے تو جھی درواز ہنہیں كھنگھٹاتی محكر ديکھيے جارا خيال ريضاروالا غلط تھا (ويلھي ہاں)۔

ہاں تو چلئے والیں آج انو کھا یوں ہوا کہ ہاں پر ایک شعرار ا (آغاز دالا) اور ہم نے قلم تھا منے کی لکھنے بیٹھے ہیں اور بنٹی سے یو چھر ہے ہیں کہ بھلا پانٹے منٹ ہوئے یا دیل قلم تھائے جبکہ وہ بنڈ پر ورزش كرتے بولى \_ زيادہ موے وس سے اب السنے کی رفتار بھی ملاحظ کرلیں تو پھرآ ہے ایک شاعرہ کی

بھئی ہر ماہ نیچے کے بھین میں ایک می ہوتی ہے الكُلِّ أَيِكِ مِي لَمُ أَزْكُمُ وْهَا فِي سَالَ زَيادِه سِي زيادِه یا کے سال اور اللہ کے ایک ولی نے لکھا کہ یا کچ سال تک بیجے کو ہاتھ بھی مت لگا و سیجھڑ کو پھریہار ہے تربیت کروسات سال تک اور پھر بعد میں جھی کوشش کرد کہ آ ب کے عمل ہے بیر سیکھے ادر ہمارے بیارے آ قامحم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹی کے آنے پر کھڑے ہوجایا کرتے تھے اور ہم .....

جی تو ہاری ماں نے بھی کچین میں پیار کیا' دودھ بلایا اور اس دودھ نے کرشمہ یوں دکھایا کہ جب ا ماں لکھنے سے رد کی تھیں تو آخر ہم نے کہا یوں '' ماں! جب آیے نے ہمیں اسکول میں داخل کیا تو معلوم نه تها بيظميس پرهيس كي تو ليصفي كا شوق بھي

آسکتا ہے۔ 'بولی ''بیل 'اوروں کھنے سے بتا نہیں کیوں روکتی ہیں کہ ہیں آگے ہی اسنے کام کرتی ہوں تو تھک جاؤں گی یا کہ نضول خطوں پہ پیسہ خرچتی ہے' ملنا تو کچھ نہیں۔ ہم الفاظ پیچنا نہیں چاہئے' دل تو کرتا ہے انہیں عنقریب'' بیسہ کما کردکھا جی دول''

کی ساب چ کر مگرخود پرندانگاؤں کہ غیب کی مدو پریقین ہے

اگر مان کے گھراپی رہائش ہیں سالہ پر دھیان کروں تو ذرا تصور کریں' ایک گھر' ہاپ فتح وشام حصلے پر یامسجد میں (سوائے اوقات ڈاک خانہ) ابا پوسٹ بین تھے اور عہادت کی وجہ سے جمیں بہت ایند تھے انہوں نے جھے بھی ندڈ انٹاسوائے ایک بار کرنماز کے لیے کہنی مار کراٹھایا۔ ہم نے جواتی میں مازیں پڑھیں تو صرف ماں باپ کی وجہ سے ورنہ میں نیند بہت آتی ہے۔ دو نمازیں گئیں (فجر' میشاء) ون میں کام تو بہت تو پھرسب گئیں ۔اب تو عشاء) ون میں کام تو بہت تو پھرسب گئیں ۔اب تو

قابل ہوئے (نافر اپنی کی سرا) ایک بار پھر کیڑے دھوکر اٹھنے والے تھے مال نے ڈھوٹڈ کر اور وھر دیئے۔ وہ دھوئے تو اور لے آئیں پھراور لائیں تو ہم بولے ''کیا مصیبت ہے ایک بار نہیں وے سکتیں۔'' بولیس'' آگر یک بک کی تو خالد کے ساتھ ابھی بیاہ ووں گی'' (منگنی کی بات چھٹی میں ہوگئی مختی) ہم نے تب معافی ما گی۔ مضی) ہم نے تب معافی ما گی۔

مجھیٰ خیالوں میں ایک کم ڈھینگ آ گیا تھا (بعیر مِين شهرِا ده بن گيا تھا) ہاں بھئي ايک برا واقعهُ سلائي کڑھائی سے خرچہ پورا ہوتا تھا مگر بچت نہ تھی (شادی کے لیے) تو بھائی سیل میں واخبار میں بن گیااورہم امروز ونوائے وقت کے لکھاری (شکریہ ماں اور بھائی ﴾ تمام عمرمفت بنی پڑھا۔ آپ بیٹی خرید کردیتی ہے (اللہ مجھ سے اچھا نصیب وے اسے ) جونی ہم کے میٹرک کیا 'پڑھائی بس اور جاب کا ا روزا کیا (ابا تو آتھویں میں بس کرارے تھے) تب تو مال نے ہمارے السوؤل کی لاج رکھ لی۔ اب تو مال کا آورو رتھا ہم نے وجہ پوچھی بولیس۔ " بیسے ہیں ہیں" ہم انے اس فرحت سے بات کی جنہوں نے ساتویں میں قذافی اسٹیڈیم کی کھیلوں میں مفت فراک ولوایا تھا۔انہوں نے وعدہ کیا کہ فیس معاف ' کتابیں بھی لے دوں گی بس داخلہ لے لو۔ ہم نے ماچس کی تیلیاں بحر کر 70 رویے جوڑے تھے مال نے کہا ''اب بھی تم میں براھ سکتین " بھی کیوں؟ ''وہ تہارے چا اور سسر ہیں

سے بات کی' ہاں تی چیابولو' ہم نے ان سے بات کی' ہاں تی چیابولو' ''اوہ کالج کی گڑ کیاں خراب ہوتی ہیں؟' لائے لائے لائے لکھوالیس ہر گز خراب نہیں ہوسکتیں' مان گئے' سسرا ئے۔ ''ہاں جی بولو'' کہنے گئے''بس ڈرائیور اچھے نہیں ہوتے۔''

# www.paksociety.com

میں نے کہا''تو مطلب آپ بھی ڈرائیور ہوتو کیا خراب ہو؟''

۔ ''بولے''نہم تو سگریٹ بھی نہیں پینے' سگر نی۔۔۔۔''

بیدل جائیں گے۔' وہ مان گئے بول ہم لیٹ فیس پیدل جائیں گے۔' وہ مان گئے بول ہم لیٹ فیس (فرسٹ پوزیشن کام آگئ) دے کر داخل ہویائے گھر آئے تو مال زار وقطار رور بی تھی' پوچھا''اب کیا ہوا؟''

بولیں''عمر کے کام کون کرے گا؟'' (ہمیشہ نماز قرآن بڑھ کر کڑھائی کرکے صفائی کرکے جاتے کتھے) کیجے اب داوا کی صالحہ کوٹر کیا کرنے وے دی قربانی بر حائی کی مگرا ج مھی رہے رہی ہوں وہی جھوٹی سی تھی ہوں پر گھر میں اب بھی مسئلہ پیسہ تھا' جاپ کے لیے بھیجا گیا تو فارم واپس وآ مجئے عمر سولہ ہے کم ہے پھر پرائیوٹ اسکول میں جاب ملى مر خالد کے کھر کے سامنے (فرح ہوم) میدم بہت الحجی تھیں ان کے طریقے آج مجی میرے کام آرہے ہیں۔ آج کل سان بلزیر ہیں ساتھ لکھنے پڑھنے کا چنگا ٹیوٹن بند کر دی مگر پھر بھی کچھ ما کیں نہیں تا تیں' لبندایر ھائی ہوں گرمرضی کا مگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ماں کا وہ بہانہ کہ گھر کا کام جیں ہوتا۔ بے جاری نے ہارے کیے میسے جوڑنے کی خاطرائے آرام کی قربانی دے دی توہم ہفتے کی شام گھر آئے کام کرتے اور پھرڈیوٹی' خالہ کے گھر کا کام ساتھ ٹیوٹن کے بیجے' دہ بھی میڈم سے حساب سیکھ کر گروا ناپڑتا ہے

پانچویں میں چپک نگی تو حساب سیکھنا رہ گیا' سائنس بھی سرے گزری بس اردوانگش اچھی ہے اتنی بھی نہیں۔ میرا خیال ہے دو دو ما کیس بیان ہوگئیں' چلئے جاتے جاتے ایک بیار کی واردات ادر من لیں جب خالہ کے گھرسے چھٹی گزارنے آئے

تورات کے ڈھائی کے مال کی آگھ کھی تو ہمیں کھورا (ہم سوٹ سلائی کررہے تھے) '' صح نہیں چڑھی ' ہمیں چڑھی ' ہمیں جڑھی ' ہم سے بھی ترکی بدتر کی بولا۔'' کام پرنہیں جانا''سی کرہی اٹھے سوٹ اچھا جناب ایسی ہی ایک لڑائی نیارہے۔ بیٹی نے اسکول پڑھانے جانا ہے اور ہم نے اسے وہ کھونٹ جائے بنا کردینی ہے۔ ساس صاحبہ بھی پورے قارم میں اپنے بال سنوارہی ہیں ہاتھوں سے اور باہر جائے کو پُر تول سنوارہی ہیں اپنے اللہ حافظ۔

ماں پر تظمیں لکھ رکھی ہیں چھر بھی شادوں گ ماری بنی تو 14 کھنٹے پڑھاتی ہے ٹائم نہیں ہے شاید ساری بنی تو 14 کھنٹے پڑھاتی ہے ٹائم نہیں ہے شاید

کھے وہ ..... ارٹی عقابت اوران کی آگئے۔ رحمت کا ذکر کرتے ہیں ممیں تو ہر ماں میں دکھ جاتی ہے ماں مدو کھے تو تہم میٹی بن

(ٹاشتے کے دوران کی آید) پڑھئے اور سردھنٹے پھر کہیے کوژنہیں رہی ننژ کے لاکق موگئی ہے وہ کہیں حمدول نعتوں میں غرق ڈوبا

رہنے دیں شکر ہیا۔



# www.paksociety.com





انفرويو بشري اعجاز

ہ میڈم آپ کابہت شکریہ ، کہ آپ نے نے حجاب ڈامجسٹ کے انٹرویو کے لیے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم بیرجانٹا جا ہیں گے کہ آپ اس دنیا میں کب تشریف لا میں اور سے اردگر دکا ماحل کیتا بایا؟

🖈 🖈 ين 1.959 ثن چيدا نهولي \_ميرا بيك گراؤندُ رمیندار کھرانے سے وابستہ ہے ۔جب ہماری زمینوں سے سرين بين نكل تقيس توومان حكل تقديمان كي زبان كويهمي جانكي کہاجاتا ہے۔ گوندل ہار سائدل بار کے جانگی علاقہ کی میرٹی پیدائش ب دسٹرکٹ سر گودھا ہے میرانعلق ب ہم جھو اس بھائی ہیں جار بہنیں اور دو تھائی میں تیسر ہم بر یہ ول میرے والدزميندار تصاور بهت بوت شكاري بهي سيجو تكور كاشكارب صحرایس جا کرمیرےاباجی کیاکرتے تھے۔میرے والد کانام نوازش علی را بخھا ہے میری فیملی رانجھا ہے۔میرے والد کا وہ کھر بهت براحو ملى نما تفاراس كحريس بى ميرا بحين كزراب ايك گاؤں کوٹ فضل احمہ ہو کہ میرے دادا کے نام پرہے۔ وہاں میرے کام کے حوالے ہے دواہم کام ، لی ان کی ڈی بھی ہوئی ب ایک بٹیالہ یونیورٹی میخاب یونیورٹی سے اور ایک کوروکیشیتر سے بیذکر میں اس کیے کردای ہول کیونک لی ایک وى كا مقاله جب لكها جاتا بي تواس يربهت ريسري مونى ہے۔ انہوں نے میرا گاؤں دمیرے دادا کا گاؤں وہ کیا کرتے عظم بيسب سوال انهول نے مجھے لکھ كرميجواديئے۔وہال سے

میرے کام پر دو تین کتابیں بھی آئیں ہیں کورو مھی میں آپرا کام ہواہے۔ وہاں بار و میری کتابیں مقامی زبانوں میں تراجم کی تی ہیں۔ پنجانی اور اردو ہے گور اکھی میں ادر دو کتا بیک نبرو ویویورٹی ہے ،وئی ہیں۔جس میں میری شارے اسٹوریز کی كناب اليك شاعرى كي اليك وبال كي مجرات كولكي يرونيسر میں انہوں نے میری اردوشاعری کو لے کراے انگلش میں ترجمت كيا بــاورو بهت زبروست كتاب بجس كانام" وريم لي فور" صاحب فر بھنوائی ہے اس سے علاوہ میری بیس تظمیس سندھ یو نیورٹی نے اسے افسال اس شال کی ہیں۔درامش انڈیا میں اوگ کام کے بھو کے جی وہ ڈھونڈ نے بیل کہ میں کوئی اليامخف ال جائے كرجس يرده ورك كرسكيس انبون في فيمرے افسالوں اور شاعری کے حوالے ہے بہت کام کیا ہے۔ اور میراید حال ب كه جهيم علوم بي نبيس كدوه خودى ميري كها يول كولي كراسيج ڈرامے بنار ہے ہوتے۔ دہاں میری شاعری کو بھی بہت گایا گیا ہے۔ پھر مجھے بٹیالہ سے 2008میں ایوارڈ بھی ملا تھا۔ وہ ہرسال پنجاب کو دوایوارڈ دیتے ہیں جس میں ایک تو بدری دنیات نان انڈین رائٹر لیتے ہیں اور ایک ہندوستان سے رائٹر لیتے ہیں۔ نہوں نے نان انڈین میں پوری دنیا میں سے میرا انتخاب کیا تھا اور مجھے ایوارڈ کے ساتھ گولڈ میڈل بھی دیالیکن مجھے تو بول آگئی ہے کہ اب تک جومی نے کیا ہے وہ مجھ بھی نہیں ہے۔ میں تولید محضی ہوں کہ میرا کام صرف مجھے تسکین دیتا ہے۔اور مجھے کام صرف اپنی سکیس اور خوشی ہی کے لیے کرنا



سرگودھا کانونٹ میں ہوگی ہے ۔ وہ اس زمانے میں مشنری اسكول تفاء بهاري فيجيرز جرمن جواكرتي تقيس مدرز اورمسمرز بهي ہوتی تھیں \_اں اسکول کی ممارت تواہھی بھی وہاں موجود ہے مگر وہ چیزی قتم ہوگئ ہیں وہ سستم بین رہاہ۔

میں نے اپنے خاندان میں بہت بررگ دیکھے ہیں اور کوی شين بھي و مجھيے ہيں جو كه بہت دين دار اور دنيا وار بھي بتھے۔مگر كوئى اريب وشاعرنبين وأعجه بين يميري والدوكي فارل اليوكيش تونيين تقي محروه فارى بهي براهتي تقي ءارده يحي اور پنجا لي پڑھنا بھی جانتی تھیں ساہر رہانے میں انہوں نے بہت تراجم ير تقع بوئے مقد ميرے والد اور والدہ ووول في بہت لنريج ريشين كابهي يزها واتعار مولانا عبدالحليم شرركي جوسية ہارے گئر میں محی جلنیے پر کے تراجم ہیملٹ ، چنگیز خان بہ ب ہمارے گھری شے اور سلطان میروکومیری ای ہیرو کے طور پر لیتی تھیں ۔ کو کہ امیری والدہ کے یا ک فارل ایج پیش نہیں تھی کیکن انہوں نے ہمیں اس بات سے آنگاہ کیا کہ روید کا سونے کے ذخیرے سے کیاتعلق ہوتا ہے۔ اور افراط زر کھے كيت بير قص مختفرين في رشتون ادر محبول كحواله ي بہت شاندار بحین گزاراہے میں ابھی ساتویل جماعت ہی میں كنوينك اسكول مين يراهتي تقى كدميري شادى موكى يتب ميري عرصرف باردسال هي ـ

🖈 اتنی کم عمری میں شاوی کے پیچھے کیا وجو ہات تھیں؟ 🏠 🏠 اس کی وجی تو کوئی مجھی نہیں تھی ۔بس انفاق تھا کہ میری بوی مہن کی شاوی بھی نوسال کی عمر میں ہوا کی تھی۔میری شادی 1972 میں ہوئی۔میرے تایا کی دو بڑی بیٹیوں کی بھی ای طرح شاویاں ہوئیں کسی کی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہوئے تو تھی کی ساتویں جماعت میں،چھوٹی عمر میں شادی میرا

ے۔اگروہ چیز کسی ووسرے کواچھی لگ جائے اور میری پیجان بن جائے۔توبیاللہ کا کرم ہے۔میرے خیال نے فطری اور حقیقی رائٹر کا بیمسئلہ ہوتاہی نہیں ہے لیکن اے کو کی ستائش ملے کو کی بڑا صلہ ملے میرانھیال تخت ہزارہ سے ہے۔ ہمارے بزرگ میاں رانجھا ہی تھے۔چھٹیوں میں ہم نھیال جایا کرتے تھے۔ چناب کے کنارے پر ایک گاؤں ہے تخت ہزارہ میری ایک لظم بھی ہے۔" ٹانی کا گاؤں ایک اردو میں ہے ادرایک و خالی میں اس کا نام ہے " نافی واویرو "اس زیانے میں وہاں سرس لگتا تھا اور ملے تھلے لکتے تھے۔ ہم سب بہن بھا کی وہاں جائے تھے اور بہت انجوائے کرتے متھے۔ہم کیسے دریا چناب پر جا کرخوش تے تھے میری تحریروں میں اس کا بہت عکس موجود ہے۔ میں ائی نال کے بہت متاثر تھی میں نے اپنی پوری زندگی میں اتن تھمل عورت نہیں دیکھی ہے۔ دہ بہت بہادر عمل، دکیرادرنہایت خوبصورت ،او فجي لمبي ءو بنگ خاتون تقيس ميں جب مير كو یردهتی مول، حس طرح کامیرکا کردار ہے۔ بیر بہت مضبوط اور جَيْءُورتِ تَقِي بِين جبِ بَعِي اينِ نالَ كُودِ عَلَى تَوْ مِحْصِ بَيرِ يادا ٓ لَى تھی۔ہیریقینامیری نان جیسی ہوگی۔میں نے رشتول محبول ے حوالے سے ایک بہت ہی جاندار مین گزارا ہے جو ہماری وليي نقافتين بيء ميري ناني سيف الموك ،شاه نامير كرابلا ،قصه يوسف، زليغا جو كه بنجالي مين بهونا تعاده پريهي تفيس ميان تدبخش ادر پیروارث شاه کو پردهی تھیں مجھے بیسادی چیزیں بھین میں بہت اچھی گلتی تھیں ادر میں بیرسب بہت غور سے دیکھتی اور سنگی تھی وہاں نے مجھے تھوڑا سا شاعری کاشعور ملا۔ دیسے دور دور یک میرے خاندان میں کوئی ادیب نہیں گزرا۔ البند صوفی و بزرگ ضرور گزرے ہیں۔وہ بیرا آیک میر خانہ ہے۔جہال بزرگوں کا قبرستان ہے اس کو دربار شریف کہا جا تاہے۔وہ صرف میری ای میلی کا قبرستان ہے۔میاں محرصاحب تصان کی درگاہ بان کے بہت مرید ہیں۔ ایک زمانے میں ان کے جاکیس لاکھ مرید تھے۔وہ گدی شینی ہارے خاندان میں ہے۔خاندان ے دوجھے ہیں۔ایک جھے میں دہ گدی شینی چلتی ہے۔ میں بیدا تو گاؤں ہی میں ہول ۔جب میں جھوٹی تھی تو میرے والد سرگودھامیں آگئے وہاں ان کابہت بڑا گھرتھا۔میری ابتدائی تعلیم

حجاب المحادث

سی ارکیف میں شائع ہو چکی تھیں۔ ای طرح بیسلسلہ چلا رہا میرے نیچے پڑھتے رہاور میری تعلیم کے ساتھ میرے کام کا سلسلہ بھی چلا رہا میری پہلی کتاب کا نام "عرض حال" تھا۔ جو کرج کا سفر نامہ تھا۔ اور میری بیر کتاب میٹرک کے بعد آئی تھی۔ ہڑ آپ کی جملی میں کوئی اویب و شاعر نہیں گزرا بچپن میں آپ کو دالدین کی طرف ہے بہت ساکھے دوادب سفنے کو ملاتو کیا آپ بھتی ہیں کہ وہ آپ کا ہوم ورک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ طرف لا ناتھا؟

جی آپ کی اس عمر میں شادی ہوگئ تھی۔جس عریں اڑک لڑکیال گڑیوں سے محیاتی ہیں۔ پھاس توالے سے بیا آئیں؟ جن جی میں نے ایک تقم بھی اس حوالے سے تعمی ہوئی ہے جوکہ پنجانی میں ہے۔

"میریاں گذیاں پٹولے رہائیں مینوں اسل حقیقت دی مائیں مینوں خواباندروں کڈ مائیں' بیا یک کمی گاقتم ہے۔ جنج ہارہ سال جو والدین کے گھر گزارے ، جب آپ ایک پچی تھیں تو کیسا بچین تھاآپ کا؟

کا جہٰ ہیں بہت شرارتی پی تھی۔آپ موج نہیں سکتے کہ میں نے کتنی بردی بروی طالم قسم کی شرارتیں کی جیں۔ درختوں پر

کوئی فیملی کلچرمبیں تھا۔میری بڑی بہن کی نوسال کی عرش شاوی چھوٹی کے بیٹے سے ہوئی میری چھوٹی کا انتقال ہوگیا تھا اور ان ك يج بهت جهون تحديمرى دادى في كواحا تك كيفر موكيا تومیری دادی فے اپنی سب سے بڑی او فی لعنی میری بری مین کا رشتاہے سب سے چھوٹے نواسے سے کیا ہوا تھا۔ جب انہیں اجا تک سے کینسر ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ میں پیشادی دیکھے بغيراس دنياسيه نبيس جاناحا ہتی ہوں ۔اورمیری بڑی مہن اپنی گڑیاں میٹو لے اور اپنے تھلونے اپنے ساتھ لے کر ڈول میں بیٹھ کر دخصت ہوئی اور میری شادی بھی ای روایتی اندازے چھوٹی عمر میں ہوگئ تھی ۔ میں نے شادی کے بعداسے والدین ہے یو جھاتوامی نے کہا کہاں کی کوئی یا قاعدہ دجہ تو نہیں تھی کیکن جَبِهُ ثَبِارِ عِبهِت مارے دشتے آنے لگے تو بھے سالگا کہا گر الل نے سب رشتوں کومستر دکردیا تو کہیں ایسانہ ہو کہ تہماری شادی بی ندیمو یا ہے۔ اس لیے میں نے جہاری شادی کردی۔ شادی کے بعد ابھی میری غین اس کا تھی کہ میرے تینوں یے پیدا ہوگے مجر جب مرے سے تحوالے سے برے و بھو میں الا ہور میں شفٹ ہوئی۔ بچوں کی پیدائش اوران کے مرے ہوجانے کے بجد میری ایکیشن دوبارہ سے شروع ہوئی۔ میں نے اسے بڑے مٹے کے ماتھ ہی میٹرک کیااور پھر جب میرابیناایف اے کردہا تھا تو میں نے بھی ایف اے کر لیا۔ مرے کی بات میر کے گئے جب میں نے انف اے کیا ت تک میں نے دوقین کتابیں کھلی ہوئی تھیں۔ جب نے نے الف اے کیاتب میں خریں میں با قاعدہ کالم لکھ رہی تھی۔اس کے بعد جنگ میں کالم لکھنا شروع کیا تھا۔ اس دفت میرے لیے مسلہ بیہوگیا تھا کہ لیا اے کرنے کے لیے یو نیورشی میں امتحان دینے کے لیے جانا ہوتا ہے اس وقت مجھے سب بچانے تھے، میں نے لی اے کا انتخان دینے میں دو ہے تین سال کی تاخیز کردی۔اور جب میں پیپرد ہے کے لیے جاتی تھی تو دمال برامسكدين جاتاتها كيونكديس فيابناتمام چرو كوركيا بوتا تفارد بالكالشاف كبتاتها كدني في اينا چبره ادبين كروتا كيشناخت ہوسکے میں نہیں جا ہی تھی کہ وہاں میری شناخت ہو کیونکہ اس دفت ميس با قاعده كالم لكوراى تقى اورميرى دوسية تعن كمايس



نے کہا کہ میں بیتایا ب فا ک وکھا تو دیں۔ آرید نے میر سایا جی کو اسٹیٹ سیسٹ کے طور پر بلایا اوران کی بوی آؤ بھکت کی ایالی نے بتایا کرسوتے کے پیالے میں قاللن کو یائی پلایا منتخ کی محصیں فاللن کود تکھ کر جبک اُٹھی ،اس نے اباجی ہے کہا كہ برادر ميہ مجھے دے دو۔ اس كے بدلے ميں بھھ سے بہ كھ بھی لے لو اس نے بڑا اصرار کیا کہ آپ مجھ بھی جھے سے مانگ لیں آخرایا تی نے دو فالکن پرندہ اس کوتحفیدے دیا۔ بھراس سیخ نے کہا کہ میں نے بھی اپنے دوست کو تھنے میں پچھ ویتا ا المال في مير المالي كوبروى جيب القيف كي شكار كھيلتے كے ليےادرايك سونے كا فير دياادر ساتھاس نے ابني مبردي ادراك كماتها كياروياجس يتحريقا كآب اولآب كالعملى كاكونى بھی بندہ ،جب جاہے بحثیت اسٹیٹ کیسٹ جاری اسٹیٹ میں آسکتا ہے۔ جب بھی کوئی سروں ہم سے جا ہے تو ہم حاضر ہیں۔میرےاباتی اس طرح سے متعے میں نے اپنے اباتی پر كهاني تحليمي عدو جوات السوال فقا كدكتاب الشائي

چڑھنا ہے مبالکل بندر کی طرح درختوں پرچڑھے تھے۔ بیرے ابا جی کا گھر بہت برا تھا۔ اور اس میں براے برے اور پرانے سکھ چین کے درخت تھے۔ اور جائن کے درخت ، اس میں ہیریاں بھی تھیں اور شہتوت کے درخت ، شیشم کے درخت، ہم ک درخت تھے۔ دہ بہت برای حو ملی تھی۔ اس حو ملی میں ایک بہت بردی بارہ دری بھی تھی۔ اس گھر میں اونچے چوبارے بھی ستھے۔ میری عادت رہی کہ میں درختوں سے ہوتی ہوئی شاخوں پرچڑھ کرچھت پر جایا کرتی تھی۔ گاؤں تے میں جائی شاخوں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، دیواروں کو پھلا تگتے ہوئے کی جوٹیں بھی گی، یاؤں میں موجی بھی آئیں۔

ميم به مي والدين من دانت يراى؟ الله الله المحانبين برتي تقى مارا يجين أي يحدايا تعا کہ والدین نے جمیں بوری آزادی دی ہوئی تھی برطرح ک مركرميال كرنااور جاري حفاظت بهي مرطرح يتمحى أنبول نے ہمیں بہت اعتماد دیا ہوا تھا۔ بھا انیوں کے ساتھ بینکیں اُڑا نا ا ن کے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا میری این براے بھائی کے ساتھ بڑی دوی تھی۔ میں نے ایک نہایت مجر پور بھین گزارا ہے ہے کے بچوں پرتو جھے بہت ترس آتا ہے۔ تی بات ہے كر جمعية يرند على وه المحق لكتي بين جوا ساني في نه يكز ب جاسكيس مير إلى يرند عيكرت متصاوراد مرجيم بارخان میں کیمینگ ہوئی تھی تو وہاں الوظہبی کے سے زیداوران کے وزیر آتے تھے الوظہبی والول کے ساتھ میرے الای کی بروی دوئی تھی میٹے زیداباجی کواسے سیکس میں بلایا کرتے تھے ایک دفعہ میرےاباجی نے سفیدرنگ کافالکن پکڑا۔اس کے بارے میں برکہا جاتا تھا کہ وہ برندہ ڈیرمصوسال سے نایاب تھا۔جب شیخوں کومعلوم ہوا کہ میرے لیاجی نے نایاب فالکن پکڑا ہے تو المحل كالمفيف كالزرجار مركم آرياها لوسي كي المفيد المين آلي اي بين ي الماكل في التالوكية لديد مير معول ال چیزے میں اسے فروخت مہیں کرسکتا ہوں۔ مجر ابو مہی والول

۔ میں نے شاعری بھی بہت پڑھی اور سٹری کا بھی بہت مطالعہ اور میرے شوہر کے گھر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق
کیا ہے۔ اس زمانے میں خدہب نہیں پڑھا ،البتہ قکشن بہت تھاتھ ریبا پچھیں سال کے بعد میں نے از سرنوخود ماحول کواپیے
پڑھا ہے۔ جب میں لا ہور شفٹ ہو کی تو میرے وہمن میں بس مطابق ٹھیک کیا۔
ایک بھی سوج تھی کہ بس میں نے پڑھنا ہے لکھنے کا تومیر ہے ہیں ہم لیاظ سے اپنے نمایال فرق کے ماتھ میال پچھیں سال

ہی ہم مرلحاظ سے استے نمایال فرق کے ماتھ سال مجیس سال کیسے گزرے ؟

المرائد وه بحیس سال بروے مزے ہے گزرے جھے آج تک اپنی زندگی کا کوئی ایسالجہ یا زبیس کہ جب میں نے خود پر ترس کھایا ہو، الحمد للہ میں نے برای بنس کھیل کرزندگی گزاری ہے۔ ہنہ آج کے عہد کا ایک بنیادی سوال کہ جب رہی سہن میں بھروں میں ،ماحول میں جہنے یہوں میں اس قدر فرق بہوتو پھر اس صورت حال میں خود کو بھھا نا اور تمام معاملات میں آپ

رچونی کی بچی کے شعور نے بتاریا تھا کہ یہ بہت ہی مشکل النک ول گیاہے۔ میری توبیت شروع ہی ہے ایڈ جسٹ کرنے والی تھی۔ بیری والدہ بھی الی بی تھیں۔ اور میرے نانا درویا تے وہ بزرگ میر کانوال والی سرکار کے مرید سے وہ براہ واست مريد تنفي او الهيس ووطاني فيض قفيا ميرے نانا جي بہت برے زمیندار ستے بچتاہ کے علاقے میں کئی دیماتوں کے ما لک بھی ستھاور میری والدہ ان ک اکلوتی بعثی تھیں مگرمیرے نانا جَنَّ كَارِدِهِ بِي الْمِي هِي كَهِمُ الرَّيْ زَنْدُكَى وهِ بِالنَّتِي رَبِي لَيْكِن خُودِ مِر خرج كرنااوردكعاوي بمودنمائش اجهابهناوه بسندنيين كرت يتف اور برائے بحز میں ، بڑے انکسار میں رہنے والے انسان تنھے اور وہ خدا کے عشق میں ڈویے ہوئے تھے اور میری دالدہ بھی الی ہی تقيس ميرے خاندان كى باقى خواتين او نچى جگە يېتىقتى تھيں مگر میری والدہ ایک عوامی شخصیت تھیں ۔غریب عورتوں کے میری والده وكالم منتي تقيل بشايدين نے ورثے ميں بيرچزان سے نی ہے۔ صبر شکر اور عوامی سطی پر زندہ رہنا میری فطرت میں شال ہے۔وہ جومیرے سرال کا گھر تصاویاں بکل بھی نہیں تھی۔وہاں کا باحول بالكل مختلف تصاميري نندس عمريس مجهد سے بہت بوي تقین مگر وه غیرشادی شده تھیں ۔ بیں اینے مسرال میں سب ے جھوٹی تھی۔ میں نے ان ہے دوئی کر کی آج اگر میں اس

و این بیس کہیں دورد دورتک کوئی خیال کھی موجود نیس تھا۔

ہیں شاوی کے بعد شوہر کے ساتھ دہنی ہم آ بنگی کیسے ہوئی؟

ہیں ہیں جہ ہیں جب میری شادی ہوئی تو بیس پی تھی ۔ اس عمر میں

شادی کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی پھر آ ہستہ آ ہستہ دفت کے ساتھ

سادی کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی پھر آ ہستہ آ ہستہ دفت کے ساتھ

انسان کا شعور بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور ان چیز دل سے گزر نے کی

مطابق قصم میں عطا کر دیتا ہے۔ میرے شوہر شادی کے وقت

مجھ سے بارہ ممال ہڑے ہے۔ ان کی عمر اس وقت چیس سال

میں سسٹم تھا میرے شوہر کی بہت ساری بہیں تھیں ہو انکٹ

فیلی ہسٹم تھا میرے شوہر کی بہت ساری بہیں تھیں ہو انکٹ

میالی ہسٹم تھا میرے شوہر کی بہت ساری بہیں تھیں ہو انکٹ

انڈرا اسٹینڈ تک تھے جی وہ تو میرے خیال ہے۔ بہت مشکل ہوتا

کا الماپ کہتے جی وہ تو میرے خیال ہے۔ بہت مشکل ہوتا

ہو کونیا میں بہت ہی کم لوگ ہوتے جیں کہ جس کے ساتھ

کا الماپ کہتے جی وہ تو میرے خیال ہوتے بہت مشکل ہوتا

الله راسيندُ نگ تو فورا مركي تفي و جھے اللہ نے برا مثبت بالا

\_ میں ہر چیز کو بہت شت انداز میں لتی ہوں۔

والمحادة ١٠٠١ عند ١٠٠

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-





ے بالک محروم نہیں ہونے دیتا ہے۔ حالاً تک وہ سب اور طرح کے لوگ تنے مگر میری شادی کو 44 سال ہوگئے ہیں آج تک ایک فظائمی ہمارے وزمیان الیا نہیں آیا جو کہ تکرار وقتی کا ہو۔ ایک آپ نے پہلی بارقلم کے اٹھایا؟ ہنا ہے قلم کے ساتھ وابستی کا بھی ایک سلسکہ ہے۔ یہ

جن بہت کا مام کے ساتھ وا سی کا بی ایک سلسکھ ہے۔

ہی 1985ء کی بات ہے ہیں گئی کرنے گئی۔ جج پرجانے ہے پہلے

سر اس اس اس میں مشکل سر اس میں گئی کرم کے بیت اللہ

میں تو بی جس تھی تھی کہ جج تو بس بی ہے کہ بیت اللہ

میں اللہ کا گھر ہے اور دہاں اللہ ہے ملاقات ہے۔ اور بی اللہ

میت والی چزیں پڑھی ہوئی تھیں۔ میں صوفیاء کو برخھ وائی تھی۔

میس جزیں پڑھی کہ وقت تھیں۔ میں صوفیاء کو برخھ وائی تھی۔

میس چزیں پڑھی کہ وقت تھیں۔ میں صوفیاء کو برخھ وائی تھی۔

میس جاؤں گی تو جھے چین ہیں سلے گا۔ میں آج کے لیے تہیں

ہاری تھی میں اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے تہیں

ہاری تھی اور دل کے سکون کے لیے جانا ہے، میں نے تمین سال

ہاری تی ۔ دو سال تک میری درخواست مستر د ہوتی

رئی تیسرے سال منظوری ہوگئی میں سے کا ایک گروپ بن

رئی تیسرے سال منظوری ہوگئی میں سے کا ایک گروپ بن

میس میری ہوئی جین میری خالہ ہم سب کا ایک گروپ بن

زمانے کا موارنہ کرتی ہوں تو جھے خود کیفین آبیں آتا ہے کہ میں نے یہ چزیں کہاں سے عیمی سیر مجھے کیے بنا جلا کہ جھڑا نہیں کرنا اور ال جل کررہنا ہے۔ بنس تھیل کر زندگی گزارنی ہے۔اور بتانیں کہ مجھے کیے بیمعلوم تھا کہ خود پر ترس نہیں کھانا ہے۔اور کسی کوالزام نہیں دینا میں بھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی کہ میرے والدین نے میمیرے ساتھ کیا کیا لیکن آج کل بچوں کا مسئلہ بیہ ہے کہ دوانی ہر کمزوری ہرنا کامی کا فرمدواراہے والدين كو تضهرات بي ميري فطرت شايد م محد اليي اي تھی۔اورمیرا مزاج ان صوفیا کی مانند تھا جو شکوہ شکایت نہیں کرتے مجھے زندگی میں جو بھی آج حاصل ہوا ہے اور میں نے ح بھی آج تک سیھا ہے وہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی خاص مبریانی ہے۔ میں پیچھتی ہوں کہ خدا کی تو متن کے بغیر مجھ ہوہی نہیں سکتا من این صوفیاندسوج اور گله شکوه نه کرنے کی عادت کی وجدے این ندوں ہے دوئی کرلی میرے شوہر کی سوتی ال بھی وہاں ہی موجود تھی مان ہے بھی ہے تھے میرے مسرال میں ایک تھیجوری لیکا ہوا ماچوں تھا۔ وہاں ہر وقت جھکڑے اور ساحت موتی تقی بین دیکھتی رئتی تھی کددوگر دسیہ آلیں میں اڑ رے ہیں تو میں جیت کر کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔جب ان کی صلح صفائی ہوجائی توان کے درمیان آ کر بیٹھ جاتی تقى ميں ای تعریف بیں کرری ہوں ملکہ میں ساللہ کا کر اپتا رتی ہوں کہ پتائیس میں کیے ہوا مر کمال کی بات میے کردہ سارے جھڑے کرنے دالے لوگ، جن کے درمیان میں دی سال رہی۔ آج تک میراان میں ہے سی کے ساتھ بھی جھڑا نہیں ہوا۔وہ سب آج میہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مال کی جگہ بر دیکھا ہے۔میری نندیں سے مجنیں ہیں کہ اگر میہ نہ ہوت**یں** تو ہمار اباب اور جارے بھائي تو شايد ميں بيجانے بھی نہيں۔ ميں عمر میں تو ان سے چھوٹی تھی مگرمیرا کردار بڑا تھا۔ پھر جب دک بارہ سال کے بعدان کی شادیاں ہو کمئیں میں بھی خود مختار ہوگئ مجگر خود مختار ہوجانے کے باد جود بھی میں نے ہمیشدا پی مندوں کو مملی سمجها كيونكه ميرير يجول كيؤيبي رشية إل الرمير يول کے لیے خالدادر مامول ضروری بی تو چرم چوم سیال اور دادا بھی ضروري إلى ميري ميسوري هي كديس في اسينه بجول كورشتول

ہوجا تاتھا۔ دہاں گئے کے ڈیسے برے ہوئے متع مجھے اتبا تیز بخار تھا میں ان محتول پر نبیث گئی۔ وہاں میری خالہ نے <u>مجھے بتایا</u> كتم تويبال يرسى مونى اورهم نبي ياك علط كالمحاص روضه ياك ك زیارت بھی کرے آگے اور مجد نبوی میں نماز فجر بھی پڑھ لی ہے۔ بین کر مجھے بہت تڑپ کی میں ایک سوتین بخار میں اٹھ گئیاورکہا کہ میں بھی جاؤں گی ۔جب میں باب جبرائیل میں کھڑی ہوگئ تو بہت ہی زیادہ رش تھا۔ایک سوتین بخار میں انسان کی کیا کیفیت ہو تکتی ہے۔ مجھے قلواور جیسٹ انفیکشن بھی تھا۔ میں میسوچ رہی تھی کہ یااللہ میں کیسے اندر جاؤں گئی؟ ای اثناء میں سیاہ جبداور تمامہ میں ملبول ایک بندے نے استے شعریر رش میں آ کر جھ سے بوچھا" صابی ریارت ....؟ "میں نے کہا .....ان ال آن في مراياته يكر لياار مجه تعيني موااندر ل كيامين نے ال ك شكل بى تبيين ديكھى دورائست ميں مجھ بنارہا ہے کہ صفا کا چبورہ ہے سیریاض اجمئہ ہے۔ بیمنبررسول علی کے ایک اسے کہتی ہوں کہ مجھے روضہ رسول پاک عالیہ کی جالیوں پر جانا ہے۔ مجھے رائے میں کیون میں رکنا ب مجمع دہاں پہنچاؤ۔روضہ یاک علقہ کی جال سے جسٹ گئ سیکورٹی والوں نے مجھے کمینجا مجھے نہیں با کہ میں جانی کے ساتھ کتنی ویر کلی اوی موں ہجب میں وہاں سے بنی تو میں زار وقطارروری محمی میں بیرس وقع رہی تھی کے آل بندے نے آج اتنا برا بميرا كام كرويا ہے ، يا نہيں بيركون ہے كيا بيدالله كا فرشته ے بجب میں نے اس بندے کا شکرسیادا کرنا جایا تو وہ بندہ مجھے نظر ای میں آیا ہم لوگ دی دن مدینہ یا ک میں دے تین دن کے بعد میرا بخار بھی ٹھیک ہوگیا۔ میں وہاں کی مٹی انھی کرتی رى يجو كماب ميرك ياس بيس في الييخ بجور كوكها بهوا ہے کہ بیمیری قبر میں رکھنی ہے۔اب تو وہاں کی وہ طی بھی نایاب ب- وہال وہ مٹی ری تی تیں ہے آپ نے پوچھاتھا کہ میں لکھنے کی طرف کیسے آئی ہوا ہے پہلے 45روزہ سفر حج کے بعد جب میں واپس آئی ،لوگ پوچھتے تھے کہ کیا لائے ،وہاں کیا ديكما؟ كيا كهايا ،كيررب ؟ بيركوني نبيس بوجهة اتها كرتم ني محسوں کیا کیا؟ تم بروہاں کیا گزری؟ جس کام کے لیے تم گئتی وہم سے کیسا ہوا؟ کیا محسول کر کے اور کیا پچھ عاصل کر کے ہی

كيا ۔ اور ال كروب ميں شب سے چھوٹى ميں تھى ميں ا 1985 من 26 سال كاعمر مين في كيا . مكه ترمه مين محلّه الحياد میں ایک برانا مکان تھا۔جو کہ مٹی ،گار ھے اور فکڑی کا بنا ہوا تحاساس کے اوپر کے دوجھے گریکے متھے ورمیان کی منزل میں ایک بڑاسا کمرد تھا۔ ایک چھوٹی می لائی کے ساتھ ایک مجھوٹا سا م کچن تھا۔اورایک واش روم بتا ہوا تھا۔ہم نے اس کمرے میں زمین برگدے بچھار کھے تھے بچ کی فلایٹ سے پہلی رات کو میں نے لیک چرسے پڑھی۔اس لیک نے توجھے بتانہیں کیا كرويا \_ جب ميں بيت الله شريف ينجي أو محصفهيں معلوم كرميري کیا حالت تھی مجھے بچھ بچھ بیس آرہی تھی ایک عجیب ہی میری حالت تھی ۔ وہ حج ایک عجیب ی قلبی کیفیت تھی ہ میرے اندر أيك خلش بزئيب اورقراري تقي وهسب وبال جاكر مزيد براه كيّا \_ ين شكك ياوك وحوب مين طواف كيا كرتي تقى \_اور جرروز میں گیار گیارہ طواف کیا کرتی تھی۔ ہرطوا کف میں سانت سات بوے لیک تھی ۔ وہنالیس ون کا تج تھااور گرمیوں کا جج ، جولائی کے دنوں کا تھا تب بیت اللہ شریف موجودہ حالت جبیبا بھی تهيس تفارآج والى بهترين مهوليات بقى تب مهال موجود نبيس تھیں۔ بیت اللہ شریف میں گیارہ بجے ہے بل طہری نماز کے درمیانی وقت میں طواف کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہے کے مولکہ آل وقت کرمی شدید ہوتی تھی لوگ کر جاتے تهرجاتے تھے میرے کروالے کہتے تھے کہ مرجادی اکری وہ پہر میں ہخت جو پ میں طواف کے لیے کیوں جاتی ہو میرے یادک سوجھ کئے ، چھالے پڑ گئے۔ یادک پر پٹیاں بانده کرچل رای ہوتی تھی کیونکہ مجھے طواف کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ میں ججرامود کے ساتھ لیٹی رہتی تھی ۔اور مجھے اپنی كيفيت كالمجهد ي بيس آئى بحراى كيفيت مين مدين ياك چلى كن ال زمان من مدين ايسا تفاكه مدين كالليال والمحتميل اوران كليول ميں چھوٹی چھوٹی لال مٹی ادر چھوٹے چھوٹے لال بقرشے اب تو رسول اللہ كا كا بدا مدينة شرم تجدنبوى میں آگیا ہے۔ میں مدینے میں پیٹی تو مجھے قلو کے ساتھ ایک سو تنن بخارہوگیا تھا۔ جب باب جبرائیل کےسامنے پہنچتو تب رانت کے تین نج رے تھے۔تب دروازہ رات کو بند

حجاب ۔۔۔۔۔۔۔ 28 ۔۔۔۔۔۔اگست١٠١٦,

# www.raksociety.com

اٹی اردوشاعری کی ابتدا کے انگلے ہی سال میں نے 1989 میں يبلاعالى مشاعره يرها تفاجوكه دالي مين منفعد مواتفايين في نیکی بارغزل کھی تھی۔اور پہلی بار میں نے اپنی پہلی شاعری شبنم تکلیل کے کھریس پڑھی تھی۔ نہوں نے اپنے کھریس دہ نشست میرے اعزازیں ہی رکھی تھی۔اس کے بعد میری شاعری چھینا شِروع موکیٰ۔ س زہانے میں خالد عبدالعزیز صاحب متھ شبنم ککیل نے مجھے کہا کہ میں بھی شاعری کی اصلاح ان ہے کیتی اُ مول تم بھی ان سے اصلاح لے لیا کرو میں نے شروع میں چند غزلیں خالدصاحب کودکھائی تھیں۔ اس کے بعد میں نے بھی کسی كو بچھنیں دکھایا۔ان ذول پر دین شاکر بھی منظرعام پر آچکی تھیں ادر میں نے دالی کا بہلامشاعرہ پردین شاکر کے ساتھ ہی بڑھا تھا۔وہ مشاعرہ کیابہت بری کانفر کستھی کان میں یاکستان ہے ارْجانی مو لوگ گئے تھے جن میں متاز مفتی،اشفاق صاحب، قائی صاحب بنتل شفائی صاحب اور اردوادب کے بیشار بوے نام شال سے جنگ نے شاعری بیس کی ہے اصلاح نہیں لی۔ میں می جھی نہیں کہتی ہول کرمیں نے موزول طبیعت یان میں نے خود ہی لکھ لکھ کرسیکھا ہے۔ مجھے بہت دیر بعدایک بارکینی اعظمی صاحب مطریقهان کے ساتھ بھی میں نے مشاعرے بروج میں دالی کے مشاعرے کے بعد شملہ اور بنا میں بھی مشاعرے پڑھنے کا موقعہ ملا میں نے کیفی صاحب سے درخواست کی تھی کہیں نے شہروں کی کوشر میں نہیں بیشنا ہے۔ اس میں بہت رش ہوتا ہے۔ اگرآپ نے جھے لے کر جانا ہے تو آپ کومیری اس چیز کاخیال رکھنا ہوگا انہوں نے مجر ميرے ليے دہاں الگ كاركابند دبست كردايا تھا۔جس كاريس ، بیں ہونی تھی اس میں میری ایک ہندد درست سحر گیتا تھا کر ہادر فرنٹ سیٹ پر کیفی اعظمی صاحب ہوتے متھے۔ درران سفر میں کیفی صاحب ہے بہت ہاتیں پوچھتی رہیں کیفی صاحب نے بتایا کے میرے استاد آرز دلکھنوی صاحب تھے۔ جب میں نے پہلی غرل کی تویس نے کیفی صاحب سے یوجھا کہ بیکسی ہادر مجھے شاعر بننے کے لیے کیا کرناجا ہے۔ انہوں نے مجھے میمشورہ د ما كه كلهية رم ولكهية رمواوراس مثق ي جونا يخته چزس مول كي دہ خود بخو دایسے چمڑ جائیں گی جیسے درختوں سے خشک ہے اور پختگی

مو؟ ميں داليس آ كرييس دن تك تو مم تشى \_ يين جرودت رو تي راتى محمی۔ ہر دفت کا نول میں مدینے یاک ادر بیت اللہ شریف کی اذا نیں سنائی دیت تھیں۔ہر دنت صلوۃ کی آ دازیں آتی تھی۔ہر وقت بيت الله شريف ادر روضه ياك الله ميري آنكهول يس رہتا تھا۔وہ سب میرے آنکھوں سے بتمائی نہیں تھا۔تو پھر میں نے ڈائری میں لکھنا شروع کیا، ڈائری میں32باب میں نے لکھیے۔ میں محتی تقی ادررونی تھی میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں گھتی ہول اور روتی ہول۔ مجھے اپنی کیفیت کی مجھنہیں آرای متمى ميں نے اسے بھائی سے كہا كديديس كيا لكھ ربى اہوں میرے بھائی ہم شیر رانجھا بہت بڑھے لکھے ہیں۔ادر المبول نے بہت ساری کہانیاں بھی کھی ہیں۔ادران کی تحریر کمال کی ہے۔ جب میں نے اپنی وہ ڈائری بھائی کودکھائی تو انہوں ن مجهد كما كريدتوسفرنامد إن جهوادو ميراده مفرناميسك مل ہے جوایا تھا۔ سفرنامے کا نام تھا"عرض حال جو کہ میری مل تریقی ده ترین میراتعارف بن گئی۔اس زمانے میں سجاد سین قریش صاحب گور ہوتے تھے۔جب حاجیوں ی فلامید جانا شروع موتی تھیں تو دہ انہیں رخصت کیا کرتے تنصيميري دو كماب سجاد قريشي مساحب حاجيوں كو بن سال گفٹ دیتے رہے اس کے بعد میں بھی بہت ایڈیشن آئے بي ميرياس تماب ونلير كوثله ءانديا في انك مسلمان يروفيسر انورج اغ صاحب فے گورو میں ترجمہ کیا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اردداسکریٹ سے ناواقف ہیں۔وہاں مسلمانوں کے لیے جوکہ اردوبيس پر ده سكتے ہيں۔اب دہاں بھی و سکتے من جارسالوں ہے لوگ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ ریسفر نامہ نٹر میں میرا پہلا تعارف بنا ممر ميري ذاتى بيندشاعري تفي ينثريس تلهنا حامتی تھی۔جب میں نے اردوشاعری کی توجھے کسی نے کہا کہ آپ تو پنجابی شاعری بھی لکھ سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تو تھیک ہے پنجانی بڑھ بھی نہیں سکتی ہوں کیونک پنجانی اسکریٹ برصنے کی عادت ہی میں ہے۔ مجھے قائل ادر مائل کیا گیا کرآپ بنجابي شاعري بھي كريں

ہےٰ انّ پ نے اردوشاعری کی ابتداء کب کی؟ ہے ہے اردوشاعری کی ابتدامیر کی 1988میں ہی ہوگی آگی۔

حماب ..... 29 ...... اگست۱۹۰۲م

ایسے بی ہے بیسے مہنیاں اور شاخیں رہ جاتی ہیں۔ پھٹنگی بھی ایسے بی باتی رہے گی۔

المانيان اورافسانے لکھنے کی طرف کب آنا ہوا؟ المريد ين في 1991ء يس إلى من كمان الصي اور ابني مرضی ہے لکھ دی کیکن اس وقت کے رواج کے مطابق چیزیں چل رای تقییںان کو کموظ خاطر ہی ندر کھا اس کبانی کا نام تھا۔''عمر میری تھی مکر اوروہ ایک بےساختہ ی کہانی تھی۔ اس کہانی کا تقیم میتھا کہاں میں ایک الی عورت ہے جو کہ مرد سے اظہار محبت كرتى ب\_ چونكه بير نے رائجے سے خوداظہار محبت كيا تھا رائجے نے مہیں کیا تھا۔ میرے ذائن میں میر کا کردار ہمیشہ سے ہی ا مضبوط رہا ہے۔ موجودہ صدی میں بھی میں نے ہیرجیسی كذلى بورت نہيں وينسى بير جب ميں نے وہ كہانى كھى توميں نے وزیزا عاصا حب کواوراق میں جیجی ۔اس دفت کے اوراق اور فنون دو بڑے پرہے تھے۔ مجھے اخبار کی ونیاسے منسلک کیجھ لوگول نے مشورہ دنیا کہ آپ بھی سر گودھا سے بیں اور آعا صاحب بھی سرگودھا سے بی تعلق رکھے بیل آپ انہیں خط لکھ وساورانيس ابناسر كودها كاحواله بتائيس وهمر كودها كوكول ے زیادہ شفقت فرمائے ہیں۔ میں نے ان ہے کہائییں میں نے کام میرٹ پر کرنا ہے۔ میں بالکل نہیں بتاؤل کی کہ میں کہاں سے ہول بہر ماآل میں نے آعا صاحب کو کہائی بھٹے وی ادراس كرماته مين في فود سي معهدكيا كالربيكبان حيب گئی تو میں نٹر تکھول کی ورنہ میں نٹر نبیں تکھول کی ۔وواس وقت کے بڑے لوگ تھان کے کیا طریقے تھے اینے چھوٹوں کی حصلدافزائی کرنے کے مجھے آغا صاحب کا ایک طویل خط آیا جس میں تحریر تھا کہتم جو بھی ہو، میں تہمہیں نہیں جانتا ہوں۔ کیکن تہاری کہانی بہت اچھی ہے۔بلکہ کہانی کی خوبی ہے ہے کہاس میں عورت کا جو کروارتم نے دکھایا ہے۔ وواس قدر مضبوط ہے کہ میں نے اردوادب میں بھی رہیں ویکھا کے عورت خود مرد کے ساتھا بظہار محبت کرتی ہے اور کس اندازے کر رہی ہے وہ انداز کتنا اجھاب تمہاری کہانی مجھے بے مدیسند آئی ہے۔ يهال أيك وتعظيم بزم بم نفسال بوتي تحي ادرود سائر باثمي

چلاتی تعمیں اس برم میں بانو آپائفتی صاحب، اشفاق

صاحب منیر نیازی قانمی صاحب بیرسب بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔وہ ماہانہ اجلان ہوتا تھا۔جب میری وہ کہانی چھپی تو مجھے کیامعلوم تھا میں ان سب لوگوں کو جانتی ہی نہیں تھی <u>مجھے</u> سائره ہاشمی کا فون آ گیا کہتم بشری بات کردہی ہوتمہارانمبر میں نے ادراق سے لیا ہے۔ انہوں نے جھے کہا کہمہاری کہانی مجھے اتن اچھی تکی ہے کہ میں نے اس کا ذکر بہت سارے لوگوں سے کیاہے۔ہم وں دن کے بعدایک اجلال کردے ہیں اور تم نے اس میں ایک تی کھائی پڑھنی ہے۔ اور میرے یاس کوئی تی کھائی تھی ہی نہیں، چونک میں نے عبد کیا ہواتھا کہا گر چھیے کی تو نٹر ملکھو ل كى در ننهيس ،اتفاق سے دہ چھے كى اور تعربیف بھى بہوكى تو چھر میرے دل میں ایک شوق پریدا ہوا کہ اب مجھے کہانی لکھنی ہے محرمیں نے ایک کہانی کھی "فیری ٹیل" اور وہ ایک انگی کہانی تھی جوكه ماوى ترتى سے تعلیم سے عب كى ناكا كى سے شرد ع موكر خدا ك محبت كي طرف جاتى ب\_ال كاكينول وسيع تقال جمعي تو كهاني للهنی، بن نمی*س آ*تی تھی وہ پہلا موقعہ تھا کہ جب میں ان سب بڑے لوگوں سے می اورائے بڑے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہنائی ریسی۔انفاق سے اشفاق صاحب میرے ہالکل سامنے ہیلئے ہوئے تھے جب میں گئے گھبرا کردیکھا کہ سب فاموں میلھے ہیں تو مجھے پیرخیال آیا کہ یقنیٹاً مجھ سے دنی غلطی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بر کردوں روھنا؟اشفاق صاحب بولے، بجہ يرهني جاؤبم في توقيمين كماني من مم كرديا ميسهم تو تمهاري کہانی کے جادو میں کم ہوگئے ہیں۔ کھر میں پر بھتی گئی ،اور جب پڑھ کر کہانی شتم کی ہتو آپ یفین کریں کہ بانوآ یا نے اُٹھ کر مجھے اسے محلے لگانیا۔ انہوں نے مجھے سریر بیار دیااور کہا کہ بیٹاجس نتيج يرہم ساري زندگي كے بعد منج عظیم اس نتیج پراتی جلدي ہے جہال سے سفر شروع کرد مے جب دالیں آؤ کے تو وہی پر ہوکے جہاں سے زندگی کا سفر شروع کیا تھا۔الف اللہ سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے۔اللہ کی محبت میں کیسے اور نکب وہ کردار ڈوبتا ہےاور پھرود کہاں چلا جاتا ہے۔سب نے بڑی تحریف کی اور بہت محبت دی سچی بات ہے میں تو بہت شرمندہ ہوگئی۔اس كے بعداشفاق صاحب نے ایک بڑاسا تا ڑاتی نوئ لکھ کر مجھے

ے پندرہ سال پہلے کی ہوئی شاہری اولیے تو میری ہر چیزی شائع ہوئی ہیں گر شائع ہو چی ہے۔اوراہ جھے پرچوں میں ہی شائع ہوئی ہیں گر میں پیسب پچھے ہی مجموعہ میں شائع نہیں کروا تا جا ہتی ۔اوراس کے طااوہ میر \_یشائع شدہ کالموں کی کتاب" تیسرا کنارہ"کے نام سے آری ہے۔

١٠٠٠ في المالك اكب شردع كيا؟

جن المرك المرس على الم المحار ميں انڈيا گئى اور دہاں ہے آگر المرک الفونس کا حال المحادر جھینے کے لیے دے دیا۔ حالاتک سارک کا فونس کا حال المحادر جھینے کے لیے دے دیا۔ حالاتک شروع میں کالم الکھنے میں جھے چکھا ہے جسوں ہور ہی تھی مگر جب کھی اشروع میں کالم الکھنے میں جھے چکھا ہے جسوں ہور ہی تھی مگر جب کو سالہ جو کہا تھے ایک کا مور پر جھے سرایا ہوں گیا ہے کا می کا در العجا ہے کی حربادر سوئ کی طور پر جھے سرایا ہوں گیا ہے کا می کے در العجا ہے کی حربادر سوئ کی المحد اللہ علی کا میں ہے جھے کا لوں رجھی المحد لللہ علی کے المحد کی المحد کی المحد کے بعد آپ ہوتا ہے کہ میں رہتے ہوئے کے بعد آپ میں رہتے ہوئے جا ہے جا ہے جا ہے جا ہے جا ہے کہ میں رہتے ہوئے کہ میں رہتے ہوئے کے بعد آپ میں رہتے ہوئے کے داد ہم پرآئے جس السان تر ہارہ حاتا ہوئی میں رہتے ہوئے کے در لیعے سے آپ سوسائی میں رہتے ہوئے۔

مل كياكسي ايك بواحث يرتوجه مركوزكرني ميس مشكل

ہوں ہے۔
ہیں ہے۔
ہیں ہے۔
ہیں ہے۔
ہیں ہیں کہ اس کی سب سے نیادہ ضرورت فکشن میں ہوتی
ہے ہاول اور کہانی دنیا کاسب سے مشکل تا بن کام ہے۔ کیونکہ
اس میں کر دار کو لئے کرچلنا ہوتا ہے۔ لوگ آگہتے ہیں کہ ڈرامہ لکھنا
زیادہ مشکل ہے جبکہ میں ہیکہتی ہوں کہ کہائی آپ کی جان نکال
دیتی ہے۔ مجھے ڈرامہ لکھتا بالکل مشکل ہیں لگنا ۔ حالا کہ آج کے
دور کا ڈرامہ تھنیکی لحاظ ہے بہت مشکل ہے۔ اس میں رغینگ بھی
دور کا ڈرامہ تھنیکی کحاظ ہے بہت مشکل ہے۔ اس میں رغینگ بھی لسبا
دیکھنی ہے، جہلے بھی سادے رکھتے ہیں ہین کا دوراند بھی لسبا
نہیں رکھنا ہے، آج کے ڈرامہ کے ہزار مسائل ہیں گین جھے دن میں
فکشن کے مقالے میں آسان لگنا ہے۔ اگر آپ جھے دن میں
ڈرامہ لکھنے کے لیے جیٹھائے، میں تمیں صفحات آپ کو چلتے
ڈرامہ لکھنے کے لیے جیٹھائے، میں تمیں صفحات آپ کو چلتے
گور تے لکھ کردے دول گی۔

بھیج ریا احد ندیم قائی صاحب نے بھی ای کہانی پر بہت ہوا ایک تاثراتی نوث بھیج دیا۔ میں نے دوسب سنجال کررکھ کیے ۔ اس کے بعد میری کہانیوں کی کتاب چھپی تو میں نے ان کی وہ سب تعریفیں جو کہ صرف ایک کہانی کے بارے میں تھیں میں نے دہ اس میں شامل نہیں کیس ۔ پھرمیری دوسری کہانیوں کی كتاب" آج كي شهرزاد" آئي توميس نے وہ تاثراتی نوٹ اس ميں بھی شامل نہیں کے اور پہلی کتاب ' دوآنے کی قورت' بھی۔ پھر اس کے بعد پنجابی شاعری لکھنے تکی پہلی پنجابی شاعری کی كتاب" پيان چار" ورد دسري پنجالې كى كتاب منصليكها" پهراس كے بعد میں نے انڈیا کے پچے سفر کئے توایک سفر نامہ لکھا جس کا نَامِ بِيهِا" أَ يَكُونِ رَبِي مِينَ وَكِي مِينَ وَكُوكُم مِن بِيرُ أَقِي مِول كَد مِحْ ما الكرجاديدها حب ني ان ردي كهوايا بي كونكدده قسط وارسلسلا تخليق مين آتا تفا - پهرميري كهافعال كي تيسري كتاب" میں عشق کی بیار ہوں' آئی اور تب میں نے اشفاق صاحب کی ادر قامی صاحب کی وه آرام این تبسری کتاب میں شامل کردیں۔میری زندگی کی بہلی کتابے تھی جس میں میں نے سمی ا کی رائے کو شال کیا تھا۔ اس سے بل میری کی کتاب میں کی بوے آ دی کی رائے نہیں تھی اور نہ آئندہ ہوگی۔ میری اردو شاعری کی کماب اجھی جھے ہے۔ رہی ہے۔ میں نے اردوشاعری بہت کی ے جو کہ ساتھ ہے تی رای ہے سی جیکا اب بیری ارددشاعری کی کتا ہے جھنے کے مراحل سے گزردی ہے توجین نے الی آدمی سے زیادہ شاعری خود ای مستر دکردی ہے۔ بیشاید اس کے میں نے کیا کہ جب انسان grow کرتا ہے اس کا شعوراورويين بردهتا بيتو كالركيافا كده المين شاعرى دين كاجوكه

آپ کوخودمسوں ہوکہ اس میں پھٹلی نہیں ہے۔ جہر عام طور پر ریکہا جاتا ہے کہ خلیق کارکے لیے اس کی ہر خلیق ہی اس کو اپنی اولاد کی مانند عزیز ہوتی ہے تو چھر سیکاٹ حیمانٹ کیوں؟

جر بہر ہے ہیں صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ تخلیق کی ٹی تو ہیں دفت فورا ہی جنیب جاتی تو ٹھیک تھا جدیدا کہ بیری" عرض حال"ہے۔ دہ اس دفت جیب گئی ادراگر دہ آج جھے جیجوانی ہوتی تو میں اس کو نہ جیپواتی پشاعری کے ساتھ بھی بہی ہوا ہے آج

حجاب ..... 31 ...... [كست٢٠١٦م

www.pilsociet

سلوک ہم موروقی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں ایساہی سلوک ہم نے اسپنا فدہب کے ساتھ بھی کیا ہے۔ اور سیرت وحدیث اللہ كوبھى ہم ايسے بى ليتے ہیں ٹھیك ہیں چلیں تواب كے ليے پڑھ کیتے ہیں۔ محبت اور جذب ایمانی ہے آپ مان کا دات مبارکہ کوجاتا ہی آپ اللے ہے نبت ہے کہ میرے بنی پاک میں ہے۔ علقہ کون تھے انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا،ان کا حال کیسا تھا۔ان کا بچین کیما تھا۔نہوںنے زندگی میں کیسے کیسے مصائب دیکھے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے علاقے ، کمرچھوڑے۔ پھر کھائے تو کیوں کھائے ،گالیاں کھا کیں تو کیوں، جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں اسپے یارے نی اللہ کو جانے کے لیے کہ زندگی کے جو پہلو مجھے معلوم نبیں ہیں دور کھول کیے ہیں۔جب سرت پاک علقہ آب پر تفلق بیں۔ مجرآب پر نی اللہ کی دات مبارک تعلق م اگرآپ کی نسبت مضبوط ہوجائے اس کے بعد بہت يخزيل والمتح بموجاتي بين سيسب بير بساته يمني وااورالله ك توقی ہے ہوا اور دھیرے دھیرے ہے ہوا۔ میں سے جھتی ہول كرميراليك عمل ب اور محمد لوكون كوالله كى ذات ال عمل ب مكذارتى بير ميك في كويسك وين ين كالاجاتاب ومراي بانی میں ڈال کرزم کیاجاتا ہے کتنے دن تک ووزم ہوتی رہتی ب يل چونكدريهات كارے والى مول ميں بالني الحصول ے دیکھا ہے کہ اس مٹی کو تیار کرنے کے لیے لوگ اس میں يادُل ميت محية بن اوركت ون تك وه ال كل وال مسلط ہیں تیعن وہ مٹی تیاری کے عمل میں وزندی جاتی ب روندنے کے بعد پھراس مٹی کوایک شکل دینے والا آن ب ایک شکل کے لیے اے ایک چاک پرچڑ ہایا ، تھمایا جاتا ب، چرا خرى مرحله ال منى كو يكانے كا ب كتے مرحلول \_ فکل کروہ می آھے جاتی ہے۔ ای طرح سے انسان کو بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کی مٹی لی جاتی ہے، اس کواچھا ساروندا جاتا ہے کہ اس ک منیک مرے کے فکد نفس بہت ظالم ہے، بہت زور آور ہے ي يغيرول ن جهي اوراللد كريز ركول ن بهي اس ميل سي بناه ما تکی ہے۔ اور ہم عام نوگول نے پالائی نفس کو ہوتا ہے۔ ہم نفس ک نافرمانی ،اورنفس کا دکھ اٹھا ہی شہیں سکتے ہیں ہمیں اینالفس

الله الدير عائد الويد بيروع عن قاسل في جوده بہلائع کیا تھال جے ہے پہلے اور جو عجے کے دوران میری تڑپ ی تب مجھے پنیں معلوم تا کہ پرتصوف ہے کہ پانہیں بدکیا ب الحمد للدين شروع ين مازي ول باره ، چوده سال كي عريس جب الكر في الشروع كروالي معن آج تك من في بمی منیس کچھوڑی،البتہ تضا ضرور ہومائی ہے لیکن مماز چیوڑ دين كاكونى لقورنيس بالكادرجيز جوكه جحصيب بعديس مجمآن وهمارى نى ياك الكالك المست مدجب تكنى یاک اللے ہے مقبق نبت نہیں ہے ہر چز بے معانی ب آپ ایک کا اچھا اُمتی بنے کی خواہش، کیونکہ اُمتی کی کوئی بہت بڑی تعریف، پیچان نہیں ہے۔اُمتی وہ ہےآ پ دیکھیں تو ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ہم اپنے حقوق فرائض ای بساط کے مطابق ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ باقى جم خطاك يلك بين اورگناه گار بين جب تك الله كي تويش اوركرم ند وو لوك مراى من على مرجات بن الله كالا كالداك منكرب كراس في محص عورويا يس في السيخ في ياك ما ک سرت بڑھی اسلام سیں اپنے مال باپ سے ملا ہے۔ جیسا

حجاب ..... 32 ......اگست۱۰۱۱م

الرخود الميكينين مول فويس جراي المحاري المول كي-🖈 آپ کی شاعری میں عارفانہ خیالات میں آپ میں واظيت كارتحان كب عصي

کرمیری ہے۔ جمہ بات ہے کہ ٹا اور میری بی ہے۔ مجرمیری و خابی شاعری اور اردوشاعری کے مضامین میں فرق ہے۔ میری پنجابی شاعری کی پہلی دو کتابیں خالصتاً خدا کی محبت کی شاعری ب اردویس بهت ساری تظمیس ایس بین جوکدانندی محبت کی طرف فکل جاتی جیں محرتمام شاعری الی نہیں، چونکہ شاعری کا ایک فیز ہوتا ہے تا ہے تکل جاتا ہے بھی میالگتا ہے کہ شاعری حمّ ہوگی مر محروہ اندے تکل آتی ہے۔ تین سال پہلے مجھ یر بنجاني شاعري كيفيت آئي اوروه سائت دن تك برقر ارداى ان سات دنوں میں بمیرار پیمال تھا کہ اگریش بیڈیر کیٹی ہوئی بھی مول تومیرے یاں دائری ہوتی ملی میں اندھیرے میں بھی لکھ رای موتی تھی۔ان سات دول میں نے جالیس منجانی تظمیس للحين اوران عن مجلى بارمضامن مخلف منع من كوكي جزيجي دردی نیس کی بول ای ش بهت مادی جزی صوفیانده تا كي تعين ميمر وه تظمول كي شكل مين بين كافيال تبين بين ساتي انسانوں کے ماتھ ہونے دالے حادثات، معاشرتی حالات کی عكاى بي مخالي شاغري من ميراسال كلاسك شاعري والا ہے میری پنجائی شاعری بیں برال زبان ہے جوکہ جاری اپنی جافل زبان نے کیونکہ میں وجی سی آئی زبان میں ہونی اوردہ جھے پر دارد بھی آی زبان میں ہوتی ہے۔ مجر میری کوشش ہوتی باردو کی کیانی میں میری ہر کیانی خدا کی محبت تک جاتی تھی کین میں نے پرخودکواں مہلو ہے روکا میں نے بیر موجا کہ بیاتو مجھ پر جھاب لگ جائے گی۔ کہانیوں میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے مختلف پہلوانسانوں کے دکھ محصاور عورت كحالات ومعاملات محرال كيفيات.

الماني مونى شاعرول ميں ہے كس سے سب سے زياده

متاثرين؟ و کے میری ہوال نہیں کہ میں کے بارے میں ہے كبول كريس فلال مار بول من في سي كامتار ہونا ہے۔ان بڑے نامول کی برکت وقیض ہے ہی میں تعوز ا

بہت عزیز ہوتا ہے۔ آس کو ماریا آسنان کام بین ہے۔ مانسان کا ذبنى ارتقاءادر حقيقت كوجاننا بهي اليهابي أيك سغر بساى سغر ئے گزر کر انسان کہیں نہ کہیں جاتا ہے اور ایک فکل مکرتا ب مير يساته جوذانى دارداتين بوكي توجل يدكبون كى ك م نے زندگی ہے بہت کھسکھا ہے۔ میں سی ایک خیال کی یا بند نبیس ہوں میں جانتی ہوں کہ میں پچھنیں جانتی ، مجھے آگر حقیقت کوجاننا ہے تو مجھے ایک مسافر جیسی زندگی گزارنی ہے میں مسلسل سفر کروں کی تو ہی حقیقت تک چہنچوں کی رواستے کے مقامات بر تشمر جانے سے درک جانے سے تو منزل نہیں ملتی دوران سفر دتی بڑاؤ کے لیے جو مقام آتے ہیں وہ سوئے منزل جانے کے لیے جھوڑنے ہی پڑتے ہیں اور تقعوف کاسفراتو ليل ارتقام كاسفر ب-

المارتقاء كسفريس آپ كوسى كوئى ايوى مولى؟ المنا الملاية الماروفعه ماليك بهولى اورخصوصا تفتوف كيسفر میں کونک بہاں جموٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت دفعہ بہت hurt یوٹی۔

السيار في المرخود كي مينا؟

المريمة خدائ مجمع ميا انسان يرذات كيريد محران آتے ہیں۔ اپنے آپ کوجانا کب سے مشکل ہے جب آپ اسے اندر کاسفرشرور ع کر فے ہو۔ بیسفر بی سے بیٹوار ہوتا ہے۔اورآپ کو چھی مجھے مجھی میں آئی ہے کیونکہ آپ کوائی ذات ے براپیار ہوتا ہے ایجے آپ کوستر دکرنا، آئی پیاری چیزوں کو جنهيں عرصد درازے آپ نے سنجالا ہوتا ہے جنہیں یالا ہوا ہوتا ہے،ان کو چھوڑنا،اورا یے چھوڑنا، سی سینٹرر پرین کی حیثیت ے خودکور کھنا خودکومئی ہے ہٹ کرتو کی طرح سے دیکھنا۔ آئی غامیوں کو دیکھنااور پھران پرشرمندہ ہونا۔ پی غلطیوں کا اللہ کے سامنے اعتراف كرنا ادر كيم خودكو تبديل كرنے كى اللہ سے توفيق مانگنا\_ادر بدلنے کی کوشش کرنا\_انااحتساب کرنا\_جب تک ہم وْنْدُا كِلْ كِرَايْنَا حْسَاب خُورْنِيل كرتے تب تك بسيل كى كو كچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے مہلے خود کو ٹھیک کرنا جاہتے کھر دومروں کو کھے کہنا کا موقع آتا ہے، جب سے مجھے اس بات کی سمجھ آئی میں تواہے بچول کو پچھ تھی کہنے ہے ڈرٹی ہول۔ میں

حجاب 33 -----اگست۲۰۱۲م

چینل ، ڈراے کی اتنی ہی زیادہ ریٹنگ آئے گی عورت ایک منڈی کامال بنادی گئی ہے۔

🖈 كيا كورت خودنجيو بنيس فتي ہے؟

المرائد المرا

المع عورت محبوب بناتي م مردمحبوب بناتا م المحبوب

المكالم وفود محوي عدوة كمتاب كر محم قابو يمرا بیٹا کہتاہے کہ جمجھے جا ہو میرابھائی کہتاہے کہتم میری میں ہو میرے کیے قربانی دو جھے جا ہو میراباب کہتا ہے کہتم میری تابعدار فرمار والأبيني موهميرے فيصلے يوعمل كرديد ميں تمهاراباپ بول-ميرى محبت يبل سب يكه كركز دوي بالرجود ومرامرد تورت کی زندگی میں آتا ہے جو کر محبوب کے روپ میں آتا ہے۔ اس کے اللے پھر عورت خود کوان کے بیاؤں میں بچھادی ہے۔ کیونکہ کیفیات صرف دوی این میا بریا جا ہے جاؤے مرد ہمیشداد کی کرس پر بدیٹھا ہوتا ہے تھوڑی در کے لیے پنچے اثر تاہے جب وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے نہیں تم میری مجبوب ہو بھوڑی درے لیے روڈ بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ صرف تھوڑی دیرے لیے ہوتا ہے۔جب وہ اسے شکار کر لیتا ہے تو پھر جا کر او کچی کری پر بينه جاتاب ميراا بنابيا جوكه بزاسكالرذبن كاب اور بزايرها لکھا ہے۔میرے میٹے کا نام عبدالرحمن ہے۔وہ سول سرونٹ ہے۔اب ماشاءاللہ 19 گریڈ میں چلا گیا ہے۔ایڈیش سیرٹری ہوگیا ہے۔ہم دانول مال میٹے کی بڑی دوئتی ہے۔ہم آپس میں مذہب وسلس کرتے ہیں۔ندہب اسلامک ہسٹری افلیفہ، ال کے پسندیدہ موضوع ہیں۔ میں نے ایک بارائے بیٹے سے

بہت کی کہ کی ہول کر برے دل کے زیادہ ترب الملے شاہ ہیں۔ بنیادی طور پر بابا بلھے شاہ کے ہاں واقتلی اور بے ساختلی بہت ہے۔ان کی شاعری میں رجعم اور فلو بہت ہے۔اور وہ تھوڑی آسان زبان میں بات کرتے ہیں۔جوان کا انداز اور مزاج نظر آتا ہے کیر معظمیتی دوہڑیں دے طبیعات تال میں مرگی آل وہ وہاں سے مختمرو مین کر مطبے ہیں اور لاہور شاہ عنایت حسین کو منانے آگئے ہیں۔ایک تو ان کی زبان آسان ہے اور ان کے برسي برسي مضامين بيل شاعرى كاليك تاثر بوتاب اورجو کیفیت ہوتی ہے دہ سیدهی آپ کےدل میں اتر جاتی ہے۔ الله تعالیٰ کی سب ہے بوی تخلیق انسان جے اللہ نے اپنا اناتب كما با اور ورت ك بارك ميس كما جاتا ب كروه الله كي خوب صوریت ترین تخلیق ہے۔ آپ کی نظر میں عورت کیا ہے؟ 🖈 الماشبة ورت خداكي خوب صورت تخليق ہے اور اللہ نے خواسے بسند بھی بہت پسند فر ایا ہے مختلف معاشروں بیل عورت برنظم ہوتا آرہا ہے اگر بورپ کی فورت کور یکھیں قوچری نے فورت ر مبت ظلم كياب ادراكر برصغيري تورت وديكسيس توبزارول سال يمل بهال تورت بهت مضبوط تني بيهان عورت ديوي تني اس كي يوجا اونى تقى كيونك خاندان وه جلاتى تقى پيمرمعاشر ، نعورت کے ساتھ جوسلوک کیا اس کی جو لکالیف ہیں۔ میں موجودہ معاشرے کی بات کروہی ہوں صدیوں کے تنگسل میں عورت کے کردارکودیکھے کہ جرج محورت کوزندہ جلارہا تھا عرب بیٹیول کوزندہ دفنارے تھے مجرجالیت کا ورکز رکیا کیرپ کا جی بلیک در کرر گیا۔ہم مہذب ہوگئے۔یورپ بہت آمے چلا گیا۔ مرآج بھی ولیت میں عورت برتشدہ بور ہا ہے۔ اور مارے ہال بھی دیمائ مور ہاہے۔ جسب سے مورت کو بل بورڈ زیر جڑھایا گیاہے اور اس کو اشتہارات میں لایا گیا ہے۔ اس کے بعدے وہ مجھے انسان ہے

والمناب 34 المناب المنا

زیادہ ایک جنس لگنا شروع ہوگئ ہے۔ یہ بہت ایک دکھ کی بات

ہے۔ اور اس کو بیان کرتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہوروی

ہے۔ عورت کے وجود کو ایک اشتہاں ایک پروڈ کٹ بنادیا گیا ہے اور

ای طرح اس کوسیل بھی کیا جارہاہے۔اس وقت پاکستانی ڈراھے

میں عورت پرتشدد سب سے زیادہ فردخت ہورہا ہے۔ چتنا زیادہ

عورت كومارا بيما جائے گا ،گھرے نكال ديا جائے گا تو آپ كے

امیں ان عورتون کود کھے کر مجھے حارد نواری کی قدرآئی ہے۔اس مشاہدے سے پہلے مجھے جار دیواری کی کوئی قدر نہیں تھی میں سے جھتی تھی کہ ساری مورتیں میرے جتنی ہی محفوظ ہیں۔ میں بیہ مجھتی تھی کہ جس طرح الحمد للدہ میری سب عزت کرتے ہیں سب ہی عورتوں کی ایسے ہی عزت کی جاتی ہے۔ پھراس کے بعد میں نے فٹ یاتھ رکھڑی مورتوں کو پیلک ٹرانسپورٹ (سواری) كانتظار مين خوار موت ديكها بادران يريرني موكى ظالم نظرين ديمين بين مير \_ يساتها أيك باراييا اتفاق مواكه بين كبين كئ تومين في اين دُرائيوكوجوائم ديا تفاده اس دفت س یانج منٹ ناخیرے رہنجا کسی ہوگئ کی لائی میں کھڑے ہوکرجو میں نے یا مج مندا تظار کیا۔اس دن مجھے یہ بات مجھا کی کہیہ چوکوں پر بلس اسٹایوں پر سرکوں پر کھڑی جورتیں جو بس کا انتظار كرتي بين تواس مواري كم معانى كيابين ال يركتني بري كزرتي ہے۔ یہ روکامعاشرہ ہے۔ مردمعان نہیں کرتا ہے۔ بابرنگل ہوئی عورت كوتويهان ترك ادرمفت كامال سمجها حاتا ہے۔ اس عورت كو التازياده وليل مجما جاتا ہے كدايك فلح برا كروة خودكوراقع بى

ولیل محصاشردع ہوجاتی ہے۔ من واردر مارد بواری کے مجراوراس کے دفار کوہم کیے

المراجع و میکھتے یہ جو دویاتہ میں چھکے میں سالوں سے اپنے سريراد دري بول يدجه لين كي الي مى فورى بيل كياب كيونكه بيل وه انسان بهول كه أكر جھے فورس كياجائے تو میں دہ کام کر بی نہیں سکتی ہوں میں ضعافیں آ جاتی ہوں۔ یہ چزیں اگر کروتو دل ہے کروورنہ دکھاوے کے لیے نہ کرویش نے جھی کوئی چیز دکھاوے کے لیے نہیں کی۔جا درادرجارد بواری ى حقيقت محمدير آستدا بسته كملى بـادربد حقيقت كمولن ك ليے بهيں اسے بچوں كورد دمرى سائيڈ دكھانى ہوگى بهيں ا ہے بچوں کو میہ بتانا ہوگا کہ میدٹی دی اسکرین پر چیکتی دکتی عورت جونظر آرہی ہے دہ نا جانے پیچھے ہے گئی مارکھا کر پہال تک پینچی ہیں اور جو وہ کیمرے کے سامنے ایک فیک دیتی ہے اس کے لیے اے کتنی جد د جہد کرنی پرتی ہے۔ کئی بارکوئی سین ایسا کھنس جاتا ہے کہ وہ دس فیک ہے بھی نہیں ہویا تا ہے ہمیں دوسرارخ

یو چھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس ہم محبت کرتے ہیں وہ اتنا سنك دل كيون موزاب بمين لفك كيون بين كروا تاب ال نے مجھے یہ جواب دیا کہ امال مجھے آپ میہ بتا کمیں کہ جس محفق ے آپ مہلے ہی محبت کررہے ہیں اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ بھی آپ کو محبت کرے۔جب اس کومعلوم ہوگیا ہے کہ آپائ ہے محت کرتے ہیں تو دہ کیول مؤکر دیکھے گا۔ آپ اس ك ويحييه بها كو، دوآب كو بهدكائ ركھ كا۔

الم آب نے کہا کہ عورت کوجش بنادیا گیا ہے تو اس میں عورت کی ای کتنی منشاشان ہے؟ 🖈 🏗 ميں بہت زيادہ شو برنس ميں آتی جاتی رہی ہوں

تعصلے کھے سالوں میں میں نے تی دی کے بہت سارے يرد كرامز كئة بين جن مين مذهبي يرد كرامزادر ثاك شوز بهي شامل ہیں اب میں نے پیچھلے دوسالوں سے میڈیا کو حال ہو جھ کرچھوڑ دیا ہے کیونکداب مجھے میڈیا سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے کی نظر آیا ہے کہ یہاں باعرت لوگوں کی کوئی جگہ بیں ادر جھے جیسے لوگ بالكل بيسب افور ونبيل كرسكة بيل ادرآج كيميذيات مجمه حاصل وصول نہیں ہے میرامشاہرہ بدرہا ہے کہ میں نے میڈیا ك اندر جوخوا تين مختلف شجنول مين ، الكُنْتُك مِن ، اشتهارات میں ،ادر ماولز دیکھی ہیں میں اب کیا آپ کو بتاؤں کے دمال کیسی كيسى مجورالاكيال موجود بن اوروبال كس كس طرح مي وليل ہور بی ہیں۔ مملے میں بھی عام لوگوں کی طرح سے یہی جھتی تھی كەربىرسى شوق سے آئى بىل اس فىلدىين بهت چھونى ي تعدادانی ہے جوکہ شوق ہے آئی ہے۔ بیشتر مجبور عورتیس ہوتی ہیں ۔ان کی ایک غلطی صرور ہے۔ وہ سد ہے کہ تھوڑا کھا لوکوئی باعزت كام كرلوراس كام كى لائف اى كوئى تبيس ب ايك ما ول کے کام کی زندگی کتنے سال ہے۔ ایکٹنگ کے کام کی کتنی زندگی ہے محض جاریا تج سال تک، میں ہمیشدائی اڑ کیوں کو یہی کہتی ہوں کہ چھوڑ دواس گندی دنیا کو اس میں نہتو کوئی روز گارمقرر ہے۔ بیتر ہوائی روزی ہے لل گئی تو مل گئی در نہ صرف رسوائی، جو ایک لؤی ڈرامے میں کام کرتی ہے ساس کے پیھیے ڈائیریکٹر، پرڈوپیر، لائٹ مین، جواس کے آسے اسٹاف ہوتا ہے عائے بنانے والائس کس کی نظرین اور جملے میں سہنے بڑتے ہیں

35 ...... عند ١٠١٢م حداث .... www.paksociety.com

المرائد المرا

يس ميرويتي مول كدريهائك كي براي عمر كي عورون كويرهايا جائے تعلیم ہے آراستہ کیا جائے۔ میں اپنے گاؤں ایک بارگئی بہم اپنے فارم ہاؤس میں تفہرے ہوئے تھے بجھے پیڈبر مکی جو لوگ ہارے کرون میں کام کرتے ہیں ان میں ہے کی کی ماں البيا تك الوات بهوكل ب- بين الن فورت كى جميشه دلجوني كرتي تقى میں نے آن کا مالم نہ بھی لگایا ہوا تھا۔ مجھے اس عورت پر بردا تو ان آیا كرنا تقاء ويسي بم لوك ان كر ون مين زياده ترنبين جاتے مريس ال دن ال عورت الحركم الى عود منظر بين آب كونيس بتا على كرومال ودعدوالين جل رائ تين والي بم في أنيس لائے کا کنکشن دیا ہوا تفالیکن بیلی گئی ہوئی تھی ۔ گرمیوں کے دن تتع میت جاریائی پر دھی تھی۔ارد گردعورتیں بیٹھی ہوئی تھیں کوئی يجدود اب كوئى كوكهاراب كوئى كيس لكاراب سيس ن ان ہے کہا کہ ابھی کچھ در میں اس کا جنازہ پڑھا جائے گاتم سب پچھاس مرنے دانی کے لیے پچھ پڑھانو، ہاتیں نہ کرو بسورۃ فاتحه يرمعو بكمه يرمعوقل شريف يرموية أنبول نے كما كه بميں مورة فاتحة بمي مين آني اورنه اي كلمة تابده كيا اوتاب سيان كا جواب تفامیں گاؤں کی پیدادار ہون میں حمران پریشان بوگی ، وولوگ ایسے ہیں کے دوسال اگر میرے پاس کام کیا تو دوسال کمی اور کے پاس کام کیا۔وہ الک جگدتک کرکام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ایں لیے نہ تو وہ کی معجد مدرے سے جڑیاتے ہیں۔اورنہ بی سی فیلی ہے تعیک طرح سے جڑیاتے ہیں اس

وكماتا ہوگا۔ بدجوہم شرمندہ شرمندہ سے ہیں اٹن زبان سے، اپنی اسلامی روایات سے اپنے تھیر سے جم اپنے برزرگول سے شرمنده بین،ای معاشرت سے شرمنده این آباس سے شرمنده ،ہم ایک شرمندہ قوم ہیں ۔جوائشٹ فیملی سسٹم نے ہمیں بہت تحفظ دے رکھاتھا مگرہم ال کے بھی خلاف بیں اس لیے ہم نے اس کو بھی توڑ دیا ہے۔ان چیزوں سے شرمندگی دور کرکے ا بني زبان برفخر الني روايات برفخر الني معاشرت برفخر البيال رفخ كرنا موكا يهارالباس جس فعورت كودهك كرركما تعياءاني زینت کوچمیاؤسیکول کہا گیاہے؟ پرانے زمانوں میں جب محی کوئی بچہ بیار ہونا تھا تو ایک جڑی بوٹی ہے ہرف اس کا دھوال دیا جاتا تقاماور سر كماجاتا تقاكراس سے بيارى تعيك بوجاتى ب اب ديسري في تايا ب كريا في سيك چز ب جوكه جراقيم ماردي بي بي سين بيول كوريناتي بول كريم مديول كے نتیج بن جوآج ہم ميں موجود بن بيسب برائے لوگوں نے اييخ تن يرجينيكي بين تو محريه روايات فيم تك يخفي ياكي بين بيد سب تسلوں نے آ زبایا ہے۔ بیمارے برزگوں کی میریانی کی وجہ ے ہم تک می الی بین ہم کیے الیس سترد کر کے ہیں۔ مارے بچ اس زمین کے بچے ہیں اگر اس زمین ہے کے مع تو کومر جا میں معرانی زبان سے کمٹ کراکمال جائیں مے مایک بہت کی بحث ہے

ہندایک دیہائی خورت جس کے دن کا آغاز کرے پہلے ہوتا ہے، جواپ شوہرے پی ہادر ہرسال بچہ بھی پیڈا کر ٹی ہے۔اس عورت کوآپ کہاں کھڑاد بھستی ہیں؟ کیا آج ہمارے دیہا۔ کی عورے بھی مجورے؟

ہلا ہلا ہما ہے۔ دیہات کی عورت اس قدر مجود ہے کہ دہ فیملی بلانگ اپنی مرضی ہے ہیں کرسکتی ہے۔ دیہاتی عورت صرف خاوند ہی کی مارنہیں کھاتی بلکہ وہ سسر کی مارنہیں کھاتی ہے۔ دہ دیور ،جیٹھ کی مارنہی کھاتی ہے اور جب اس کا بیٹا بڑا ہوجاتا ہے تو وہ بھی اپنی مال کے سر پر جوتے مارتا ہے۔ اس عورت کا کیا المیہ ہے یہ ہم سوچ بھی نیس سکتے ہیں۔ میں تو ان ویہاتی عورتوں کے درمیان میں رہی ہوں۔
ویہاتی عورتوں کے درمیان میں رہی ہوں۔
ہی ہم اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟

**حجاب.......36 ......اگسته۲۰۱**۲

www.urksociety.com

سليے وہ اکثر جائل ای رہ جائے ہیں۔ جھے ہوا دکھ ہوا ہیں۔ اور اللہ جائے ہیں نے بیسوچا کہ بیرہ ہو اس کے اسکول بنایا جائے ایس نے بیسوچا کہ بیرہ ہو جہ جھے ہے اسکول بنایا جائے اس پال لوگ ہے جھے ہے ان کو گلہ پر حسنا ہمی ہیں سکھایا۔ میں نے گاؤں میں اپنی چھوٹی ی جگہ پران لوگوں کے لیے اسکول بنایا۔ مامٹر رکھا اور ان اور کھا جو کہ انبیں قرآن ہی پر حانا مقمار کہ ان سے بیا آدی رکھا جو کہ انبین قرآن ہی پر حانا مقمار کے اور خس سے کہا کہ دن میں ظہر تک تمہادے ہے ان سے بیر بر حس سے کہا کہ دن میں ظہر تک تمہادے ہے ان سے بیر برحس سے کہا کہ دن میں ظہر تک تمہادے ہے ان سے بیر برحس سے کہا کہ دن میں ظہر تک تمہادے ہے ان سے بیر برحس سے کہا کہ دن میں مرف اپنا کلہ ٹھیک کرلو اور تماز سکھ بیر برحس سے کہا کہ دن مور تی مرف اپنا کلہ ٹھیک کرلو اور تماز سکھ بیر ان اس کے اور تی وہ تور تیں تمہر ہیں ان تا ہے دہ تو جانور کی سطح بر برحس ان تا ہے بہاں ایک بیر جو جار کے حل میں دنوں کا دون وہ گوٹی ٹائن ڈے برانوں کا دون وہ گوٹی ٹائن ڈی برانوں کا دون وہ گوٹی ٹائن کی دون آگوٹی کا دون وہ گوٹی ٹائن کے برانوں کا دون وہ گوٹی ٹائن کی دون آگوٹی کا دون دونے گوٹی کا دون کی کائن کی دون کائن کی دون کائن کائن کی دون کائن کائن کی دون کائن کی دون کائن کائن کی دون کائن کی دون کائن کائن کی دون کی کائن کی دون کائن کی دون کی کائن کی دون کوٹی کائن کی کائن کی دون کی کوٹی کائن کائن کی

ہیں۔ ہراروں بارہم بھی لکے بیٹے ہیں۔ مرکھنے ہے بھی کیا ہوتا ہے؟ جب تک ان کوا بجو کیٹ بیٹی کیا جا گئے۔ ہی عورت سب نے پہلے ماں ہاور شخصیت کی بنیادوہ ت رکھتی ہے۔ اور بیٹے کی خواہش مندزیادہ ہوتی ہے۔ آج پیمرددل کر موسائٹ ہے۔ آج کا بچے کل کامرد ہے۔ اور مروظ الم ہے مگراس کا انتظر سیٹ بنانے والی اس کی شخصیت وکروار کو بنانے والی بھی

ون اور عورتول كا دن ميزجودن بابرے ہم نے ليے يل بير

دن جاری عورتوں کا کیا حال سنواریں مے؟ ان بے جاریوں کومیہ

تھی معلوم بیں ہوتا کہ آئ مارادن سے دونود سے ہی ہی رہی

الوعورت الي

الله المحال الم

کاملام نے مرد کو جار شادیوں کی لیک رعایت دی میں ہے۔
اس میں تورت کا تحفظ بھی جال ہے۔ کہیں قرآن میں یہ مہیں کہا گیا ہے کہ دو مہلی ہوگ کائی تافی اوراس پرظلم ہے۔ دو مرک یوں کو بھی تحفظ ملا ہے۔ اور درجہ بھی میساں ہے اور قرآنی آئیت مسلمان میں ساتھ ہی عدل کا بھی تھم وہے دیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان میں ساتھ ہی عدل کا بھی تھم وہے دیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان میں ساتھ ہی خوفا کے چیز بنار کھا ہے؟

کے بڑھ ان آب ہے کہ ہم نے قرآن آب ہے کہ آب اور میلا استان اس ہے اس ہے کہ ہم نے مقدس ذہری کماب سمجھا ہوا ہے۔ جس ہے مردے کوہم تواب پہنچاد ہے ہیں اور وظیفے پراہ فیلی ہم نکال لیتے ہیں۔ قرآن کو سب سے اور می جگہ پر رکھا ہوا ہے مگر زندگی میں شال نہیں کیا ہوا ہے۔ جسب تک وہ ہاری زندگی میں شال نہیں کیا ہوا ہے۔ جسب تک وہ ہاری زندگیوں میں اہمارے ممل میں شاف نہیں ہویا ہے کی جب پہلی اس سر میں ہویا ہے گی۔ جب پہلی بار میں ہویا ہے گی۔ جب پہلی کا وقت تھا۔ شاید فدا ہے تعلق بار میں میں ہے قرآن کی نفیر بڑھی۔ تو بھے ایس زیا ہے کہ میں ہویا ہے ہو کہ ہوں دیا آبا کہ ہم تو بھے ایس میں موجود ہے۔ جھے تغیر بڑھ کر بہت ردنا آبا کہ ہم تو

چھڑ کی انسان کی حیثیت ہی اصل میں اتن ہی ہے۔ اگر وہ غور كري توايد قدم قدم بريا جلائه كداس كي حقيقت اس كى ادقات کیا ہے۔اور میری وات کے حوالے سے اگر میں آپ کو ساد الفظول ميں بتاؤل قواس كاجواب ميہ جنهيں آپ شاندار بچین کہدری ہیں اور کامیابیاں کہدری ہیں اس کے پیچھے میری جدوجهدادرجتو کاتی می کهانی ب کددسال پہلے تک میرے كحراورميرے خاندان ميں سيتھا كديد كيول مفتى ب\_ميرى بہت کبی جدوجہد ہے۔اصل میں سئلہ میہ تھا کہ میں بہت فرمابرداری کرنے والی، بہت بھر بور تعاون کرنے والی ہوں <u>۔ م</u>ر بياليثوابيا تفاكها كرميل كصناح يوثرون تؤشايدين وبني طورير بهت بار موجاتى، ميل وريش ميل جلى جاتى ميل أيك مايول انسان بن جاتی اور میں اس مایوی میں کھی تھی کرسکتی تھی ہیں لکھنے کوچھوڑ دیتا افورڈ ہی ہیں کرسکتی تھی ، دہ بھی صرف ایسے لیے ال كے بغير مجھے بيدگلنا تھا كہ يس كھٹ كرم جاؤں كي إلكمت میرے لیے سرمیجن تی مں ابی تسکین کے لیے لکھتی تقی مرتبراپیراخاندان اوروه لوگ نبھی جو <u>جھے نب</u>یں جا<u>ئے تتے</u> اور جن کا میری زندگی ہے کوئی دور ہے بھی تعلق نہ تھا۔ جو کہ دوریار کے ملنے دایے شم میں نے ان کے ماتھوں میں بھی الي لي برويم إلى ادرير الوير في الريم المرام الم انہوں نے زیادہ استر بھی نہیں کیااور جنب میر پیٹو ہر بران کے یے خاندان کی طرف ہے زیادہ دباؤ پڑتا تھا۔ انھی و کھلے چند سالوں میں بیہ ہواہے کہ وہ گاؤں کے لوگ جومیر میاں ہے بيركها كرتے من كتي كتي ارى يوى كى تصادر اخبارات ميں آتى ہيں اور بھی بیرتی وی پر بیٹھی ہوتی ہیں۔اب میں خود جبران ہوتی ہوں كەجىب بىل ال گاؤل بىل كى خوشى بىمى كى كىموقعە پرجاتى ہول تودبال كے مرد دور تيس ميرے ياس آتے ہيں ادرخوش بوكر كہتے میں کہ تی ہم بھی لوگوں ہے ہ<u>ے کہتے</u> کہ آپ ہمارے علاقے ہے ہیں۔آپ ہماری بچیاں کو پچھ بتاکیں۔ پچیاں آتی ہیں اور بیہ سمجتیں جیں کہآپ تو ہماری رول ماؤل جیں ان کی مانتھی آ کر میرے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔اب دہ لوگ جھے آئی عزت دیتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ سالوں <u>سلے</u> تک میرے لیے پھر تصاب شايد موابدلى بتوميرك كمروالي بمى مطمئن

ہنوایک برفرامیشہ وزمقولہ ہے کہ وہ آیا اس نے ویکھا اور فق گزلیا۔ آپ کی زندگی بھی میکھوالی ہی گئی ہے آپ نے ایک شاندار بچپن گزارا، جوانی میں بھی جوجا ہا وہ پالیا۔ زندگی میں اتن کامیابیاں آپ نے جانبل کرلیں ، کیا بھی زندگی میں کہی ناکامی کامیامنا کرنا پڑا؟

ہے ہی ہی ہے۔ میری سازی زندگی آیک ارسائی ہے۔ میری تارسائی ہے۔ میری تارسائی ہے۔ میری تارسائی ہے۔ میری تارسائی ہے کہ میں اپنے گاؤں کی جابل عورتوں کو کما بیاں پر ہوا تی ہیں ہے کہ میں کہائی جہاں سے شروع ہوتی ہے اگر میرا ہے کہ میں کالج ، یو نیورٹی میں پر ہو نہیں تکی بچھے اگر میرا بیون واپس مل سکے تو میں پھر ہے مشن اسکول جاتا چاہوں گی وہ مزد میں نے کسی اوراسکول سسٹم میں دیکھائی نہیں ہے۔ میں ہوتا تو میں بی اے کسی ریکور اسٹوؤین کے اگر میر اتھوڑ ایہت تام نہ بنا ہوتاتو میں بی اے کسی ریکور اسٹوؤین کے اگر میر اتھوڑ ایہت تام نہ بنا ہوتاتو میں بی اے کسی ریکور اسٹوؤین کے اگر میراتھوڑ ایہت تام نہ بنا ہوتاتو میں بی اے کسی ریکور اسٹوؤین کے خاب تھا۔ اس کے بعد میری میں ساری زندگی کا جود کھے وہ میری ماں ہے ساری زندگی جوگزری ، میری زندگی کا جود کھے وہ میری ماں ہے ہوت کو میں نے مسوئی تھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی اور اس محبت کو میں نے مسوئی تھی شب تی کیا جسب میں ان سے بہت محبت تھی

حجاب...... 38 ......اگست۲۰۱۲ء

ہو گئے ہیں۔

المراتب كو مجيه لمانيت في كه جوسفرآب في السيليشروع كيا تقالة ج السفرين مرابخ والمصوجود بين؟

🏠 🏠 بی ملی تو مخمر طمانیت توانسان کو جنب ہم روز رات کو موتے بیں اور سوچے بیل کر معلوم میں اللہ نے جمیل کس کام کے کیے جمیعاتھا اور ہم بانہیں کس کام میں پڑ گئے ہیں۔اجا تک مرکئے تو کیا لے کرجائیں مے۔ یوں توطمانیت والى كوئى بات نبيس بحراس لحاظ سي شكر كزار بهول كدالله في تعورُ ا سانام دے دیا۔ میرے بارے میں میا بھی کہا جاتا تھا کہ بیکی ہے کصواتی ہے۔ ساری زندگی مجھے یہی سننے کوملا کہ ریکسی سے للحواتي ہے، بیتو ساتویں جماعت میں اسکول حجوثہ کر چکی گئ تقی ۔ بیرکبال ہے تکھے کی۔ حالانکہ میں مزاجاً ادر پچھ میرا قبلی بیک گراد کنڈ بھی آبیا ہی ہے کہ میں تھی کے بھی بھی قریب ہوئی ای میس مول مرے جو جانے والے میں وہ فیملی کی طرف م الله والله بين اور جومر المنه والله بين ال كي فيملي میزی قیلی ہے گئی ہے۔میرایز سل جائے والا کوئی ندمیرے کر آتا ہے اور ندیس کسی کے کھر جاتی ہوں میں صرف کام ے کیے ای کتی ہول کا م کے علاوہ کی بے بیس کتی۔

بالكل منفردآب كاكام ب آب في الكفخصيت كوسام وال كرككها يستسيم سيمتاثر موثين ا

الله الله الله كتاب كے الد بورى البريرى للى ہے۔حضرت اکرم اعوان صاحب کے ماس جو بھی لوگ آتے میں جوان کے بارے میں جانا جائے میں تو حضرت می آنے والوں کووہ کماب دے دیتے ہیں۔ یہ کماب نول مکھی بیروہ زمانہ تفانوے کی وہائی کا آخرتھا۔ پہلے میں دہنی طور پر ڈسٹر بھی میں تمسی روحانی منزل کی تلاش میں تھی ۔وہ میراردحانی بے چینی کا ز ماند تھا۔میری کہیں حضرت جی سے ملاقات ہوئی تو میں نے كتاب كا كام شروع كرديا\_ پھر جب كتاب لكھ كى تو ميرى حضرت جی سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ میں نے وہاں سے ذکر بھی سیکھااوروہ کرتی بھی رہی۔ پھر جنب آپ کسی راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں اور خدانے جب سمی ارتقا کے راہتے پرآپ کو

ڈالنا ہواورکوئی حقیقت بتانی ہو، مجھے آ<u>ھے جل</u> کریچسوں ہوا کہ نہیں ، بھے استکل میں تلاش نہیں ہے۔ اس کماب کو لکھنے ک حدتک بین فل ان کی شخصیت کے حصار میں تھی کے مربیہ ہوا کہ میں نے کمی شخصیت میں خدا کو وُھونڈنے کی کوشش ہی نہیں ک۔ مجھے خدانے میہ شعود وے دیا کہ مجھ سے براہ راست ملول، بیں تنہیں براہ راست ملول گا۔اورا کر کسی کوتم ہے ملوانا ہواتو میں اس کوتہارے کھر تک لے آوں گاتم نے اب کہیں نہیں حانا ہے۔ اس ذکر کا سلسلہ بڑے سال تک جاری رہا لیکن اب و السلسل المين راكب

المردم يقوكوكيا يبغام دي كي؟

ہلے ہلا نوجوانوں کومیرا یہ بیفام ہے کہ شرمندہ ہونا حيور دي السيخ والدين برائي ريان براتيخ كروار براسيخ مامنی برراینی منی ہے شرمندہ ہوتا جھوڑ دیں۔ آس کواؤن کریں او رمر اونجا کرکے جئیں۔ہارے برزگ بہت بڑے لوگ تے ماری جس کی افتاد سے نسبت ہےدہ ایک عالیشان ستی ہیں۔ ہمیں جو پر معایا اور سکھایا گیا ہے اس کے پیچھے کے شار لوگوں کی محنت کے خود کومستر د کر کے بخود پر شرمندہ ہو کر تر تی نہیں ہوتی ہے۔ پر دوہری جانیں، دوسرے کلچراس کی جگہ آجاتے ہیں۔ دیسٹ ہمارہ و ذہوں کے اندرآ کر بیٹھ کیا ہے جہاں بھی خالی جگہ ہوتی ہے وہاں ایک بلائیں آتی بن ان ملاؤل سے رکو اسٹے اندر جھانکنا امنا احتساب کرنا بہت ضروری ہے۔ایے اندر کا سفر کرتا بھی زندگی میں نہایت ضروری ہے۔ جب تک اینااحتساب شرکیاجائے تب اتک ہم سی د دسرے پر اُنگی اٹھانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ۔ آپ کے ساتھ نہا یت اچھی مفتکورہی مئیں نے بیٹمام بالیں ایک طویل عرصے کے بعد کی ہیں۔ میں تواسینے آپ میں تھی ،ی نہیں ، باتوں باتوں يس جو كيفيت بندهي مئيل كمين اور فكل كئ الله آب كوسلامت رمے اور حق رمے معاول میں بادر کھے گا۔

....اگست،۲۰۱۷ء

سلمیٰ غزل..... کراچی

ا۔رمضان میں میری کوئی خاص روٹین نہیں ہوتی دو میال بیوی زیاوہ وفت عباوت میں گزرتا ہے افظاری میں بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ایک زبانہ تھا افطاری پر جاتے بھی تھے اور بلاتے بھی تھے مگروہ بھی ایک شہونے کے برابر ہے البنہ میں بیٹی واماواور نواسہ، نواسیوں کو بلا کرخوب اہتمام کرتی ہوں دونوں بیٹے تو امریکا میں ہیں کیکن صدشکر روز سے کے پاپانداوئر افظاریار ٹیال بھی کرتے ہیں۔

۲۔ میں و هائی ہے اٹھتی ہون اور شو ہر کوساڑھے تین ہے اٹھاتی ہوں ایک واز میں اٹھتے ہیں۔
تین ہے اٹھاتی ہوں ایک واز میں اٹھتے ہیں۔
سے عید کے دن بیٹی کے علاوہ رشتہ وار ووست احباب آتے ہیں میں خوواسی دن اپنی بردی بہن کو عید کا سلام کرنے و بیشن جاتی ہوں سالوں سے میردونین سے۔

الم بی بین کی ہرعید یاد ہے عیدی کے لیے بہن بھائیوں سے لڑنا کہ بین سب سے چھوٹی تھی۔
۵۔ روزہ کشائی اچھی طرح یاونہیں اپنے ۱۳ سال بڑے بھائی کے ساتھ رکھا تھا صرف اتنا یاد ہے کہ میری تائی ایک بڑے سے ویکھے میں تخم بالنگاہ کا میر بت لے کر بیٹی تھیں اور سب کولائن سے گلاسوں میں ڈال ڈال کر دے رہی تھیں، اس وقت سائرن میں ڈال ڈال کر دے رہی تھیں، اس وقت سائرن نہیں بجنا تھا ایک آ دی او نجی جگہ کھڑے تھے۔
ہم لوگ ٹھنڈ میں دہتے تھے۔

۲-آج سے ۲۰ سال پہلے میں سحر و افظار کی کے بالکل سیدھے ساوے ہیں ہاں بیخوب کہا جناب

نشریات لاڑی دیکھتی تھی اب بیش دیکھتی۔ کے۔اپنے اور بچوں کی شو ہرا کیان کی سلامتی زمینی اور جسمانی معذوری سے بیخنے کی وعااور ملک کی سلامتی کے ساتھ مسلمانوں میں پیجبتی کی وعاویسے بھی ہروقت لیوں پررہتی ہے۔

۸۔ عید پراب میں اپنے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتی سنت ہاں لیے نئے کپڑے ضرور پہنی ہوں اور پھر اپنے دونوں ہیٹوں بہودی، پوتا اور پوتیوں کو یا دکر کے ان کی صحت، زندگی اور ایمان کی سلامتی کی وعا کرتی ہوں ظاہر ہے ان کی یاد میں آسمی بھی بھرآتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بچین میں مالی دسائل کم نئے گر حقیق خوشی تھی اب ہر طرح کی آسائی ہے آسائش ہے گرخوشی مفقو وخوشی کا احساس جیسے ختم ہوگیا ہو۔ گرخوشی مفقو وخوشی کا احساس جیسے ختم ہوگیا ہو۔

رتوں، رحموٰں، برکتوں کا سامان آگیا دیکھیے جناب من پھر سے رمضان آگیا وستر خوان محبتون کا نور خلوتوں کا ہاتھوں میں آبک مقدس جزدان آگیا حفاظت کر رہا ہے جھی کی شیطان سے بھانے کو تگران آگیا مل گیا بدی سے چھٹکارا مسلمان کو انگر دلوں کے نیکیوں کا میلان آگیا جا بجا من و سلوی، فراوانی رزق کی جا بجا من و سلوی، فراوانی رزق کی جارے کیا جنتوں کا مکان آگیا بارے لیے کیا جنتوں کا مکان آگیا بارے لیے کیا جنتوں کا مکان آگیا باری مقائیں وعائیں سبھی کی مستجاب بن مانگے ہوگئیں وعائیں سبھی کی مستجاب بن مانگے ہوگئیں وعائیں سبھی کی مستجاب وعاؤں کی قبولیت کا اعلان آگیا

بانٹ رہا ہے نذرانے خوشیوں کے حرا

بنا بلائے کیما ہے مہمان آگیا

ارشب وروز ، روتین معمولات سب کے سب حرا

حجاب 40 سراگست۲۰۱۲م

تواح میں مسرتوں کے الوار کا خوشکوار سامالہ محسوس ہوتا رہتا ہے اور پھرعباوت کی لذت تو مجھ اور ہی ہوتی ہے، جیسے حالت خاموثی میں رخصت ہوتی تیرگی صبح ہے گلے ملے جیسے بحر کی کرنیں آفاب کے کشادہ سینے برشاوان وفرحال سرركه وين جيسے سرسبر وشاواب چرا گاہوں میں اشجار کی ٹہنیوں پر طائر ایک پختہ ومقمم عزم لیے نے سفر پر جانے کے لیے تیار ہول، پھر جس رب سوہے اللہ عز وجل کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے وہ استطاعت دینے کے ساتھ ساتھ رحمتوں، تعتوں اور بر کتوں کا نزول من وسلوی ہے تم نبیل کرتا، ہر ہرگز رہتے کمیے سجدہ شکر کی می حالت محدوث ہوتی

الله من المحلي بوجه لينا تفاسب سے جلدی کون اٹھتا ہے، (نہ یو چیس) میں تو بتاری ہوں سوس سے پہلے سحری میں حرا بٹیا اور سب سے تاخیر میں چھوٹے ہارے ہر مند بھائی جان بھی کہتے ہیں اٹھ جا شانی بس تيس سن باقي بين لهي كمتم بين اب بيس منث ره مرة خرك وي بدره منت الله موصوف الحديي حالتے ہیں اور ایسے اٹھتے ہیں کہ اشیائے خورو ونوش ( کھانے کے لواز مات) کے ساتھ ساتھ قلی کرنے کا یانی بھی بستر کیے یاس ہی فراہم کردیا جائے اور جب سحرى بندمون لکتی ہے تو بول محسوس موتا ہے۔ ز مین بھیکی ہوئی ہے آنسوؤں سے يهال باول عباوت كرد بي

اذان کی جہارسو سے آنے والی صدائیں کچھالیا بي محور كن سال باندھ ديتي بين اور مومن تھنچے چلے جاتے ہیں۔

سايعيد ہواورمبمان نه ہوا پسے تو حالات نہيں عيد کے پہلے دن تو وقع فو قعا آ مد و رونت جاری ہی رہتی ہے۔حیات کے ان خوشی سے بھر پورلحات میں نعمتوں

عالی، عام دنوں سے تو حقیقیا مختلف ہوتی ہے بوقت سحری ہو یا افطار ربط وضوابط اور گرو و پیش میں بچھے معمولات کے اموریں ازخودایک انوکھا بندھن ،ایک منظم ترتیب ی پیدا ہوجاتی ہے جاتی شب میں تیرگی کے اختیا ی او قات کے دوران (سمجھ سکتے ماں ہمحری کی بات کر رہی ہوں) حرا بیٹا سحری بنانے کے بعد (ساتھ ساتھ نعتوں کی آواز روحانی ساعت کے حوالے کریتے جسم کو حکس کے آزار سے فری رکھتے ہیں ) یا بھی بھی توسیحری ہونے کے وقت سے پہلے ہی المُوكر ماى كروب مين جاتى مون (خبردارجونداق ازایا تا) کہ محر کی کرنوں میں سورج کے ہدردانہ حدثات اور تبلیال ماری برداشت سے تو باہر موت ي سوصفاني سقراني كونينا ناسحرين ہي فرض عين مجھ آيا جا تا ہے عام دنون میں فلک کی طرنب و تیھو یا نہ و تیھو بحری کے اوقات میں نگا ہیں ضرورا سان کی نظرا تارکر الله عن جاتی ہیں (محمی نظر نہ گئے نا) چونکہ ہمارے بنارے بابا گردے کے مربض ہیں (آ پریش کھی ہو چکے ہیں) بس اس کئے روز و نیس رکھتے النزاوان میں ان کی مرغوب وُرنگ جائے ۔ قبل ہے ''حائے نہیں تو زندگی نہیں 'آن کے ساتھ ایسا تی ہے جائے بناتے ملکے تھلکے برتن وھوتے اشیا اوھر سے اوھر لے ا جاتے (مجھئی کمرے سے بیٹھک میں جانا) سحن کی وتقوی ہے چھیٹر خانی کرتے روزے کی حالت میں خصوصی ورزش ہوتی رہتی ہے بلندآ واز میں نعتیہ اشعار کے راگ الایتے بہت نہیں ساوہ ساافطاری کا اہتمام كياجاتا ہے (اگرمہمان نه موتو) پھر حرابيجاري مظلوم

.....41 ........ 41 ......

روزه وار، اس مظلوم کی صحت کا خیال رکھنا مجھی تو

ضروری ہے نال (آگے کم ادور اسارٹ ہے)

بہرحال رمضان کے شب وروز میں خود کوایک الوہی

کیفیت کے زیراثر یاتی ہوں بناکسی خوشی کے بھی گردو

www.paksociety.com

بلکہ اپنی آئے تھوں کے تصرف ہیں لے کراس منظر کوسدا

کے لیے مقید کرلیا تھا بقول جناب کے

ان کی دید ہوگئی ..... ہماری کو یاعید ہوگئی

۵۔ عمر غالبًا سات یا آٹھ سال ..... رغبت حد

در ہے تھی روز ہ رکھنے کی چونکہ جلدی تھی بہت سادہ سی

حراکی سادہ سی روزہ کشائی تھی سب سادگی سے ہوا تھا

(ویسے افطار میں لواز مات دیکھ کر بھوک بیہ جادہ جا ہوگئی

تھی حالانکہ بہت نہیں تھا) کبھی تھوڑا بھی بہت کے

مصدات لگتا ہے اسی کو برکت کہتے ہیں۔

مصدات لگتا ہے اسی کو برکت کہتے ہیں۔

٢ نشريات كحوالي سيرات ؟ (رأك لية رہا کریں حرا بیٹا مشورے خوب دیتا ہے) خوب صورت، دکش، دل آفراین، دل پیند صداؤل کا احتراج، كيف آفرين، يركشش طرح دار مناظر كي وھنک، حقائق کا روپ وھارتے خوابوں کی سرزمین کچھ آیسے وکش تا ظر نشریات کے پس منظر میں مخفی ہوتے ہیں اس مقصد برلگتا ہے ہر ذی روح عمل کررہا ہے''اگر اس ماہتے ہوتو کان ادر آ تکھیں استعال كردمگرز بان بندرگھو، سوجت ئى دئ ہو يار پڈيو يا كيبل آگی نشریات جگہ جگہ تھیں، کھانوں کے حوالے سے مختلف ،مرغوب و دليسند تر اكيب ميرت النبي صلى الله علیہ وسکم کی حیات مبارکہ کے حوالے ہے واقعات کی تشری خلیفہ اسلمین کے کاربائے المایاں ہر کوئی خاموشی ساکت من یاد عکرر ما ہوتا ہے اس کے امن و سکون کی دلفریب کیفیت ہوتی ہے جا بجا۔ 4۔ جا ندکو دیکھ کر جا ندکو دیکھنے کی دعا پڑھی جاتی

ہےاور فلک سے اترا ہے عکس میرے ساجن کا زمیں پر بکھرا ہے چاند میرے آگئن کا چاند کو د میکھنے کی دعا پڑھنے کے بعد ماں جی کی مغفرت ود گیروابستہ افراد کے لیے دعا، بہن بھائیوں کاتشکرکا سامال بھی ہوتا رہتا ہے (جنٹی زیادہ عیدی انتا زیادہ شکر) جہاں تک بیشرف دوسروں کو بخشنے کا سوال ہے و جناب ہماری کچھ بیہ شطق ہے۔ براے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلے رکھنا جہال وریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا احباب میں سے کسی کی طرف عزیز برادر لے جا کمیں (جوشاذ شاذ ہی ممکن ہوتا ہے) تو خوشی دیدنی ہوتی ہے اور اگر ہم کسی کو دعوت دے اور وہ آ جائے ہوتی ہمارے ایج فیمتی ، گرافدر نموں میں سے پچھ وقت ہمارے ایے فیمتی ، گرافدر نموں میں سے پچھ وقت ہمارے ایم فیمتی ، گرافدر نموں میں سے پچھ وقت ہمارے الیے فیمتی ، گرافدر نموں میں سے پچھ وقت ہمارے الیے فیمتی ، گرافدر نموں میں سے پچھ وقت ہمارے الیے فیمتی ، گرافدر نموں میں کے پیتی دھوپ شوندی گئی

م آگر ہاہ وسال کے مدار کونا ہے لگے تو پیائش كرتے كرتے ہم بہت دورنكل جاتے ہيں يادواشت کے چوک پر جب قدم دھرے تو ذہین کے کینوس پر ایک سنبری جفلمل جفلمل کرتی عطری مبک میں مزین یاد، سال کی ایک خوب صورت متبسم عید کی پرمسرت جھلک کی صورت اللو التحریمودار ہوتی ہے۔ چیتم نم اس منظر کے خوابیدہ سحر میں کھوی جاتی ہے اس منظر میں کچھ یوں ہوا تھا کہ مری نیمتی متاع میرے باباسفید براق كلف ككولباس مين ملوس متع جس كے كالرير کڑھائی ہوئی تھی دہ مری سب سے انمول ہستی چشمہ شفقت بحرمحبت ای جان کے لیے کھوئے میں ملفوف رس مكفے لے كرآئے تھائى جان اس وقت غالبادى برِوں کے لیے چٹنی ہیں رہی تھیں وہ بابا کو دیکھ کر کھڑی مولئيں بابانے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبدبطور تخفدای کے حوالے کیا اور ایک عدوری گلہ اٹھا کران کے منہ میں ڈال دیااس کمے،اس وقت،اس گھڑی جوتبہمان کے مرمریں لبول پر آیا تھا اسے دیکھے کر بابامسکرا دیے تھ، کچن میں موجود کسی معصوم سے جذبے کے تحت گڑیا کی معصوم حرائے اس منظر کو کیمرے میں تونہیں

حجاب.....42 .......... 42 حجاب

کی مشکلات مہل ہونے کی وعا اور .....آ ہم ایے لیے

نيك اورصالح''ان' كي دعا (سمجھ جائيس نال) ۸۔ کوئی چیز تو خاص ایسی نہیں نہ سویاں ، نہ جیولری نہ کپڑے، ہاں ایک ہستی ہے جو ماں کی ہے بغیراس

کے ہرخوشی ادھوری لگتی ہے نہ پوری لگتی ہے رب سوہنا جوار رحمت میں انہیں خصوصی مجکہ عطافر مائے ،آمین \_

#### زینب ملك ندیم (كالم نگار ۱۰فسانه نگار)

والسحري كرنے كے بعد سوجاتے ہيں رمضان السارك بين قرآن زياده تريرها جاتا ہے تو زياده وقت اس بری گزارا جاتا ہے پھرافطاری کی تیاریاں اورمقررہ اوقات برنمازیں بس ایسے ہی شب وروز گرزر جاتے ہیں۔

۲\_عموما یا یا تاخیر سے اٹھتے تھے مگروہ ہستی اس ماہ چھوڑ کریے گئی ایسے جہاں جہاں سے لوٹنا ناممکن ہے۔ ۳ لیھی کھار کہلے دن اور بھی کھار دوسر سےون

رشتوں کی نوعیت پر مخصر ہے۔ ٧ - امم كونى جى الله

۵\_میرے خیال سے اتی چھوٹی تھی کہ ما وہی ہیں جی مگرسادہ انداز میں ہی ہوئی تھی۔

۲\_نشریات وہ لوگ جو بے حیائی پھیلا تے ہیں ان کے سروں پر ڈویٹے آجاتے ہیں کیااسلام رمضان تک ہی محدود ہے جو سبق و یتا ہے میرے خیال سے میلوگ خوداس پر عمل کریں تو ناظرین بھی ہچھ سیکھ لیں۔ ے۔ یااللہ تیراشکرآپ نے ایک ادرسال ویا زعدگی دی کہ ہم روزے رکھ سکے ہمیں تمام روزے رکھنے کی توقيق ديجيے گا آمين \_

۸\_جیولری اور جوتوں کے بغیر اور خاص طور پر مہندی کے بغیر۔

كوثرناز .....حيندر آباد

السلام عليم سب سے پہلے تو تجاب و آ پل كے قارئين كوجارا محبت بحراسلام اورنيك تمنائيس

ا۔ ماہِ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے بالکل روٹین مختلف ہوتی ہے اور ہمارے شب و روز بھی بالکل تبدیل ہوکررہ جاتے ہیں یوں تو گھر میں چھوٹے ہیں سوذیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں تکر پھر بھی باقی کی روثین تبدیل ہوتی ہےتو ہم میں بھی تبدیلی آئی جاتی ہےادر روزہ رکھ کرتو پھرسارے کام بیٹ پہلے ہی سمیٹ لیتی ہوں جو مجھے کرنا ہوتے ہیں یا پھر افطاز کے بغد کے لیئے رکھ لیتی ہوں اگرول جا ہے تو درمیان میں جھی کر لیتی ہوں رونین ایک تبیں رہتی۔

٢- الماسحري كے ليتے جھونا بھائي بہت تا خير سے الصناب اسے بار بار جا کرا تھانا پڑتا ہے ہر دوز رات کو كهدكرسوتا يبردوزاه ركهناب يجرمنح كهتاب للركول

۳۔ واقعی عید کے ون تو بس سب کوجلدی جلدی کی ہوتی ہے مملے دان کھر میں جھی آئے ہیں جا چو ماموں ال کے بیچے وغیرہ اورسب کے مال مماہوآتی ہیں یا آئی بھی گھر آئی ہوں جو کہ اکثر ہوتا ہے لا پھر ہم بہنیں بھی مماکے ساتھ تو بھی خود ماموں اور جا چوکے ہاں ہوآتے ہیں موشلی گھر میں دن گذرتے ہیں کیونکہ کوئی ندکوئی آیا ہوا ہوتا ہے۔

۳۔ بابابابا بہت مزے کا سوال بجین کی یوں تو سب عیدیں ہی کمال تھیں ہم تواہمی بھی بچین ہی گزار رہے ہیں لیکن وہ باہر جا کر برس لٹکا کرعیدی جما کرنا حیموڑ دیا ہے۔ میں اور بہن جب ہم جھوٹے تھے تو بہت تیار ہوکر جان اور کولڈڈ رنگ پینے لکلا کرتے تھے ایک دن کیا ہوا کہ ہم اور ہماری کالوتی کی ایک لڑ کی ہم نے مل کرسوچا کہ کیوں نداس پٹھان سے تصویر تھنچوا

#### www.paksociety.com

نہ ہوں تو بہت خالی خالی لگتاہے۔ آخر میں سبھی کو دل کی حجرائیوں سے عید مبارک خوش رہیئے خوشیاں ہائیئے۔

كوثر خالد..... جڑانوالہ

ا۔روٹین تبدیلی تو صرف یہ کہ سحری کے دفت اٹھنا
پڑتا ہے بھی تو اٹھ جاتے ہیں بھی گھر والے مشکلوں
سے اٹھاتے ہیں عین وقت پہ سحری کرتے ہیں مجھے
صرف چارروٹیاں پکاتا ہوتی ہیں میری دوروٹیاں دبی
سے بٹی کی ایک اٹھ ہے سے اور مٹاسالن اور دبی کھاتا
ہے، افطاری ہیں تین دن بعد ایک ہٹریا پکاتی ہوں
شریت، دودھ سوڈ ایا ملک ہیک بٹالیتی ہوں بھی وہی
بڑے بنا دیتی ہوں جیس پکوڑے یا سموسے بٹی بھا
گئی ہے۔رہے جہادات کے سلسلے تو بٹی پانچ نمازیں
قرآن ادر تر اور کے پڑھتی ہے بٹاروز کے قرارے دکھتا
ہمکا کی ہر بل جاری رہتی ہے اور درود ہر بٹی ورد
ہمکا کی ہر بل جاری رہتی ہے اور درود ہر بٹی ورد
ہمکا کی ہر بل جاری رہتی ہے اور درود ہر بٹی ورد

لیں (بچین ٹی بہت شوق تھا اور تصویر کھنچے والا پھان اور سے بھی سامنے ہی ) تو ہم نے وہ تصویر کھنچوالی خوتی خوتی ملکھر آگئے کہ بھی دوون بعد بیار کی کے کھر دے کر چلا جائے گا ہمارے اس لیئے نہیں کہ ڈرتھا بابا کیا کہیں ڈائٹیں نال مگر پھر دودن گذرے اور پندرہ بھی مگر وہ نہ آیا اور پسیے بھی لے گیا ہم مالوں ہوکر بیٹھ گئے برا بھلا کہتے کہ بائے گئے اچھے لگ رہے تھے۔ پھر ایک دن ہماری ای دوست کے ماموں آئے تو وہ تصویر لے ہماری ای دوست کے ماموں آئے تو وہ تصویر لے آئے ہا چھان وہ تصویر اپنے ہاتھ میں پکڑنے وہ کھوم رہا تھا وہ ہم میں بورڈ پر تصاویر ہموتی ہیں پر چرپائے وہ الی لائٹی جس میں بورڈ پر تصاویر ہموتی ہیں پر چرپائے گا گھوم رہا تھا وہ ماموں نے اس سے خرید لی اپنی بھانچی کو بہتیان کر یوں وہ تصویر ہمیں ملی تو وہ غیر آئی ہے گئی ہمیں یا د آئی ہے۔

۵۔ وہ تو یا ذہیں کہ پہلا روزہ کب رکھا تھا عالیاً روز نے کی مجھی جھی رکھا تھا اور سادگی ہی سے گھر میں ممانے اہتمام کیا تھا۔

۲۔ ٹی وی پرنشریات ہونی چاہیے جوونت گؤرئیں رہا ہوتا تب آرام سے گذرجا تاہے اچھاد کیسے کو بیننے کو مل جاتا ہے۔

2- چاند دیکھنا جھے جیشہ سے بہت خوب صورت لگتا ہے مغرب کی نماز اوا کرکے بہن اور بھائی کے ساتھ او پر جھت کی طرف بھاگتی ہوں اور چار پائی پر چڑھ کر پورے آسان کو گول گول گھوم کر دیکھتی ہوں جب نظر آ جاتا ہے تو مما کو آکر سب خوثی خوثی بتاتے ہیں نہ نظر آئے تو اعلان کا انتظار کرتے ہیں اور دعا ہی کہ بس اس جہاں ہیں سب اچھا اچھا ہو میری مخصوص دعا ہی ہوتی ہے۔

۸۔ مجھے چوڑیاں بہننا بہت اچھا لگتاہے کیونکہ وہ بہت سوٹ کرتی ہیں ہاتھوں پر بہت خوبصورت لگتے ہیں مجھے ہاتھ سو بہنول نہ بہنول خریدتی ضرور ہوں وہ www.paksociety.com

جاتے ہیں (وہی عیدہے)

المجان کی جہاعید کھ یوں ہے کہ ای جوعیدی ویت ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ محلے والی مخاری جوعیدی چوڑیوں والی سے چوڑیاں خریدنے میں صرف کردیتے کھیل کھیل کر گر گر گر ٹوٹ جا تیں تو اور چڑھا آتے اور گھر میں ایک پیالے سے پیسے اٹھا کر لے جاتے خود بھی کھاتے اور فقیروں کو بھی ویتے ، (بعد میں بتا چلا کہ وہ فقیروں کے لیے ہوتے تھے) عید کا میں بتا چلا کہ وہ فقیروں کے لیے ہوتے تھے) عید کا ایک سوٹ لیا تو تین سال کی چھٹی بڑی عید تک چتا تھا ایک سوٹ لیا تو تین سال کی چھٹی بڑی عید تک چتا تھا (بعیر پورااور آخر میں اونچا ہوجا تا ہے ہوئی ہیں صرف ربین عین فیشن) ہمیں سوٹوں سے عرض نہیں صرف سے ہوئی ہے۔

۵۔ پہلا روزہ اتا یاد ہے۔ پوتھی یا نچویں بین ہم روزہ رکھتے سے گرکلی کرکڑے ہے جم گری کاروزہ کی سے ہی رکھا جاسکتا ہے میٹرک کے بعد ہم فیکٹری میں سلائی کرتے ہے تو رمضان کا پورا ماہ چھٹیاں کر کے روزے رکھے گر جئ تخواہ لینے گئے تو سر نے ہماری اہتر حالت و کھے کر انگی دائوں میں داب کی بولے بہال لڑکیوں نے کام کر کے روز سے نبھائے گرتا ہے یہال لڑکیوں نے کام کر کے روز سے نبھائے گرتا ہے میں کی گناہ اچھی حالت ، روزہ کشائی تو ہم نے بس کی

۲ سحروافطار کی نشریات جوائئٹ فیملی میں تو وقت مل جاتا تھا اب کہاں ویسے بھی اب ہم حمد ونعت میں مصروف رہتے ہیں۔

ر سیار کے ایک کی رسب کے لیے سلامتی کی وعا مانگتی ہوں اگر میر کھوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر بل سب کی سلامتی مانگتی ہوں اگر میں دیتے جلی جاتی مانگتی ہوں جس گلی سے گزروں وعا نمیں دیتے جلی جاتی ہوں۔

۸۔ارے دنیا کی ایک چیز بھی در کارنہیں ہوئی بھی کسی عید پر نہ شادی سے پہلے نہ بعد میں پہلے خالد

صاحب نے کہا تھا کہ م جمعدار فی ہوکہ سب کو تیار کروا
ہو، تو ہم کہتے جب آپ عید پڑھ کرآ و گے تو کپڑے
ہدل اول کی ، پھرانہوں نے بھی نہ کہا ، اب بیٹا کہتار ہتا
ہدل اول کی ، پھرانہوں نے بھی نہ کہا ، اب بیٹا کہتار ہتا
سکون محسوں کرتی ہوں) تو چاررونا چار پہننا پڑتا ہے
سکون محسوں کرتی ہوں) تو چاررونا چار پہننا پڑتا ہے
سکون محسوں کرتی ہوں) تو چارونا چار پہننا پڑتا ہے
سکون محسوں کرتی ہوں کو جا دی ہوں ہاں اولیا کوئی زبروتی بنوا
دے تو بعد میں کسی کو وے و یہ ہوں ہاں اولیا کے ذکر
کے بتا عیدا وھوری ہوسکتی ہے۔ میرا تو ہی جیال ہوں
پر وین اضطل شامین کے سراتو ہی جیال ہے۔

ا۔ ماہ رمضان میں میرے شب روز تھری اور افطاری کی تیاری اور قرآن پاک کی علاوت میں گزرتے ہیں۔

مع صرف اورصرف میرے میاں جائی پرنس افضل شاہین جنہیں جگانے کے لیے پانی کا استعال کرنا پڑتا میں

سے عید کے دوسرے وال میڈیٹرٹ بخشتی ہوں اور اینے میاں کے ہمراہ سلح پارک اور کاشف میلی پارک جاتی ہوں۔

ا بہاں ہے ابو مرحوم کی جانب سے ملنے والی پہلی عبدی میرے حافظ میں محفوظ ہے۔

۵۔سات سال کی عمر میں روزہ رکھا تھا اس پہلے روزے کی روزہ کشائی بڑی سادگی ہے ہوئی تھی۔ ۲۔ بحروا فطار کی نشریات شورشرا بے اور ہلا گلا سے نہیں چلنی جا ہے۔

ے۔ جاندو تکھ کرید دعالب پرآتی ہے کہ ہمارے آگئن میں بھی پھول کھل جائیں۔

. ۸۔ اپنے میال کے سوٹ اپنے ہاتھوں سے سینا اور جیولری ہو جا ہے آرئی فیشل ہی ہواس کے بخیر عید

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ادھور کی گئی ہے۔

#### کرن شهز آدی.... مانسهره

ا۔ اس سال تو ماہ رمضان میں میری روشین یکسر مختلف ہے (کیونکہ اب سب کچھ ججھے خود کرتا پڑتا ہے ) رات کوعشا کی نماز ادر تراوی کے بعدالارم لگا کرسوتی ہوں تو ایک ہیج الارم کی آ واز پراٹھتی ہوں اور بھی بھی الارم بند کر کے سوجانی ہوں تو ای کی آ واز پراٹھتی ہوں پراٹھنا پڑتا ہے۔ پھر بحری کی تیاری میں لگ جاتی ہوں اس کے بعد بھیا کو اٹھاتی ہوں اور میں اگ جاتی ہوں سیری کرتے ہیں ، فجر کی اوان ہوتی ہے تو بھیا مہر کو اوان ہوتی ہوتی ہوں جی کہر کی مفائی وغیرہ کر کے سوجاتی ہوں پھر دو بیجا گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سوجاتی ہوں پھر دو بیجا گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سوجاتی ہوں پھر دو بیجا گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سوجاتی ہوں پھر دو بیجا گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سوجاتی ہوں پھر دو بیجا گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سوجاتی ہوں پھر دو بیجا گھر کی صفائی وغیرہ کر کے سوجاتی ہوں پھر دو بیجا گھر کی موں چار بیجا

۲- ہائے نا پوچھیل جھٹا خصہ گہری نیند ہیں سونے والے کوا تھانے والے پڑآ تا ہے اس سے کہیں زیادہ اٹھانے والے پڑآ تا ہے اس سے کہیں زیادہ اٹھانے ہارے گھر پر میر سے جھوٹے کھائی فہد (لیمنی جھے ہے ہوا ہے اور دوسرے بہن بھائیوں سے چھوٹے ) کوا تھا تا ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے مترادف ہے یوں لگتا ہے وہ گھوڑے گدھے کیا پورا اصطبل نے کرسورہے ہیں۔

یں۔ ۳۔ میں تو عید کے پہلے دن ہی میشرف دوسروں کو ہخشتی ہوں اور دوستوں کے گھر نگل جاتی ہوں البتہ اس عید پر پچھ چینج ہوگا۔

۳- ہاں مجھے اب بھی یا دہے عید کی صبح عانی بجونے مجھے نئے کپڑے پہننے کودیے اور میرے بالوں کی ایک سائیڈ سے مانگ نکال کر فرزنج بنایا کپڑے کے میچنگ

پوئی ہے بال باند سے فرچ پر مختلف کار کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کچھوٹے کچھوٹے کچھوٹے کچھوٹے کچھوٹے کچھوٹے اسٹک لگا کر وونوں کلائیوں میں کپڑوں سے میچنگ چوڑیاں بہنا کمیں پھرسب سے میں نے عیدی فی میری دوستیں آئیں تو ان کے ساتھ جھولوں پر بیٹھنے کے لیے دوستیں آئیں تو ان کے ساتھ جھولوں پر بیٹھنے کے لیے میلے گئے۔

۵۔ اتنا تو نہیں یا و کے کس عمر میں رکھا البتہ روزہ کشائی سادگی ہے ہی ہوئی تھی

۲ سے وافطار کی نشریات و کیھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی ، ہاں البتہ طارق جمیل کے بیان (روشن کا سفر ) ضرور دیکھتی ہوں۔

کے جاندہ کی کر بہت فوٹی ہوتی ہے اور ہے ساختہ یہ دعالبوں پر جاتی ہے کہ اللہ کرے آئندہ آنے وائی عید بیل بھی جار ہے کہ اللہ کرے آئندہ آنے وائی عید بیل بھی جار ہے کہ اللہ کر ہاتھ کی جار ہے ہے کہ اللہ کو شیول کا بیغام لے کرا آئیں اور المک فوشیول کا بھول پر مہندی اور کا ایول بر مہندی اور کا ایول بی جور یا کہ ہاتھوں پر مہندی اور کا ایول بیل چوڑیاں میں اور گان بی بیل ہے کہ حید کا ایول بیل جور کی اور کا اور تیاری بھی کہ کے اور کی اور سے کہ حید ہوری اور کی کا تی ہے۔

ا۔ ماہ رمضان میں روٹین عام دنوں سے یکسر مخلف ہوتی ہے، زیاوہ وقت عبادت اور سونے میں گزرجا تاہے۔

گزرجاتا ہے۔ صبح مشکل سے آکھیں ملتے ملتے اٹھتے ہیں سحری جو بنانی ہوتی ہے (ظلم کی انتہا) سحر کے بعد سب سے مشکل کام سب کواٹھانا اٹھو صرف دس سنٹ رہ گئے ہیں پھرنہ کہنا اٹھایا نہیں ہیں جھوٹ کام آجا تا ہے سب اٹھ جاتے ہیں سحر کے بعد نماز تلاوت کے بعد جوسوتے ہیں تو پھر سات ہے ذیب ہی آ کر جگاتی ہے مس اسکول نہیں جانا اوہ وا ہے کوتو بتایا ہی نہیں مابدولت نے ٹیچنگ اسٹارٹ کردی ہے تیار ہوکر اسکول جاتے ہیں

تبين تقا (بالإماما) ۵۔ اے رے بیرکیا پوچھ لیا بھلاوی سال پہلے کی باتنی ہمیں یا وہوں کی ہے ٢ ـ ني وي بي نهيس ويعضى نشريات كا كيابيا هوگا ے۔ جاند و کیچر بے ساختہ نید دعا کبوں پر آجائی

خدا نصیب کرے ان کو دائمی خوشیال عدم وہ لوگ جو اکثر اواس رہتے ہیں اوراینے ملک اوراینے تھر والوں دوستوں سب کو دعاؤں میں یا در تھتی ہوں اور آبک آپیش رعا کہا ہے الله تومیرے دل میں بھی کسی کے لیے نفرت نہ ڈالنا ہیہ وعامیں ہر دعا کے موقع بر کرتی ہول۔

٨ عيد كموقع بربليك كالحج كي چوڙيال ضرور لیتی ہوں کیونکہ سرمیرافیورٹ کلر ہے اور مہندی مہندی کے بغیر عیدا دھوری گئی ہے۔

أخريس تمام آليكل فريند زعجاب فريند زوقارتين اینڈ رائٹرز کو بہت بہت عیدمبارک ہو، دعاہے کہ بیعید سب کے لیےخوشیوں اورامن کا پیغام لے کرآ ہے عید کے پرمسرت موقع پردوسروں کی مسرکت کا بھی باعث بناہے (سمجھ کئی ہول کی) اللہ حافظ پیٹیس علی کو اسپیش

وہاں بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، اسکول ہے کرنماز بڑھ کرموجاتی ہوں یا بچ بے اٹھ کر بچن میں چلی جاتی ہوں افطاری کے بعد برتن وغیرہ دھوکر لانگ مارچ يونكل جائة بين يمي بياراسب سے اچھا وقت ہوتا ہے دن میں ، بھی گلی میں ، بھی کرن کے گھر، بھی مثی کے گھر بہت مزہ آتا ہے گھر آ کرنماز پڑھ کر سوجاتے ہیں اس طرح ایک پیارے دن کا اختیام ہوتا

۲\_سارے بی تاخیرے اٹھتے ہیں پہلے تو میں بی تاخیرے اتھتی ہوں، الارم چلاتا رہتا ہے میں پندرہ منظ آھے کر کے پھر سوجاتی ہوں جب اٹھتی ہوں پھر سب افرا تفری میں کرتی ہوں سب کو دھمکیاں دے کر اللهانا يرتاب المه جا واب مين تبين آتي اللهان عرف ۵،۱۰،۵ کتے ہیں۔

ساعموماً تو کھر میں ہی ہوئی ہوں جب سے آئی کی شادی ہوئی ہے سارا کا معید کے دن کرنا پڑتا ہے کام ختم ہوتو کرن کے گھرمشی ،سائرہ زینب اور دو پہر کے ٹائم اپنی بیاری کیوٹ دوست صبیحہ کے گھر پھر میری عید کامزہ دوبالا ہوجاتا ہے شام کونانی اوگوں کے کھر اور رات ادھر ہی رکتے ہیں پھر گھر آ کر کہیں اور جانے کا پروگرام بن جائے تو چلے جاتے ہیں ،ورنہ کھر عیدمبارک۔ میں ہی کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے۔

۸ بین (اب بھی بچین ہی ہے) جب ساتویں کلاک بیل هی تو بیل کنره صبیحه اور دو بین اور دو تیل

شاہین لوگوں کے گھر کئی تھیل ان کا گھر بہت دور تقااور چل چل کر یا و ک تھک سکتے ہتھے کھر میں بتایا ہوا جی 

این دوستوں کاوہ خلوص یا دے تین بجے گھرآ ئے تھے سہمے ہوئے تھے کیکن نیج محمئے ڈانٹ سے کھر میں امی جو

د<u> د ما ب ۲۰۱۲ ۲۰۰۰ ۲۰۱۲ ۲۰۰۰ ۲۰</u>

٩

بذیل این تعلیم مکمل کرکے آگیا تھا اور دوسال سے يبيل افتخارا حمركي سأته بزنس مين باتحد بثار بإتفار شابده كو اس کی شادی کرنے کی فکر تھی تگر ہذیل کوکوئی لڑکی ہی پیند نهيس آتی تھی وہ بھی غاصی پریشان پر ہنے تکی تھیں لڑ کمیاں وكھانے ميں شہرين پيش پيش ہوتي تھي۔

" تاكى اى تاكى اى ..... وه أنهيس يكارتى موكى او پر آئی۔اور تلے کے تین برے بڑے پورٹن تھے نتیوں ہی معال این این میملیز کے ساتھ رہتے تھے۔

ائی زارات گیاآ رام ہے کہیں بیٹھ جا تیں۔ 'بذیل انے شرارت ہے اے و کھوکر ہا تک لگائی۔ شہرین اسے و مکی کرخفیف می ہوگئی۔ لائٹ پر مل پر فلڈ لان کے خوب صورت سے کیڑوں میں بہت بیاری لگ رہی تھی مگراس في بحرب بجرب جهم كومونا مونا كه كربذيل في كأشس ی کردیا تھا اور بہ حقیقہ بات تھی وہ گھر میں اپنی کزمز کے مقالب میں الیمی خاصی میاری پر کم جسم کی تھی مگراس کی ساوگی معصومیت اور برا وسیدر نگت کی وجہ سے ایس کو ہی رنگ بی بخاتھا۔ نبیلہ بھالی اس کی بات پرمسکرانے لگیں وہ جاتی حس بزمل اسے حرف بنگ کرنے کے لیے ایہا کہ

نریل کیابر تمیزی ہے۔ "شایدہ نے خاصے تیکھے لیج میں اسے سرزنش کی۔ شہرین اب بچل کے رہ گئے۔ کتنا ہی اجِها لَكُنے كَى يَحْتُسْ كرے مكراس انسان كووہ بھي اچھي لگ بی منبیل سکتی کیا وہ اتن موتی اور بھدی ہے کہ وہ اسے و تکھتے ہی دل جلانے والے جملے ادا کرنے لگیا ہے۔ ''ایسامیں نے کیا کہ دیا۔ آپ خود بی و کھولیں جس جس جگہ سے میر کزرتی ہیں وہاں کڑھا رہ جاتا ہے اور برسول بھائی آب خود ہی تو کہہ رہی تھیں میرے بیڈ کا میٹریس ایک طرف سے وب گیا ہے کافی در شنم ین جو

بیٹھی رہی تھی۔ ' نم میل نے اب صد ہی کروی اور نبیلہ بھائی توسينا سين مجكيش من كاجره وهوال وهوال موكيا ول اس كاليهانونا كه ده حانے بى كئى جوبات كرنے آئى تھى وہ بھی بھول گئی۔

"شنرین میداق کررہا ہے ایسا کھی میں نے نہیں کہا۔' وہ تو سر پکڑ کے رہ کئیں کیونکہ وہ حانے ہی لگی تھی۔ شاہرہ نے بذیل کو خاصے کڑے تیوروں سے گھورا۔ "اس کی شادی ہوتو کم از کم پیشنرین کو نک کرنا چھوڑے گا۔' انہوں نے ردنی رونی شنرین کور بردیتی ہاتھ ير کے روکا۔

'' تانی ای مجھے جانے ویں <sup>یا'</sup> الرب اس کی توعادت نے مذاق کرنے کی سونیل بھانی نے جھیٹ کہا۔

'' بھائی میزی ایسی کوئی عادت نہیں ہے۔' ہٰزیل نے

''بنر مل تهمیں کہیں جاتا تھا جاؤ جلو پر شاہرہ نے سنجيز كاسيحكها ''ای ان سے یو چوتو لیس کسی لڑکی کی تضویر دکھانے کے لیے لائی ہیں۔"اس نے شاید شہرین کے ہاتھ میں شايرد مكهلياتقابه

''الله کرے آپ کی شادی موتی بھدی اور بدصورت لڑی سے ہو۔'اس نے جل کے غصہ نکالا ۔ بذیل کا قبقہہ براجاندارتقاده توجهيني تني شابده نے اپناسر ہي پيپ ليا۔ '' و یکھا آپ دونول نے کیسے صفائی سے خود کو دعا دی ہے کسی طرح بھی اس کی مجھ سے ثادی ہوجائے۔'' ''لاحول ولاقوۃ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے شادی کرنے کا۔'اس نے جھٹ طنز بیانداز میں کہا۔ "اد ہوموئے لوگوں کے بھی تخرے ہیں اسمارٹ اور

حجاب ..... 48 .... اگست۲۰۱۲ء



TO THE SOCIETY OF THE

خوب صورت ہینڈسم لڑکول کو دیکھ کر جیسے ان کا دہاغ ہی خراب ہوگیاہے۔''

''توبہ ہے بذیل بس بھی کرد کیوں بے جاری کو اتنا تنگ کرتے ہو کتنی تو تمہاری فکر ہے کہ کمی بھی خوب صورت لڑی سے تہاری شادی ہوجائے۔''

''جمانی جیسی بیدخود ہیں ن کڑکیاں بھی و میں ہی دکھا رہی ہیں ظاہر ہے جلن جوہورہی ہوگی۔اےتنے ہینڈسم کڑ کے سے اس کڑکی کی شادی ہونہ جائے۔''

''اتنے خوب صورت اور ہینڈسم بھی نہیں ہے زیادہ ہی خوش بنہی ہے اور جولا کے ایسی اونجی سوچ رکھتے ہیں آخر میں انہیں عام ی ہی لڑکی ملتی ہے۔''

المراس میں مجھ رہا ہوں تمہارااشارہ بس خرمیں وہ عام می لوگی تم ہی نہ ہوادر میر ہے ماں باپ چیڑھ کے تم اسے نکاح پر معوادیں چل بیٹا اس موٹی دھو بن سے قوہ می کر ا کوئی ادر تو پوچھے گاہی نہیں تو ہی پیر آبانی دے لے۔' اس نہ آب سس آب انہائی بدد مان اور مغرور انسان ایس کے اب تو میں بالکل بھی نہیں وکھاؤں کی کسی لڑکی کی تصویرے تائی ای میں جارہی ہوں ہے۔'

''ہاں جاؤ جلن اور حسد صاف نظر آ رہاہے'' وہ پھر اے سلگا کے لقہ ویٹے لگا۔ شاہدہ نے بنہ مل کی پشت پر زور دار تھیٹر لگایا شہرین روسنے جیسی مؤکی تھی۔

"أَ وَشَهْرِينَ ثَمْ مِيرِكِ سَاتُهَ اعْدِيدٍ" نَبِيلَه بِهَالِي اسے لے کے ایدر چلی گئی۔

" بذیل اتنا بھی شک نہیں کرو۔"

''ارےائ آپ بھی تو میری شادی کے بیٹھیے ہاتھ دھو کر پڑگئ ہیں مجھے انھی کرنی ہی سیں ہے۔' وہ تک سک سے تیار بلیک بینٹ پر بلیودھاری دارشرٹ میں ڈیسنٹ لگ رہاتھا۔

"دوسال مہیں ہوگئے ہیں میں جا ہتی ہوں تمہاری شادی ہوجائے تو میں بھی سکھے سے ہوجا دُل۔" وہ خاصی فکر مندادرشا کی ہور ہی تھیں۔

"شيب كى صدف كالبحجياء سال ہى رشته ہوا ہے تم

نے اسے بھی منع کردیا اور کوئی خاندان کی لڑکی ہے نہیں۔' '' پلیز امی بس کریں آپ تو شروع ہو کئیں اتنا پریشان نہیں ہوں جب میں شادی کرنی ہوگی میں آپ کو بتادوں گا۔'' اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کرتسلی اوراطمینان ولایا۔

'' پیتائیں کب کرنےگا۔' وہ تاسف سے گویا ہو کئیں۔ ''اجھا جلو جاؤ میں شہرین کے پاس جاتی ہوں دیکھوں تو کس کڑی کی تضویر لاکی ہے۔''

''ای آپ باز نہیں آئیں گی۔'' وہ پھر انہیں کیھنے لگا۔

'' جھے میرا کام کرنے ووتمہارے باپ کوتو فکر ہے نہیں۔ انہیں بھی تم نے پیتائیس کیسی باتنگ کرنے قابو کیا ہواہے تہاری ہی بولتے ہیں۔''

و ابو کولو بہت مشکل ہے قابو کیا ہے ورنہ تو وہ بھی بیرے بیچھے پڑے ہوئے تھے۔ 'وہ بنیا۔

**O**...**O** 

اسے ہذیل کی ہاتیں ایسی دل کو گئی تھیں اس کا کھانے سے ختے تک کو ول نہیں کررہاتھا وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے اور افتخار احمد کی تو آئی کھی کا تاراتھی اس کی ذراسی تکلیف پر وہ پریشان ہوجاتے تھے۔

'' کیا بات ہے میرا بیٹا اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے کھانا کیوں نہیں کھایا۔'' افتخار احمد اس کے روم میں آگئے منظاس نے رات میں کھانانہیں کھایا تھاسوائے ادای کے اس کے یاس پرجینیں تھا۔

"أيكُ دن تهيں كھاؤں گي تو كون سامر جاؤں گي۔"

ال بدایت بھی دی۔اے اسے اس الک رہاتھا ای نے کھاتا ایکایا تھا' دہ تو صبح ہے اینے کمرے میں بند تھی' ہذیل کی بأنيساس كادل جود كھار بى تھيں\_

"کیاکسی عام *ی لژ*کی کواسارے اور خوب صورت شوہر کی خواہش مبیں ساراحق خوب صورت لڑکوں کو ہی حاصل ے۔کاش میں بھی صدف اور صبا کی طرح اسارے اور خوب صورت هوجاوُل مگر کیسے؟'' پورا کچن وہ صاف كرك بابرة كئ فوادادراسدني دي بريق و كيريس مي م ''آنی جائے ل جائے گی پلیز۔'' اسدنے ہمجی کہجے

''احِيمالاتی ہوں۔' وہ اينے بھائيوں کا بھی بہت خيال ر محتی تھی۔ انہیں جائے دینے کے بعد خود میران پرآگئی لان كانظاره واصح مور ما تھا او پرتین پورش تھے كائی وسیج وعريض بكليرتهاجس ميس بريسة تايا الوجيو في تايا وروه خود رية تهدلان بهي بهت براتها- اكثر شام من وه اور صناف جمولا جمولي تسن مدف كي محى اس سأل عيد \_ پهله ی شادی هوجانی تھی وہ تیار یوں میں مصروف تھی جب سے منگنی ہوئی تھی اور بیاری ہوگئی تھی۔اس کے مسرال والے اسے اتن قدر اور اہمیت دے رہے ہے شنرین کوتورشک تا تفاع جانے اس کی قسمت میں کیا ہے يستدكرنے كا اسے افعال اى ميس اسے ول اور زبان پر لاتے ہوئے ڈرٹی تھی اگر بنریل کوخبر ہوگئی تو وہ تو اس کی یرونی کروےگا۔

" كاش كاش اس انسان كو ميس بعني إليمي لكنے لكوں أ ياالله مجهد اسارث اور خوب صورت بناو ، وه بس وعائیں ہی کرتی تھی مگراس نے بھی خود پرتوجہ وینے کی کوشش بی نہیں کا تھی۔

دہ اندیآ گئی اپنا بگھرا کمرہ ہمیٹا ہمرہ اس نے اپنا خاصا قرینے سے رکھا ہوا تھا۔ خوب صورت جدید بریڈ اور دبیز بردے کمپیوٹر اور رائٹنگ نیبل اور صوف کم بیڈاس نے کارز يرجمى خاصے فيمتى و يكوريش بيس ركھے ہوئے تھا سے سجاوٹ کا بہت شوق تھا۔اس نے ڈرائنگ روم بھی جدید

الندية كرے بينا ألي بارش كون كرتي مو-"انہوں نے اسے اپنے شانے سے نگالیا۔ ''بیٹاتم اپنی پڑھائی آ گے جاری رکھو۔''

"ابوآ پ مجھ سے پڑھائی کانہیں کہیں۔"وہ ویسے ی مِرْ صالى سے اس لیے بیتی تھی کہ یو نیورٹی جوائن کرنے میں اس کی رنگت کالی نہ ہوجائے موٹے ہونے کاعم الگ ہے جورنگت کالی کا طعنہ بھی بذیل کے منہ ہے من لیا

.. خال گر يجويشن كوتم كيا مجھتى ہو پورى ہوگئى

'جھے آ کے بڑھ کر کرنا بھی کیا ہے اور مجھے شوق بھی الله بين بين السان الكاركيا ..

اجھا تو ایسا کروکورس وغیرہ کرلو جولڑ کیوں کے شوق بوتے ہیں۔' وہ اس کا دھیان بنانا عاہتے تھے۔ وہ بچین سے کھ زیادہ ہی حساس تھی جب سے صدف کی علی ہوئی تھی آبیں تھی بیاجیاں ہونے لگاتھاان کی بیٹی کی بھی جلدی شادی ہوجائے مگرا ج کل کے اوکوں کی سوچیں ہی زول تسين اسارت أوريتل لركى حاسبية شنرين اتني موتى بهم أبيس تفي مكر خوب صورتي ليس نمايال تفي شهرين كواس كا غرور بھی ہیں تھا۔

ابوآب صاف يركبون نبين تهيية من سلمنگ سينغ جوائن كراول - وه ففن من كويا بموني -"اييا كيچه نيس كها مجھايى بني اليي بى پيند ہے۔" انہوں نے اسے ساتھ لگا کے این محبت اور شفقت کالیتین

ولایا۔ 'وتم فورا اللهواور کھانا کھاؤتمہار ای نے قورمہ بہت مزیداریکایا ہے۔ "انہول نے اسے ہاتھ پکڑتے بیڈے

' <u>مجھے سے</u> میں بھوک نہیں ہے۔''

· 'حجموث بالكل نهيس بولؤ من تيجه نهيس سنول گا۔'' شنرین کوان کی ضد کے آگے ہار مانتے ہی بنی تھی کچن میں آئی تو قور مے کی خوشبو سے بھوک پیمک اُتھی تھی۔ " كھانا كھاكے برتن وھولينا "مبيندنے اسے ساتھ

F-17 51 ..... 51

وَرْجِلْدُ الْعِلْيِينِ بَعُولِ لِيَ "أَنْهُول فِي ول سے دُعا دی۔ طرز رزىجايا جوا تقارست بئ ال يريسلق اور قرييز كو مراہتے تھے۔وہ خاصی تھک گئ آپیٹے سرکو دونوں ہاتھوں شغرین پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ گوشت نیٹ میں رکھ کے اس کا یائی ٹکا لئے لگی جلدی جلدی اس نے ان کے ہے۔ بایا ور پینک بیبل کے مرر کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ '' کاش میں بھی بیلی ہوجاؤں۔''اس نے اپنی شرٹ سارے ہی کام نمٹاویئے تھے صدف جار تھنٹے بعدیارلر كويشت بيسميث كم تقى مين كركة خودكوجانجا خاصى سے کی گھی۔ ووكيسي لگ رئي مول؟"اس في اين بالوس كي '' پیۃ نہیں کڑ کیاں اسارٹ کیسے ہوجاتی ہیں۔'' وہ کٹنگ کولبرائے ذرااترا کے بوجھا۔شہرین کی نگاہوں میں رشك تھا۔ كتنی خوش اور بے فكر تھی۔ افسردگی ہے سوچتی ہوئی بیڈیرا کے لیٹ گئی۔ ''بمیشه کی طرح خوب صورت لگ رہی ہو'' وہ ہمیشہ **③.....** صدف کے سسرال والے صدف کے سینڈل اور ہرکس کی کھنے دل ہے ہی تعریف کرتی تھی۔ 'دشنر مِن تم کننی احجهی هو بهمی میراول نهیں نوژ تی ۔'' وہ کیروں کا ناپ لینے آرہے تھے صدف تو بارلر چکی گئی تھی اوَرِصَا كُو ِ كِن كَا كَامُ اتْنَا مُبِينَ أَيَّا لِمَا حَجِمُونَى أَي يَكِن مِن لَكِي ڈرینگ عبل کے مرد کے سامنے ہے ہٹ کے اس کے بوني هين أوه توصد ف سے ملن أي تقى ب ساتھ بی صوفے برہ جیتھی۔ " حچورتی ای میں کھھد د کرواؤں ۔" '' میں سیج کھدرہی ہول۔'' اس نے یقین دلالیا۔ ''ارہے بیٹا تم کب تک کڑواتی رہوگی میں نے 'ہاں ہے ہے اچھا سے بناؤ تم کیوں یارٹریس جاتی فشل اور سيح كردايا كرد صدف ہے کہا بھی تھا آ وھا کا ممثلا کے بی جلی جاتی۔"وہ چکن کڑھائی کے لیے جس دھور ای تھیں۔ السسے كيا موكا؟"وه ايسے بولى جيسے صدف نے شيرين کوان کی پيتھاوٹ والي حالت ديکھي نہيں عجيب انوطئ بات كروي ور ''ارے اتن خوب صورت اور پیاری ہو اور زیادہ "چھوٹی ای بلنے لائے میں کھی کام کرواووں "اس ہوجاؤگی تمہاری اسکن ویکھولٹی جبکے دار ہے ادر میری و بھٹومیرا رنگ تک تم ہے کم ہے۔" مندف کواحساس نے اتب کوزبردی سنگ کیا کے سے ہٹایا۔ مروى مونے لگانے "میں تو صدف کے ہر دوس بے دان تارکر جانے سے ''ارے صدف کیا ہوگیا ہے آئی خوب صورت اور یریشان ہول شادی سے بعد کیسے کھر سنجا لے کی متم بھی تو اسارٹ تو ہو۔''اس نے صدف کی دماعی طالت پر جیسے ہوتم تو خیس جاتی بیٹا یارکر'' دہ کہاب بنانے کے کیے ڈائننگ بیمل کی چیئر کھسکا کے بیٹھ کئیں۔ یا گل جھےخوب صورت اور پیاری کہدر ہی ہے ''حجیونی ای مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جانے کی اتنی موتی ادر بھدی کواگراہے میہ پینہ چل جائے ہنریل صدف تو اتنی پیاری اور اسارٹ ہےاسے خوب صورت بھائی مجھے کیا کہتے ہیں جیس بالکل جیس اے تو تہیں رہنے کے لیے بدمب کرنا ضردری ہے اور پھر معاملہ بتاؤں گی۔' سسرال کا ہے'آ ہے کوتو پینة ہی ہے لڑ کے والوں کے دیاغ ''الیی خوب صورت اور اسا*ث نبین ہو*ل۔'' وہ منہ کتنے آسان مرہوتے ہیں کڑی اسارے اور خویب صورت جاہے۔'' دہ گوشت دھوتی اور باتیں کرتی جارہی تھی۔

حجاب ..... 52 ..... اگست۲۰۱۱ء

''اللّٰد كاشكرادا كرواللّٰه نے ہرچیز سے نوازہ ہے۔''اس

''میری تو دعا ہے اللہ تمہارا بھی نصیب اچھا کرے

www.naksrciety.com

ہجروفراق کے رنگول سے مزین

نائلهظارق كاسلسادارناول

طدی بنات کے مفحات کی زینن سے گا

الراز کی کے افراز کی قررانی کے مال لیات کی ان

غم جانال،غم د ورال کی بھر پورعکاسی کرتا یہ ناول آپ کی سوچ کو نیارخ عطا کر ہے گا مردرآتا فالقامران درران وه تفي بين أباتها

**③.....** 

''آ پ لوگ کہیں جارہے ہیں۔'' مزیل ای وقت آفس سئآ كے بیٹھاتھا احتشام احد جلدی آ محے تھاں لیے دہ کھر برنظر آ رہے تھے۔راحیل بھائی کسی ضروری کام سے مجھے ہوئے تھے۔

" إل شعيب كى طرف جارب بين صدف ك مسرال والے آرہے ہیں۔ 'انیسہ نے اسے بتایا۔ "اى اس كے سسرال دالے كے دن آتے ہى رہتے ہیں۔ شادی کب کریں گے؟ "بذیل ایسے بےزار ہو کے بولا جیسے دہ اس ہی تو تک کرنے آئے ہوں۔ ''ارےا سے کسے جلیزی شادی کردس می کھام خاملات ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ " پی نیس کیا معاملات ہوتے میں " دہ کاؤج بر ٹائنس کمی کرکے کئٹ گیا ریموٹ اٹھا کے جینلز سرج

'' نبیلہ اسے کھانا دے دینا' بیخود سے تو کھائے گا ہیں ۔ وہ تار ہو کے میتی ہوئی تھیں احتثام احد کے انظارمیں ۔

"ابناس من كونها كاكابنا كورهنا." احتشام احد نے منہ مل پرنگاہ ڈالی وہ وَ دب ہوتے 'سیدھا ہو کیا۔ ''کہتی تو ہوں اس کی شادی کا سوچیں ۔'' ''اس کی جب شادی کرنی ہوگی میں اس ہے بھی نہیں

يوچھوں گابيدين نے اسے مجھاديا ہے ، بذيل بہلوبدل كره كيااس فاشار المسائيس حيدر بي وكهاكه وہ ای ادر بھائی کے سامنے کچھند بول دیں۔

" بھالی کیا بات ہے شہرین نظر نہیں آئی جار دن ہے۔ 'بزیل کوتشویش اور فکر ہوئی۔

''تم نے اسے چھوزیادہ ہی زچ کر دیا تھا۔''ای اور ابو کے جانے کے بعدوہ کوریڈور کا دردازہ بند کرکے آئی تھیں' يج اندرني دي د ميجد بي تقد

''ای جھی تو اس ہےائے ذوق دشوق ہے *لڑکیو*ں ک

نے ساتھ ہی صندف کو سردکش کی ا ''بجوای کہدرہی ہیں برتن صاف کرکے تیمل پرلگا دیجئے۔'صبالسے کہنےآئی۔ ''احیمااحیهانمیک ہے۔'' ''شہرین تمہاراشکر بیتم نے ای کا ہاتھ بٹا دیا در نہای

میری شامت بی کے تیں۔''

'اچھا اچھا بیں کرو جاؤ اپنی تیاری کرو میں بھی چلوں ۔'' وہ اٹھ کئی سلکی دراز بال اس کی پیشت پر پھیل مھیج تھے۔ ہاتھوں سے سمیٹ کے کیجر لگایا۔

''واؤشہرین تمہارے بال بھی بہت خوب صورت ہیں' میرے توایسے تھے ہی جیس۔ای کیے تومیں نے کنگ كرواكليمين وه يخرحسرت بمرے ليج ميں كويا بوتى۔ ''میل چلتی ہوں تم نے تو میرا دیاغ یکادیا ہے خوب صورت خوب صورت کی گروان کر کے \* دہ اینام رکھتا ہوا محسول کرنے لگی جانے کیوں شنرین کواپیا لگ رہاتھا صدف اس کانداق ازار آی بویا تیمردل رکھنے کو کہدر ہی امو جھوئی ای کی بیار برصدف بھا گی اور وہ بھی جانے

سری بناافغاراور سبیدگر سبج دینا۔"حیونی ای نے اسے جاتے جاتے یا دولایا۔

''جي احيما ڀُرُوه مِر مِلا تي جو اُنَ ڇُلي گئ رہتے سب الگ الگ پورٹن میں تھے مگر جب بھی كوئى ضروري بات موتى كحرك بزاء ايك جكه جمع ضرور ہوتے تھے۔ گھرآ کے اس نے رات کا کھانا پکایا ای اور ابوتو حچونی ای کی طرف جارہے تھے وہ بھی فواد اور اسد کو کھانا وے کانے کرے میں آگی۔

یڑے ابو کی طرف گئے ہوئے اسے جارون ہو گئے تھے۔ راحیل بھائی کے بچطلحہٰ اور سمن آتے رہتے تھے دونون بجوں کا دل اسدا در فواد کے ساتھ بہت لگیا تھا۔طلحۂ ون میں اور سمن KG کلاس میں تھی۔اس کیے بیچے اکثر سارا سارا دن يهيں ہوتے تھے نبيلہ بھائي کو کام ہوتا تو دہ آجاتی تھیں البتہ ہٰم میں اسے تنگ کرنے کے کیے یہاں

**حداب** ..... 54 ..... اگست۲۰۱۲ء

كرينے لگا۔



تصوير س منگواتي بن جيم غصماً تاب 'وه چر گيا۔ «بھہیں ہمی تو کوئی بسند ہیں آتی۔ "نبیلہ اس <u>سے لیے</u> کھاناگرم کرنے چلی تی۔ 'میں دیکھنااے اتنازچ کردوں گا بھول جائے گی پھركوئى تصويرلانا- "مذيل نے تو تہيدكيا مواقعا۔ " نہزیل ویسے اتی موتی تو نہیں ہے جوتم اسے موتی کہہ کرچڑاتے رہتے ہو۔'' وہ اس کے لیے کھانا لے آئی تھیں ٔوہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ " وه تو میں اسے تنگ کرنے کو کہتا ہوں۔ " بنریل کو شہرین شروع ہے ہی پہندھی ہرا یک کی فکر کرنے والیا ہر امک کا کام کرنے والی۔اس میں اور لؤ کیوں کی طرح الزائد فهوي كا ''إِنَّا بَعَيْ بَهِينَ كِما كُروتُكُ و ، بِيجَ مِينِ ولَ يرِيلِ كُلِّي ـُ'' "الكتانيس باييا كهيرآب ديلفتي تين بن بر دوسرے دن پھرآ جاتی ہے۔ وہ لقمے لےرہاتھا اور نگاہ تی وى يرجى كان ایک بات پوچیوں ابو نے حمہیں کیا بتا دیا ہے کہ جہاری شادی جب کرنی ہوگی تم سے بھی نہیں "الوتو مجھے جانے کیا کیا وارنگ دینے رائے ہیں۔" اس نے بات کو غراق میں از ایا استے میں راجیل بھائی مجھی آ گئے۔ نبیلہ بھائی اندر چلی گئی تھیں۔ ہدیل نے کھانا کھا کے ٹرے اٹھائی اور پٹن میں رکھآ یا۔ شنرین کو دیکھے بغیرا سے بے چینی بھی ہوجاتی تھی اسے خبر می سارے بزرگ نیے جمع ہوں گے اور اس وقت جانا مناسب نہیں تھا مگر بذیل کی رگ ظرافت پھڑک رہی تھی شہرین کے سیل کانمبرتو تھا بی آج اس "كيا بات ب ملمنك سينر جوائن كرليا ب ملم ہونے کے کیے۔ 'اس نے دوسری طرف شہرین کی آواز سنتے ہی حجت کوا۔

حجاب ..... 55 ..... اگدین ۲۰۱۲ء

''ک....ک ....کون ہے؟''وہ گھبرائی۔

شَهْرِین میری بھی یہی کوشش ہے کہ تمہارا بھی صدف کی شادی سے مہلے رشتہ ہی طے ہوجائے۔ ' ای مجھے مبیں کرنی شادی اور میری ہو بھی نہیں سکتی۔'' وہ لا وُنج کی سیٹنگ میں آئی ہوئی تھی اے صفائی ستقرائی کا ویسے ہی بہت شوق تھا مبینہ کو بھی کسی کام کے لیے کہٹا مہیں پر تا تھا'ہر کام ونت سے پہلے کرد<sub>ی</sub> بی تھی۔ ''آلیں بات کیول کی؟'' وہ تو حیرانگی کے ساتھ حصف حکوباہومیں۔ ''آ ب جانتی تو بین لوگوں کواسارٹ لڑ کیاں جا ہے۔'' ''ارے اتنا کون ساتمہا(اوزن ہےتھوڑی ی ایکس سائز کروسب سیٹ ہوجائے گائے وہ آئی بٹی کا ول بھی 🕊 مہیں توڑنا جا ہی تھیں لوگوں نے جانے کیا سوجین بنانی تهين خوب صورت اسار مشاركي حاسي سليقة شعار توسمجه ر تو يكي مول مين مونا وزن م-" اس ك سادے کشن سیٹ کر کے صوفوں پر دیکھ سائیڈ پر ڈ کوریشن شیلفٹ تقااس میں بھی وہ ردو بدل کر کے سیٹ کرر ہی تھی ۔ شاہ میان میں اس میں بھی اوہ ردو بدل کر کے سیٹ کرر ہی تھی۔ ''میری تو میں وعا ہے کہم تھر کے سی اڑ کے سے ہی بیای جاؤٹ الى كيا موكيا ہے آپ كو؟ "وہ جونك كے ان كى أشردكي كونوث كرن لكي حسن ہے شعیب بھائی کا اصنتام بھائی کابذی<u>ل ہے</u> نسی ہے بھی تمہاری ہوجائے۔' "ای آب حسن بھائی کی کہائی جانی تو ہیں وہ پہلے ہی کسی کو پسند کرنتے ہیں۔'اے ریجھی خبرصدف نے ہی دی تھی۔''اور مذیل یا بچ سال امریکہ میں رہ کے آئے ہیں' بہت اونیجاد ماغ ہے تاتی ای نے اتنی اڑ کیاں آئییں دکھائی ہیں کوئی بین تنہیں آتی۔'اس نے اپنی بات کول ہی کردی کے لڑکیاں وکھانے میں وہ پیش پیش رہتی ہے۔ " ال بھانی نے ایک دفعہ ذکر تو کیا تھا۔ مجھے مزیل

"زیاده خوش جهی میں آبیل برز داور بنو بھی آبیل میں ہول ہذیل کیا بھی کوئی مہیں لائن دے رہاہے۔ ''شٹ اپ……کیوں کال کی ہے؟'' وہ تو تنگ ہی گئیاں دن کی ہا **تیں بھوتی ہی کب تھی سوچ سوچ کرغصہ** ئی آئے جارہاتھا۔

'' کیوں کیا ہوا اتنا ہی اسٹمنا ہے ڈر گئیں جوآ نا محصور دیا۔

''میں کیوںآ پ سے ڈروں گی میرے تایا ابو کا گھر ے جب دل جاہے گاآ دُل كی ۔آب نے الياسوچ بھی کیے لیا۔'' وہ خاصی اکڑ کے آ داز ادر کہے کومضبوط بنا کے

التَّاتُو بحصائدازه تقاارتم مستقل مزاج بهوتي توآج ڈھا کی من کی دھوین ہیں ہوتی ۔' وہ سکرا ہے دیا کے بول

ارهراتی ابانت اور بے عزنی برشنرین کا برا حال تھا اس نے کال بی کٹ دی نیزیل نے قبقہدلگایا اسے اندازہ تھا وه بري طرح تلمنار بي بوگي-

شہرین تم اتنی بردی ہے وقوف ہوئیں مسلسل ہرائری كور بجيكت كرر ما بول عم انداره بي ميس كرد بي موجير ..... کوئی بات نہیں دنت آنے رسمتھیں احساس دُلادوں گا'تم میرے لیے کیا ہو؟''وہ شہرین کا تصور کئے خوش کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا وہ اسے چیکے چیا ہتا تھا'اں نے میرسب تحفى ركها بواقعا \_اسيكى خاص موقع كالنظار قعا\_

**③.....** 

صدف کے سسرال والے شادی کی ڈیٹ فکس کر سکتے تقے عیدے بہلے کی جبکہ وہ تو عید کے بحد کرنے والے · مخطِّرُ کے کوانگلینڈ جانا تھا پیھی اس کے جانے کا احلا مک سے بی یا جلا تھا۔ پہلے سے زیادہ مصروفیت بڑھ کئ تھیں ۔شہرین کوا ی یہی کہے جارہی تھیں اپنی تیاری بھی

''ای مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔' وہ بہت افسروہ ایسالگنا تونہیں ہاس کی باتوں سے بھی اندازہ نہیں ہوا ہورہی تھی۔

**حجاب** ..... 56 ..... اگست۲۰۱۲ء

له کمی خوب صورت از کی سے بی کرے گا۔"

اوراس کے لیے تھا تا بھی گرخ کررنی جیس ان وہ ہر بات ہر انک کوتھوٹری بتا تیں گے <sup>یو</sup> وہ '' نبیلہ سارا ون کلی رہتی ہے دد دوسالن بکانا آ سان انہیں بتانے نکی ہذیل کی اصلیت جتناوہ جانتی تھی اور کوئی تو مبیں ہوتااور مجھے کوئی کام ہوتا نہیں۔'' جانتا بھی ہیں۔ کیے اسے منہ پراس کی ذات کو تقید کا "آب سے کہا بھی کوئی کام دانی رکھ لیں۔" دہ جادل نشاندينا تاہے۔ ''تم ان سب باتول کوچھوڑ دمیرے ساتھ کل بازار برسالن ڈال کے بلیٹ اٹھائے ڈاکٹنگ ٹیبل پرآ گیا۔ '' کام والی کوئی ڈھنگ کا کام کرتی ہے۔' چلناا ہے کیے کیڑے وغیرہ لے لاور نہ ٹیکر وفت ہری کے "ارے ای کام والی سے میرامطلب ہے کہ کسی الیسی "میراموزنہیں ہےاتنے کیڑے پہلے بی الماری میں لڑکی سے میری شاوی کرواویں جو کام ہی کرتی رہے اگر کم شکل وصورت کی لا کمیں گی تو نو کرانی بن کے کام کرے بھرے پڑے ہیں میں کون سا کہیں آئی جاتی ہوں۔'' گی۔'' اس نے شنمرین کو و مکھ لیا تھا' بلیو لان کے برعلہ اے دیسے ہی بازارول میں گھومنے سے چراتھی۔ ''عجیب لڑکی ہے سی ہات کا شوق ہی نہیں بس کھر کپڑوں میں ملبوس ڈش لیے کھڑی تھی مگر دہ ایسے بن گیا جييے ديڪھاڻبيں۔ حِالَ رِبْتِي ہِ يا <u>کھانے ي</u>کا کی رہتی ہے۔" ''آپ کوتو خوش ہوتا جاہے۔' وہ سکراکے ان کے "ارے شہرین بیٹا کتے دن بعدا کی ہوئیں نے مبینہ کل بوچھا بھی تھاتمہارے ہارے میں " دواسے دیا ساہے بیٹھی دوانی مال کی سوچوں اور فکروں کو ٹوپ جانتی كرمسكرا كين-شخرين في البيس سلام كيا اور دش جهي معنی ۔ ''کھائی ہو؟'' بھالیک کے لائی ہو؟'' ربیارس جی تو بہت مروری ہے۔ 'ای اگرآ پکوا تناشوق ہور ہےتو آ پخوروا دیا اسد "ای لگتا ہے ن<sup>چ</sup>ے گیا ہوگا تو خراب ہوجانے کے ڈر کو لے جاتیں آئی نے بیہ کہ کراپنی جان چھڑائی۔ ہے پہال ویے علیٰ آئی۔'وہ سے چاول منہ میں ڈال "زیاده نصول بولنے کی ضرورت نہیں میرے ساتھ چلنا من تبهاری بسندے دلاؤں گی۔ وہ جا تی تھیں اور رہاتھا۔ "بَدِيلُ شَرِينَ بِرِيالِي لِے كِيِّ كِي كِيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِن لڑ کیوں کی طرح شفرین بھی بن سنور کے رہے۔ سرخ " كيابريال" وه خوشبوس بهليس الرث موكياتها-وسپیدادرخوب صورت نفوش کی ده م**ا لک تھی تمرانے فر ب**ی جسم کی دجہ سے اس نے خود کو ہر چیز سے العلق کرلیا تھا۔ شہرین کھانے بہت مزے دار ریکائی تھی۔ اس خوبی کا تووہ معترف تفائي ممروه سي كے سامنے اظہار بيس كرتا تھا۔ 'جلدیآ جانامیجیس که رات د ہیں رک جاؤ'' وه ای درا چکھائیں تو' کہیں خراب بریانی تو "جي احجاء" أس في سر بلايا-تہیں....؟''اس کالبجیذ دمعنی ادرمسکرا تا ہوا تھا۔ **③.....** ''یارای کھاناتو گگوادیں۔'' دہ چینج کرکے آیا۔وائٹ شنرین تو سلگ کے رہ گئی۔ ڈش فور اس نے دوبارہ تھام کی فيص شلوار بين تُصرانُهم اخاصاحار منك لگ رمانها .. ' پیریس آپ کے لیے جیس لائی ہوں باتی سب گھر ''اف ای پھرآپ نے یا لک گوشت یکالیا۔''ال نے پیل کا ڈھلن بند کیا۔ والول کے لیے ہے۔ "إى اس كى جالاكى ديكيس اس ميس كهايسا ملاك ''آج راحیل نے فرمائش کی تھی سادے حاول بھی لائي ہوكى تاكمآب اس موتى كى طرف ہوجائيں ادراس یکائے ہیں اس کے ساتھ کھالو۔' وہ بیچے بھی پڑھاری تھیں

\*

حجاب ..... 57 ..... [گست۲۰۱۲م

تشهرين كل أكر فارتغ بهوتو مين شاينك \_ جار ہی ہول تم ساتھ چلو۔'' "مجانی ای کوبھی جانا ہے آپ ایسا کریں ان کے ساتھ چلی جائیں' ''تم بھی چلونا۔'' نبیلہ بصنه تھیں۔ ہندیل کی زبان پر کھجلی ہور ہی تھی تمرای کے کڑے تیوروں کی وجہ سے وہ '' مجھے الجھن ہوتی ہے۔'' ''میرے ساتھ تم بھی چلوگی ارے صدف کی شاوی کے لیے شاینگ نہیں کروگی۔'' ''امی بھی مہی کہ رای تھیں مگر جمالی مجھے رش سے بے زاری ہولی ہے۔'' ن ہون ہے۔ ''صاف کہوصدف کی شادی ہور بی ہے تو جہیں جلن جور بی ہے۔ "بغریل نے پھر لقمہ دیا۔ '' جَيْ بَيْسِ مِحْيَدِ كُونَى جَلَّى جَلَّى بَيْسِ ہور ہى اور نہ ہى مجھے شوق ہے شاوی کانہ بھی شادی کروں کی ۔ ''اس نے بھی ذراسخت للجيس جماكها '' ہاں جیسے بچا جان اور چی جان تمہاری مان ہی "توبد ب المريل ميل تومم من تلك المي جول كيول ل کے تیکھے پڑے دیا ہے ہو؟' ''ای الی چیزول کے لوگ بیچھے پڑے ہی رہتے ہیں۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کے کھڑا ہوا۔ ''کسی کی اتن بھی بے عزتی نہیں کرنی جانے بعد میں آپ کوخود کورونا پڑ جائے۔'' وہ پہ کہ کرر کی جیس ایٹا آپل سنجالتي ہوئي چلي گئ\_ امینہ نے اسے گھورا نبیلہ بھانی کی بات ادھوری رہ گئی تھی آہیں کل ضرورشا نیگ کے لیے جانا تھا۔ '' بغریل اتنا فضول نہیں بولا کر ڈ شن<sub>ر</sub>ین ایسی لڑ کی ''پھرکیسی ہے؟'' دہان کے سامنے کے کھڑ اہوا۔ ''ای آپ اس ہے تو شنرین کے متعلق بولیں ہی

'' نِذِيل بِمانَي حد ہوتی ہے ہر بات کی ۔'' وہ تو جھینپ گئی ایسی بات تو دہ سوچتے ہوئے بھی ڈرتی تھی لڑی ہوتا بھی مصیبت ہے ای ٹھیک ہی کہتی میں لڑکوں سے مختاط ہوے بات کیا کروکہیں الٹاسیدھا کوئی نہ مجھ لے "بدیل کیا بدتمیزی ہے۔" ایسہ نے شہرین کے چیرے کے رنگ دیکھ لیے تھے وہ لتنی جزیز ہورہی تھی۔ ''ارے میں تمہاری ہاتوں میں آنے والانہیں لاؤ ڈش۔" ہزیل کوویسے ہی بریانی کی خوشبوسے مندمیں بانی ئی آئے جارہاتھا شہرین کتنے موقع پر بریانی لائی تھی اس وقیت دہ شیزین کو بھی مانگنا تو وہ بھی مل جاتی 'وش لے کے وہ ڈائنگ میل پر بیٹھ کیااور کھانے لگا۔ " تا کی ای میں چلول گی۔" اس کا چبرہ دھوال دھوال بریال تو بہت مزے دار نگائی ہے ویسے کھانے سارے بی لذیذ بکانی ہے میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی یادنی کردی ہے ہے جاری کا جرہ بھی اتر گیا۔" بزمل نے کن انگھیوں کے اسمالیے دیکھا جرای کے کہنے پر پیٹھاتو گئی هی مگرده اس کی کیفیت مجھور ہاتھا۔

سی شرده اس کی لیفیت جمه مها اتفاد
" برئے دن بعد نظر آئی موار کے کہال تھیں؟" نبیلہ
بھالی اسے دیکھ کرخوش ہوگئیں۔
" نے جاری اپ کھھ ہولے تو اچھا نہیں ہوگا۔" ای کی
دارنگ برده لب سینج کر مسکر اہٹ رو کئے لگا۔
" تاتی ای انہیں مذاق اڑا نے دیں دیکھتے گا ان کی
کیسی مولی بھدی اور بدصورت اڑکی سے شادی ہوگا۔" وہ
جلی اور تی ہوئی تو بہلے ہے ہی تھی۔
جلی اور تی ہوئی تو بہلے ہے ہی تھی۔

'' دیکھا آپ لوگول نے کتنی حالا کی سے خود کو ہی وعا دیئے جارہی ہے۔'' امینہ کی نگا ہوں میں سرزلش اور غصہ د کھے کے وہ حیب ہوگیا۔شہرین خود پر کنٹرول کیے بیٹھی تھی وہ پہتنہیں کیسے اس کی ریسب باتیں برداشت کر رہی تھی۔

جداب 58 ---- اگست، 58

تم كمان جارب موج "ميكوني اي في سواليه نكاداس كے سرايے پيڈالی جوبليک پينٹ شرٹ میں نیار کھڑاتھا۔ ''صدف کے فرنیچیر کے لیے مجھے ہی جانا ہے ابو کا آ ڈرجو ہے میں بذیل کوساتھ لے کے جارہا ہوں۔ "اس

نے انہیں بتایا۔ بنریل کے نام برشنرین کادل جانے کیوں فورادھڑک اٹھتا تھا۔ ہر دھڑکن اے پکار تی تھی مگر دہ خود کواس کے قابل نہیں جھتی تھی بلکہ وہ خودکوہانی وڈ کاہیر سمجھتا تھیا۔ ''شہرین'شہرین۔''جیوٹی ای اسے پکارر بی تھیں جو ہذیل کے خیالوں میں کھوٹی تھی حسن چلا گیا تھا۔ ''جی چھوٹی ای۔''اس ک سوچیس منشنز ہوئیں ا "بيناتم بى لسك بنادو مياز كيال تو مير \_ كى كام كى مہیں ہیں۔''شنرین نے ان کے سارے کام منتا دیے۔ اشادی میں صرف دو ماہ ہے صدف کے تو ٹیکر اور بازگر کے چکر جبتم ہی نہیں ہور ہے تھے اوھر جھوتی امی جاہ رہی تھیں

"حجول ای آب نکاح کیول کررہی ہیں رحفتی بھی رکھیں تا کہ آپ کو ہوگت بھی رہے۔ ' شہرین نے اپنے مشور ہے۔ ہے انہیں اوازہ۔

ن كالجمي نكاح ساتھ بى كروس تا كەجلد \_ تجلد رفقتى

''ارے بیشن کا وہاغ ہے کہتا ہے میرای ساری رسیس اللَّه ہوں گی آ کی سنجوی کرکے ایک ہی شاوی میں دو شادیال نمثانا حامتی ہیں۔'

" شادى تو ہوجائے گی ایک ساتھ ہویا الگ "اے حسن کی منطق سمجھ بیں آئی۔

''ادھر مجھے حسن نے تنگ کیا ہوا ہے ادھر بھیا بھالی کو ہذیل نے تنگ کیا ہوا ہے اسے کوئی کڑی ہی سمجھ میں آتی۔' " حصول ای آب کول بریشان موتی بیل آب سن بھائی کی فکر کریں بذیل بھائی کا تو امریکہ سے آنے کے بعدد ماغ خراب ہوگیاہے۔' دہ بس اتنابولی۔ ''نہیں بیٹاالیی ہات مہیں ہے <u>ہی</u>ے کے گڑے مہیں ہیں۔'' دوہزیل کی تعریقیں کرنے لکیس۔

نہیں۔ بیری تو خود سے مجھ کیس آتا ساتھ اتنا تک کیور کرتا ہے۔' نبیلہ بھالی کو بھی بھی تشویش ہوتی تھی وہ اسے حائجتی نگاہوں سے دیکھتی بھی تھیں کہیں بیشنرین **کو بسند تو** 

'' ٹھیک کہا کچھنہیں بولیے۔''بزیل نے وہال سے تھسکنے میں ہی عافیت جانی کیونکہ ا**می کوز** بردست غصہ

صدف کی شا**دی** کی تیاریاں ہورہی تھیں ادھم اہیسہ نے شہرین کی بھی تیاری میں کوئی تسرنہیں چھوڑی تھی وہ ماں تھیں ان کی بھی خواہش تھی ان کی بیٹی سب سے زیادہ یناری اور خوب صورت کگے مکر شنرین نے چند سال سے خود کو بالکل ہی ڈل کرلیا تھا پہلے تو شوق سے کپڑوں کی خريداري كرني محى مراب ان سب معالماً تفايس كاول اچاٹ ہوگیا ہے۔مبینہ کواس کی رات دن فکررہتی تھی= وه النيخ في تو جيموني اي اور صدف سامان كي السك صبا ہے بنوار بی بھیں اور صیااتی اجھن کا شکار تھی اس کی سمجھ این میں آر ہاتھا کہون تی چیز سملے لکھے۔

" خاہ شنرین ماتی آگئی ہیں ای پلیز ان سے بنوالیں۔ ' وہ ڈائری اور پین آن کے ہاتھ میں تھا کے خود

'' بالنك نلمي ادركام چور موكول كام مين كرتيس كتنے كام، الیے بڑے ہیں جوان کے کرنے کے ہیں ۔ وہ تو غصہ

"لا تيل چهوتي اي ميل آب كي مدد كردول ""شنمرين خوشد لی ہے ان کے کام کروانے کے لیے تیار ہوگئی۔صیا نے سکون کا سانس لیا۔

''ارے بھئی شیزین لیسی ہو؟''حسن نے اسے دیکھا

''ٹھیک ٹھاک۔'' اس نے فرلیش موڈ کے ساتھ جواب دیا۔ جیموتی ا**می** کی گنتی خواہش حقمی حسن کی ولہن شنرین کو بنانے کی مگروہ پہلے ہی کسی لڑ کی کو پسند کرتا تھا اس نے آ ہی دیے دی ھی۔

متیاری کرو جیسے کی جان کہتی ہیں۔' انہوں نے زبروی شيرين جب جانب ان ي سمتي ربي اسے كاموں میں دنت گزرنے کا احساس ہی ہمیں ہوادہ تو فواد بلانے آیا استانهايا ' سے بھانی میں بہت تھک گئی ہوں۔' اسے کافی در تھا کہ بیلہ بھائی ٹی ہوئی ہیں۔ ''بیٹاتم جاوُ' اللہ تمہارا تصیب احیما کرئے آمین'' ینچلگ کی می اس کیے کمر تختہ ہوگئی ہی۔ حچونی ای اسے دعا تیں دینے لئی۔شنرین نے جھینپ میں کچھٹیں سن رہی جلدی کرو مجھے بچوں کی بھی کے انہیں دیکھادہ خاصی بنجیدہ بھی ہورہی تھیں ۔ شَا يَبُكُ كُرِ فِي بِيهِ اورا ي كَ بَهِي ثَائمَ بَهِي لَكُوكًا \_'شهر من كو ان کی صد کے آ گے ہتھیار ڈالنے مڑے ۔ نبیلہ بھائی نے ''حچیوئیای عمیر نہیں ہے۔' "ارے بیموا انٹرنیٹ آگ گے اسے۔اس کے اس کی زبروستی این پسند سے شائنگ کروائی تھی وہ پوراونت آ گے منہ دیئے پڑار ہتا ہے۔' وہ ہوامیں ہاتھ نیجا کر کہا تو یمی سوچتی رہی اگروہ بیڈرلیں پہنے گی تو ہذیل پھراس کا مذاق اڑائے گا۔ باربارا محصول میں کی آئے جارہ کھی۔ فواد عمیر کے روم کی طرف بڑھ گیا شہرین وہاں سے لارخصت بوگئی۔ گھرا کی تومبینہ تو خوش ہوئی تھیں کیونکہ نبیلہ نے اس التم سے کہا بھی تھا شائیگ کے لیے جاتا ہے تم تو کی اچھی خاصی تیاری کروادی تھی۔ رات میں لیٹی توجسم تھان سے دکھ رہا تھا بغیر کھاتے السين فرري مو-"نبيله بهاني فلي سے كويا موسى \_ ای سوکی افتخار احمداسے ویکھنے روم میں آھے تو وہ سوچلی ''ای آپ چلی جائیں نا۔'' وہ مبینہ سے بول آ "نبیلیم ایسے بی لے کے جاد آب اڑی نے میراناک محیارہ اس کے مانتھے پر بیاد کر کے <u>حلے گئے۔</u> میں دم کردیا ہے کئی بات کا شوق بی کمیں رہا۔" وہ شکایت O.....O.... ''کب سیرلیں ہوگے تم؟'' احتشام احد نے آج "شوق بور ع الأك مجه كرنا كيا ب-" لهج مين اسے آٹرے ہاتھوں لیا اور وہ ان کے سامنے ایسے کھڑا تھا افسردگی اورمحروی کی جونبیلہ سے تو تحقی ہیں رہ می جيسے عدالت ميں كو اہو \_راحيل بھائى كسى فائل كى ڈسكشن ود كيانفنول سوچين يال ركى بين كھر ميں شادى ہے کے لیے بیٹھے بتھے مگر ابولڈیل کی خبر کیڑی کررہے تھے۔ اس کی تیاری تو کرتی ہے۔'' "''ابعاً بِالْوَكُونِ كِلاَ تَرْمِيرِي شادي كِي النَّيْ فَكُر كِيون بِيهِ " بھائي جس كي شادي ہے اس كى تيانى موتوريى الله الهيس بھا گا جار نا مول - 'وہ بہت جڑتے ہوئے اندار ہے۔'' دہ سکراکے آئیں دیکھنے آئی۔ میں کو یا ہوا۔ '' دیکھا ہے کچھ دلول ہے ایس ہی ماتیں کرنے لگی ''تم جس طرح آفس کے کاموں سے بھاگ ''مبینے نے بے زار ہو کے کہا۔ نبیلہ اس کی ان ہاتوں رہے ہواس سے تو ہمیں یمی لگ رہاہے تم کہیں بھاگے کوجھی جھیتی تھیں وہ ہزیل کی باتوں کی وجہ سے ہرٹ جارہے ہو۔' ''ابواب مجھے جانا کہاں ہے اور رہا آ فس آ ہے اور ''تم ہذیل کی ہاتوں کو دل پر کیوں لیتی ہو'' انہوں بهائي جان بين تو آفس اور برفس سنبها لنے كو . " وہ اطمینان نے مبینہ کے جانے کے بعداس سے ہمشکی ہے کہا۔ سے بولا وہ دیسے بھی آفس سے بچنا ہی تھا۔ "'الی بات نہیں ہے۔'' حجمت وہ سنجل کے ''ساری زندگی قس اور برنس میں تونہیں سنجال سکتا محويا بهونی\_ تم بھی این ذھے دار یوں کو مجھو۔''

حجاب ..... 60 .... اگست۲۰۱۱م

''یارکیاآ پاوگ میرے پیچھے پڑگئے ہیں۔'وہ بے

''میں سب جھتی ہوں اور جانتی ہوں تم اٹھو اور اپنی

ے اس کے ہاتھ میں فائل تھائی۔ زاری سے بولا۔ راجیل بھائی نے اسے انٹارے سے " بركيا ب-" وه جيرانگي سيسواليه نگابول سيانيس 'بِهَا لَي جان بِيآفس برنس بين بوتا مجھے۔" الياسة بروجيك كى فائل باس كويراه ليما كل نو ''پھر کیاتم الگ کچھ کرنا جاہتے ہویا میر کا دجہ سے تم بح میٹنگ ہے تا کہتمہارے یا س بھی بولنے کو پھے ہو۔'' بيسبنبين كرنا جائية ''راهيل بهائي نے اسے جذباتی راحیل اس کی برطرح سے مدد کرتے متھاور ابو کے عماب طریقے سے بینڈل کرنا جایا شاید ای طرح ہی وہ میکھ ہے بھی بچاتے تھے۔ سیریس ہوکرد کچیسی لے۔ "ار نے بیں بھائی جان الی بات بیں ہے۔" " بھائی جان آج میں بہت تھ کا ہوا ہول حسن نے فرنیچر مارکیٹ میں اتنا تھمایا ہے ٹانلیں ورو کرنے لگی "راحیل اس گدھے کو سمجھا دو اگر بیدای طرح نان ہیں۔''اس نے مصمحل اور تھی تھی صُورت بنا کے تھکن زوہ سیرلیں رہاتواں کابوریابستر سمیٹ کر گھرسے باہر کرؤ مجھے ہونے کا تاثر دیا۔ أليي يا كاره اولا زمين حاسبي-"احتشام احماً ج درشت اور ''کوئی آرگومینٹس نہیں تم ابو کو جائے ہووہ مہمبل چھر آ رُے ہاتھوں لے لیں گئے ۔ وہ اسے بھھانے لگے۔ ومیرے ساتھ زیادتی ہے۔ 'وہ سنایا۔ ایسہ بھی " چل بذیل مجھے شجیدہ ہونا ہی پڑے گا۔" دہ زیرلب خور سے بمنکل م ہوا گئیہ اس کے چرے کے تاثرات کو اس سے بھی زیادہ زیادتی کرسکتا ہوں اگر سدھرتا حاثي أي تعين جيسي بجيده الجهاالجها بوابو\_ يت شرانت ساينا كام سنجالو " وه اينا دونوك اورائل ''جمائی جان اگرصدف کی شادی کے بعد میں بیرسب فيعلدر ع كالمركع الريديل مع الياكري مو؟"راهيل في السيكر جوائن كركول أو؟" " تمہاری شادی بر مہین کئی جھٹی دی جائے گی مگر كردوباره صوفے يربخفانا۔ اس شادی رئیس - احتام احمد نے آئ کی بات من کی تو المجھ ت بیتائے بذکرا الگ الگ کی بات کے وہ اسے جواب دیے گئے۔ بزیل جھینیا اور راجیل بھائی <u>لکے تص</u>یم او صرف شادی ہے بیچنے کے کیے ایسا کہ در ہا ہے ہونوں رمسکراہٹ رینگ ٹی۔ تها ابونے تو بوریا بستر سمیننے کو کہد دیا۔'' وہ حیزان و پر بیٹان "میں جا ہتا ہوں کہ ریاف ہے وار بول کو سمجھے تو ہی میں ان ہے سوال کرنے لگا۔ اس کے رہنتے کی بات کرتااجھالکوں گا۔" '' خرتمہاے ساتھ مسئلہ کیا ہے ہندیل اگر تم مسی " كمال رشيت كى بات كرد بي ؟" اليسه چونك يىن*د كرتے ہو*توصاف صاف بتأدو-' کےان سے کویا ہو میں۔ ''الیں کوئی ہات نہیں ہے۔'' وہسنعملا۔ ہذیلِ ای بات سے تو پریشان تفاالونے یہ جہیں کہاں '' پھر جبیباابو کہتے ہیں دہ کرد۔'' اس کارشتہ کرنے کا سوجا ہے یو چھنے کی ہمت ہیں تھی ای ''احیھا''اسے بھی مانتے ہی بنی وہ تو آ زاد پھرنا ھا ہتا وجدے وہ آفس ہے بھا گنے نگاتھا كدوہ اس كى شادى كا تھا اتی جلدی برنس میں الجھنانہیں جا بتنا تھا تکر ابونے کہا خيال ول عنكال دي-تھا شادی کے لیے زئدگی کے اور امور میں سنجیدہ ہونا '' دفت آنے پر بتا دیا جائے گا۔'' انہوں نے بس ضروری ہے۔ ا تنا ہی کہا نبلیہ بھائی نے آئھوں کے اشارے سے "كل سے آتھ بجآفس چلنا ہے "راحیل بھائی حجاب..... 61 ..... اگست۲۰۱۲ء

منیں تھا ای زبردی اسے ساتھ کے جائے اس کے کیڑے سلنے ٹیلرکودے آئی تھیں وہ بھی اس کی تیاری میں کسی قسم کی کی نہیں رہنے دینا جا ہتی تھیں مگر شنرین کوان سب چیز دل سے کوئی دلچہی نہیں تھی۔

"ای کو پیترنبیس کیا ہوگیا 'کیوں وہ اتنا پریشان ہورہی ہیں' کیڑےاچھے بہننے سے کیاقسمت بھی اچھی ہوجائے گی۔آئیس پیکون سمجھائے۔میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے ملے گا اور ضروری ہے کہ میری بھی قسمت صدف کی طرح الجيمي ہواس كے مسرال دالے كتنے ول او جاؤے اہے لے جارہے ہیں اسے کئی بات کی مینش نہیں کیا زندگی میں خوب صورتی ہی سب کھے ہوتی ہے۔ کردار سيرت كى كوئى اہميت تہيں' كيا ظاہراجيما ہونا ضروري ہوتا ہے انسان کا دل اس کی اچھی سوچ وہ کوئی اہمیت نہیں الوُگول نے اپناشعار ظاہر کیون بنالیا کس کے اچھے خیالوں كى كوئى كدر نبيل \_ زندكى مين صرف كيا خوب صورت كى فیثیت ہے پیار اینائیت کی کوئی قیت مہیں کیا موثی بحدى لزيول كواج تصاور خوب صورت خواب وليكهن كاكوني حَقّ تَهِينَ وَهُ الْمِنْ حِيونَ سَأَتُّني كِي آرزو اورخوا مِشْ نَهِينِ كرسكتى-"شنمزين كي آئتهول مين آنسوآ مِصِيِّ ۋريينك مجیل کے مرد کے سامنے کے سے گھڑی تھی۔اس نے منی اینے بروردگار سے شکوہ بیں کیا تھااورشکوہ کرکے وہ کفر بھی نہیں کرنا جا تی تھی اسے البندنے ہر نبیت سے نواز ا تھادہ پھرشکوہ کرتی کیوں؟ مگراہے لوگوں کی سوچ پرافسوں موتا جولوگول كومرف وكادينا حائة تقي

ہنریں اسے کتنا و کو دیتا تھا'اس کی ذات کو ہر وقت تقید کانشانہ بنا تا تھا اسے حساس کمتری میں بہتلا کرتا رہتا تھا۔ ان دوسالوں میں اسے جتنی شدت سے اسے حساس ولایا تھا ایساز ندگی کے گزشتہ سالوں میں بھی اسے کس نے ہیں ولایا تھا۔ بچپن سے ہی وہ ہذیل کے اسے قریب رہی تھی کہ بڑے ہونی رہتی تھی مگر جب سے وہ امریکہ سے اپنی جھو تک ہوتی رہتی تھی مگر جب سے وہ امریکہ سے اپنی پڑھائی ممل کر کے آیا تھا اس کا رکا ہوادل پھر دھڑ کنا شروع

راحیل بھائی سے یو چھا دہ بھی شانے اچکا کے لاگئی طا ہر کرنے لگے۔ ''یارای ابوکو سمجھا ہے پچھ آجنیال کریں اتفاظم نہیں

''یارا ی ابوکو مجھا ہے پھی آخیال کریں اتفاظم مہیر کریں۔'' وہ دہائی ویتے لگا۔ '''

ریں۔ رہارہاں میں دستے ہیں۔ ''اگرای طرح تمہاری حرکمتیں رہیں تو سیجھ شک نہیں میں تہارے یا دُں میں جلد بیڑیاں ڈال دوں ۔''

''ابو بلیز کیا ہوگیا'ہر بات کاعل کیاشاوی ہوا کرتاہے کیا بنہ جوآپ نے میرے لیے رشتہ سوچا ہووہ مجھے ہی پینڈ بیس آئے۔'' وہ حجت گویا ہوا۔

''راحیل کی جب ہم نے شادی کی تھی تواس سے بھی ہم نے شادی کی تھی تواس سے بھی ہم نے شادی کی تھی تواس سے بھی ہم نے اس کے اس کے اس کے اس کے قطر انداز کیا۔ راحیل اور نبیلہ پہلو بدل کے رہ گئے۔

پہوبدن سے رہ ہے۔ ''ابوآنپ کس زمانے کی بات کررہے ہیں۔'' وہ تو گڑبڑایا شیٹالیا اور تو اورانی زبان پرشنرین کا نام لاتے ہوئے ہی جھک رہاتھا۔

''اگرتمہاری کون بیندے تو اسے بھول جاؤ کیونکہ مجھے بیتے ہامریکی پھنسا کیآ ئے ہوگے۔'' ''لاحول ولاقو 5۔۔۔۔۔ میں نے ایسا کی بین کیا۔''

"کوئی نضول بات ہیں کرداس فاکل کو پڑھ لوکن گئے۔ میٹنگ میں تمہیں ہا ناہوگا۔" وہ فیصلہ دے کے چلے گئے۔ بنریل اپنے چہرے پر ہاتھ بھیر کے بیٹھ گیا ہیسہ کے وہاغ میں تو سوال مجل رہے ہے تھے خروہ بنریل کارشتہ کہاں کرنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی لڑکیاں ویکھنی چھوڑ دی تھیں احتشام احمہ نے تن سے جوزع کیا ہوا تھا اب کسی اڑک کی تصویر شہرین سے نہیں منگوا میں گی شہرین کو بھی انہوں نے ہلکی ہی ڈانٹ بلائی تھی وہ پھراس ون کے بعدسے کوئی تصویر نہیں لائی تھی۔

ے.....گان میں متاہ شنویں کہ بھی ان مان

دن اتی تیزی سے گزررہے تھ شنرین کو بھی اندازہ

حجاب 62 ..... 62

ہوگیا تھا۔ دہائ کی دھڑ کنول میں آو کت سے بسا ہوا تھا۔ "جی اچھا۔" شنرین ان کی حکم کی تعمیل کے لیے کچن مگر ہذیل کا روبیاس کے ساتھ بھی اچھا ہی تہیں رہا وہ جب بھی اسے دیکھتا ہمیشہ کی طرح زرج کرکے رکھ دیتا میں جلی آئی۔ " خنبرین باجی پلیز میرے ہاتھوں کی ویکس کرویں تھا۔ دہ اگر اس کے لیے خود کو ہدلے بھی لے تب بھی کوئی کی "صبااس کے پیچھے کچن میں بی آ گئے۔ فائدہ نہیں وہ اسے پیندتو پھر بھی نہیں کرے گا۔ پھروہ ''تم سامان لے کرادھرہی آ جاؤ میں کردوں گی۔'' وہ کیوں اس کے لیے خود کو بدلے کیا وہ اتنی بری ہے کہ اس بھی کسی کے کام کومنع نہیں کرتی تھی جاہے اس کاموڈ کتنا کے موٹا یے کی وجہ ہے اس کی ان خوبیوں کی کوئی اہمیت ای ایسیٹ کیوں ندہو۔ نہیں وہ دل کی سجی ہے اگر اس کے قسمت میں ہذیل ہوگا آج تودِل بار بار مجرآ ر ماتها وه اتنى حساس تھى تونېيس يا تو ملے گا در ندوہ اللہ تعالیٰ کی رضامیں خوش رہے گی اس نے اليے حالات بھی کیں ہوئے تھے۔ ویسے بھی سوچ لیا تھاوہ بھی شادی ہیں کرے گی۔ ' 'شهرین ....شنرین '' مبینه کی آ داز بر وه گھبرائی-صدف کی مہندی اور مالوں ایک بی وں رکھی تھی ولہا حلدی سے واش روم میں تھس کئی اگر ای نے اِس کا والجهى ال كى برى في كما تع بى آر تم تف تفرين پریشان آور دویا هوا چهره و کمچه لیا تو ده فکرمند هوجا نیس گی اور كاليك نياوك بهمي نيح تولجهي او پر به يتا م چھوٹے الواور جھو آئی وہ اس سے یو چھ کے ہیں گی آخر دجہ کیا ہے؟ ای نے سب کو بی جب تک شادی تھی ادھر ہی کھانے پینے کو کہا تھا شہرین نے کچی سٹیال لیا تھا نبیلہ بھائی بھی اس تشبرين ..... انهول في دوباره وازوى-"ای آری ہوں۔" اس نے اعدر سے بی تے ساتھ لگ جاتی تھیں۔ اوپری کاموں کے لیے مای ما تك لكاني -ر کھی ہول کھی تا کہام میں کچے ہوات رہے۔ "بٹاتمہار مابوبلار ہے ہیں۔" وه التي تم وه ي كرين سيك كاسوث ببننا-'آتی ہوں۔ 'وہ ایے چبرے پر پانی کے جھینے مارے جارہی تقی تا کیا تکھول کی جلن کم ہوجائے۔اسے ''مهانی وہ بہت ہیوی ہے کے' وہ پہننے سے الچکیا خوداحساس نبيس موارور كاس كي توا كميس محي سوج " یا کل از کی مہندی اور مایوں کے نماظ سے بالکل ٹھیک ہے مباکے کپڑے ویکھے ہیں کتنے بھرے بھرے ہیں۔" "صابھی آئی ہوئی ہے تم ہے کوئی کام ہے جلدی ''وہ تو بچی ہےاس برچلیں گے۔'' شنرین نے حجسٹ آ جانا۔' دہ شاید عجلت میں تھیں نورا ہی چلی گئی تھیں۔وہ تیزی سے باہرآئی۔تولیہ سے اپنا چہرہ صاف کیا معلیے وضاحت وي۔ ودتم بھی کوئی وادی آمال نہیں ہو۔'' انہوں نے بالول كوبرش منے سنوارا۔ مسكراتے ہوئے کہا۔ '' يه صبا كوكيا كام يز گيا؟''ا<u>ت تشويش بهو</u>كي-''ارے بھی آپ لوگ کیا باتوں میں لگی ہیں کھانا تكراس ونت زياده ضروري يقفأ كهابو بلارہے تصاور وغيره ك<u>ِ لَكُ</u>كًا\_''غميركو بهت بھوك لگي كلي \_ ابو کے سامنے تواہے اپنا حلیہ درست کر کے جانا تھا در ندان و بشہبیں کھانے کےعلاوہ کچھ وجھتا بھی ہے؟'' کی جانیجتی اور پُرتشولیش نگاہیں اے سامنا کرنے نہیں ' ٹوھائی من کی دھو بنتم بھی تو ہروفت کھا کھا کے اتنی " بیٹا جلدی سے کڑک می جائے گئے دوہ بڑے موٹی ہوگئی ہو۔" بزیل کو کتنے دنوں نے نظر نہیں آئی تھی وہ محاب..... 63 ..... [گست۲۱۲م

مرف کے لیے کھانا لے کے جل گئی۔اس کی ہمت تہیں تھی بذیل کی دل جلانے والی ہاتیں برداشت کرنے کی اور اگراس نے کھر کے ہاتی افراد کے سامنے کچھ بھی الٹاسیدھا بول دياتو لٽني تفتيك محسوس موگي\_ "كيانِكاياب؟" صدف رُااية المراحق مولى 'بھالی نے بیف کا قورمہ یکا یا ہے۔'' ''واؤ''صدف مایوں کے زرد جوڑے میں تھی جوتائی ائی نے کہہ کر پہنوایا تھا۔ ور شدہ تو چہن ہی ہیں رہی تھی ۔ ووحسن بھائی کی سسرال ہے بھی آت<u>س</u> سے لوگ وہ آئيل گئتهاري مونے والي بھالي ي "ای نے تو کہاتھ کے میں مرشایدان کی ای کے كنيس أسل كى "صدف نے كھانا كھانا شروع كرديا و میں کیسی ؟ " شغرین کو جسس بھی تھا انھی تک اس نے میں اور یکھا تھا گھر کے بڑے جاکے بات کی کرآ ہے تصاور شادى اكسال بعد مولى تعى ''<sup>ووچي</sup>ين ڇن خوب صوريت ي." " مول-"مشر كن في مر بلانيا<sup>ي</sup> دونوں ادھرادھر کی ہاتیل کرتی ریاں تھیں مگر پھر شنرین كوالمفناير امبينه في إسرات ك ننكش كي ليه تياري كرنے كوكما تھا۔ ان كا دل نہيں جاہ رہا تھا اگر زيادہ تيار ہوگی تو بنر مل چراس کائمسخراڑائے گا کچھ دنوں سے وہ بالكل عى ست بوكئ تھى۔ **O.....O.** 

اس نے گرین نیٹ کا ہی سوٹ پہنا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی تھی سکی دراز بالوں کو کچر میں مقید کر کے کھلاجھوڑا ہوا تھا میک اپنا تھا میا کو اقتام کیا تھا میا کو قواس کا سوٹ بہت ہی لیند آیا اور کر مین گلراس کی سرخ دبیدر گلت پر بہت کھل رہا تھا۔ مہندی کا انتظام لان میں میں کیا گیا تھا لان میں میں میا تھا اس لیے ہرفشکش آرام سے ہوجا تا تھا۔ روش بھی بھی ہوئی تھی آئے پر صدف کو نبیلہ سے ہوجا تا تھا۔ روش بھی بھی ہوئی تھی آئے پر صدف کو نبیلہ

مجھی اس کے تعاقب شن اوھری آگیا تھا۔ دشن جال آج تو نیمن بلین ایم ائیڈری کے کپڑوں میں اپنے سادے سراپے کے ساتھ کتنی دکھش اور خسین لگروی ہزیل نے استائی آتھوں میں جذب کیا۔ " بھائی ان سے کہتے میرے منہ تو بالکل بھی نہیں لگیں۔" وہ ویسے ہی کتنے دنوں سے صرف اس کی وجہ سے دسٹر سرتھی۔ د بلیز ہذیل انتا تک نہیں کیا کرو۔"

''بوانی آب بروی اس کی حمایتی بن رعی بین اس بهاژ کے لیے۔'' ''نبیلہ نبیلہ ....''چھوٹی ای کی آواز آئی۔

بید بید بید سه چون ان والای -دند بل تم تو با ہر نکلو - ' انہوں نے اسے کین اسے نکالا ۔

عمیر بانی کی بول لے کے نکل گیا اور شمری پشت پر کھیے ہے۔ وہ اس کی پشت پر کھیے ہے۔ اور اس کی پشت پر کھیے ہے۔ اور اس کی پشت پر ان بالوں کی زماہ ہے وہ اس کی چوٹی ۔
ان بالوں کی زماہ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے صوس کر ہے۔
''آپ کیا سر پر کھڑے ہے ہیں جائے۔' وہ چیٹی ۔
''آپ کیا سر پر کھڑے ہے ہیں جائے۔' وہ چیٹی ۔
''آپ کیا سر پر کھڑے ہیں الجھار ہوں ۔' اس نے اس تمہاں ہے ۔' وہ پیٹی الجھار اٹھا اوہ تو ڈر تمہاں ہے ۔ کا جو اور کھیرا اٹھا اوہ تو ڈر کی ساتھا ہوں ہیں تیزی آگئی کی ۔' صابولتی ہوئی اندوا کی اور دون اس پی چو نے ۔ گی ۔' صابولتی ہوئی اندوا کی تو دونوں ہی چو نے ۔ گی ۔' صابولتی ہوئی اندوا کی تو دونوں ہی چو نے ۔ گی ۔' صابولتی ہوئی اندوا کی تو دونوں ہی چو نے ۔' آپ یہاں کھڑے ہے ہیں تا یا ابو بوجے دہے۔' تھے۔'' آپ یہاں کھڑے ہے ہیں تا یا ابو بوجے دہے۔' آپ یہاں کھڑے ہے کی انگاہ رکھنے کا جانے کیا '' آپ یہاں کھڑے ہے اپ کو جھے برنگاہ رکھنے کا جانے کیا '' آپ یہاں کھڑے ہے اپ کو جھے برنگاہ رکھنے کا جانے کیا '' آپ یہاں کھڑے ہے اپ کو جھے برنگاہ درکھنے کا جانے کیا ۔' آپ یہاں کھڑے ہے اپ کو جھے برنگاہ درکھنے کا جانے کیا ۔' آپ یہاں کھڑے ہے اپ کو جھے برنگاہ درکھنے کا جانے کیا ۔' آپ یہاں کھڑے ہے کیا جانے کیا ۔' آپ یہاں کھڑے ہے کیا جانے کیا ۔' آپ یہاں کھڑے کیا جانے کیا ۔' آپ یہاں کھڑے کیا جانے کیا ۔' آپ یہاں کھڑے کیا جانے کیا ہوں کیا جانے کیا جانے کیا ہوں کیا جانے کیا جانے کیا ہوں کیا گیا ہے کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہو کیا ہوں کیا گ

ں۔ صبوق ہوں امدان کو دودوں ہی پوسے۔
''آپ بہاں کھڑے ہیں تایا ابو پوچے دہے۔''
''ایک تو میرے باپ کو جھ پرنگاہ رکھنے کا جانے کیا شوق ہے۔' وہ گہری نگاہ شمرین پرڈال کے نکل گیا۔ ''آپ ایسی بت کیوں بنی ہیں۔'' ''نن سبنیں تو۔' وہ جمینی۔

"میں صدف کا اورا پنا کھانا لیے اس کے روم میں جارتی ہوں۔" وہ جلدی جلدی ٹرے میں اپنے لیے اور

حجاب 64 ----- اگست۲۰۱۲م

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

میں کرسکا۔ "شمری کا تو دل ہی محرآ یا تکراس نے خودکو بعاني اورصا الله في حين مسترال مصدف كي بري براي وتول سے روك كر كھا۔ بھی بہت الجھی آئی تھی۔شہرین کواک پررشک آ رہا تھا "موچ لو بهت برسی بات کهدری بووفت کا میکه بیس مارے سسرالی لتنی خوتی ہےاہے مٹھائی کھلارہے تھے دہ ييفه ''اسےاس كا تينااوركلسنا بہت مزادے دہاتھا۔ سائے کھڑی و کھورہی تھی۔ ''مسٹر ہذیل احمآ پ جیسے حسن پرست لوگ بھی ایسا ''اگرآج تم بھی تلی ہوتی تو تمہارے بھی ہاتھ پیلے كرى بين سكتے.'' . موجاتے کسی کا بھلا ہی موجاتا۔" اجا تک سے بی بندیل ''اوہ بدیتو تم نے بہت برای خبر دی۔'' وہ مسخراڑانے بوتل کے جن کی طرح مودار ہوا تھا'وہ رسم دیکھنے میں ای محو نگا۔ وائٹ فمیص شلوار میں ملبوس خاصا ڈیسنٹ اور تھی کہاس کی آ واز پراچھل ہی گئی۔ حارمنگ لگ رہاتھا وہ تو تمنا کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی بلك ووسوچى كى دوخى بى كىيى راھتى-" إلى ميس " وه اس كے خوب صورت سرايے كويروى "ارے شہرین تم ادھر کیا کردہی ہو آ وَادیرات میں۔" پُرشوح نگاموں سے ابنی تھوں اور دل میں جذب کررہا تقار آس نے کہاں اے ایسے ردب میں ویکھا تھا۔ آج حیدونی ای نے اسے بلایا۔ مذیل جلدی سے اوھر اوھر ہو گیا شنرین کا دل تو یوں بری پیکڑاس کے سامنے تھی تو وہ جاروں خانے جیت ویسے ہی خراب ہو گیا تھا کر دہاں کے تقاضے مجھانے ى ہوگنيا تفا۔ "صدف ہے کہتی تہارے لیے بھی دعا کرے کیونگ بفي ضروري سفي سروری سے۔ "جانے میرے ہی چھنے کیوں میخف پڑ کیا ہے؟" جس کی شادی بورنی بولی ہے آگر دہ دوسری لڑکی کے لیے أس كاوجن ودل الجه كره كليا تها اس كاوبال ول بن جيس وعا كريتو تبول موجالي ہے۔" وہ بڑے مربراندلب لگ رہا تھا میدندگی نگاہ شہرین برکھی جوکونے میں چیئر پر وليج ميس كويا مواي ا اہرین تو طالب کے رہ گئی اطراف میں استے لوگ جاکے بیٹھ کی گ "مبعینه میشنم ین کهال یے؟" کیسیه کو کافی دیر سے نظر ہے وہ کوئی بھی ایک حرکت کریا ہیں جا ہتی تھی کہ لوگ مبين كَيْ تُوامِينِ فَكُرِ مُونِي \_ متوجه مول اوران دونول كورياسيل م "ادهرسائے بیٹی ہے۔" انہوں نے روش کے " پوشون بات آپ کردالیل دھا۔ دو تنگ کے یاس رکھی جیئر پر مجھی سوچوں میں غلطاں شنرین کی یزی جالاک ہو ہر طرح سے تمہاری نظر مجھ مر طرف اشاره کیا۔ "بياتى چپ كول جيشى ہے؟"البين تشويش ہوئى مگر ہی ہے۔ ' ''فضول بکواس جھے سے تو کیانہیں کریں اور کا ن کھول ''کھنے میں میں سے میں بھر جلد ہی اندازہ ہوگیا ضرور ہذیل سے ہی اس کی ٹر بھیٹر ہونی ہے کیونکہ وہ عمیر اور فواد اسد کے ساتھ ملکی مداتی میں کرس لیں بھی ایبادنت آئے گا بھی تہیں کہآپ سے نگابوا تھااور شنرین کی تگاہ بار بار بندیل بربی اٹھور ہی گی۔ ''اے ادھر بلاؤ'' انسبہ کواک پر چکھ دنوں سے زیادہ "فرض كروآ جائے" وهمسكرا كے معنى خيزى سے بولا ى بياراً نے نگاتھا جب سے اختشام احمہ نے بیتایا تھا 'وہ مرزگاہ پیرے سے ہنا گوارہ بیں تھیں۔ بذیل کے لیے شہرین کا رشتہ مانگنے والے ہیں۔شاید " میں مرجانا پیند کردل گی آپ جیسے انسان سے تو انہوں نے انتخار احمہ سے بات بھی کرنی تھی۔ عمر ابھی سے بالكل جيس كرول كى جوسوائے بے عربی كرنے كے بچھ

حجاب ..... 65 ..... اگست۲۰۱۲ء

آج کوئی کتنابولے وہ الکل میک ایس بیس کر ہے گی۔ ''بھائی نے بھی کتنا ڈارک کلر پسند کیا ہے۔'' پر بل کامدانی اسٹامکش ڈرلیس کا وہ تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے رہی تھی اورسوچ رہی تھی کوئی ساوہ سا سوٹ بہن لے۔

''مگر ہذیل وہ پھر جھے نقید کا نشانہ بنائے گا؟''وہ تیار ہونے کاارادہ ملتوی کر کے بیٹھ گئ۔

سات بے لائٹ آئی تو ای نے شور مجادیا تیاری کا۔ فوادادراسد بھی تیار ہونے آگئے تھے۔ شہرین نیچے دیکھنے گئی تھی صدف پارٹر کے لیے بائے ہے ہی جل گئی تھی اس کی خالہ زاد کر نز اس کے ساتھ گئی تھیں۔ نبیلہ بھائی نے اینے بالوں کا اسٹائل اس سے بنوایا اس لیے اسے خاصی در ہوگئی تھی۔

'' حلدی کروسارے ہیں شاوی ہال کی گئے گئے ہیں۔'' ''ای شاوی ہال نہیں' ہول گئے ہیں ''اس نے مسکرا کے چیچے کی۔

سے اور ہے ہاری کر وتہارے ابو بھی تیار ہوگئے ہیں۔''

شنرین بہت ہے ولی سے تیار ہور ای سے کیڑوں ساری چیزیں تھیں خواب صورت اسٹا کیش سے کیڑوں میں جہت دکش اور بیازی لگ رای تھی ۔ شیبہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چوہا وہ بورا وقت جھجکتی رای تھی بوری کوشش کی تھی ہزیل کی نگاہ اس پہیں پڑے

"بہت بیاری لگ رہی ہو۔" نبیلہ بھائی نے اسے خوشد لی سے سراہا۔وہ بھی پنک ساڑھی میں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ لگ رہی تھیں۔

"جمانی کی زیاده بی لگ رہا ہے۔"

"ار مے تم نے تو کی کھی نہیں کیاد کی موسا منے لڑکیوں

کو کیسے تیار ہوئی ہیں۔" انہوں نے صدف کی کزنز کی
طرف اشارہ کیا۔ دائتی وہ سب خاصی اہتمام سے تیار ہوئی
تصیں جبکہ شہرین نے تو پھر بھی خود کوان کے مقابلے میں
سادہ بی رکھا تھا۔

ہات کہی پُرِطا ہر ہیں گئی۔ ''آپ ہی بلالیں۔''مبید دانعی اس کے لیے پریشان اور فکر مندر ہے گئی تھیں۔

''مبینہ تم اتن پریشان نہیں ہوا کروشہرین ٹھیک ہوجائے گی۔'' انہول نے مبینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اطمینان دلایا ماتھ ہی احتشام احمد کے خیالات سے بھی آگاہ کردیا۔

''بھاتی آپ نے تو میری ساری فکر ہی دور کردی.....!'' مبینہ بہت خوش نقیں ان کی بیٹی کا بھی نصیب کھلنے والا تھا۔

''نتم دعا کیا کرو....''اتیب نے مسکرا کے کہا۔ انسبہ نے زبردئی شہرین کو اپنے پاس بٹھایا وہ بہت خاموش خاموش کی لگ رہی تھی۔شہرین کونیس بیتہ تھا ہڑوں بیس اس کے اور نزیل کے لیے نیصلہ ہو چکا تھا۔ سیس اس کے اور نزیل کے لیے نیصلہ ہو چکا تھا۔ سیس اس کے اور نزیل کے لیے نیصلہ ہو چکا تھا۔

صدف کی شادی کا دن آن پہنچا تھا میں سے لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ گھر میں ہڑ بونگ مجی ہوئی تھی۔ جزیار مجھی کام نہیں کررہاتھا۔

یزای جنرینر کیوں میں چان رہا۔' شنیزین بہت المجھن کاشگارتھی وہ فواد اور استد کے کیروں کی نکال رہی تھی کہ لائٹ کاایسے میں جانا اسے بہت برازگا تھا۔ موما جنرینز ہی چلنا تھا مگر دہ بھی کا مہندی کررہا تھا۔

''ارے بیٹا پیٹرول نہیں ہوگا' اسد سے کہو وہ ڈال وے گا۔''مبینہ کچن ہے نکل آئی تھیں۔ دے گا۔''مبینہ کچن ہے نکل آئی تھیں۔

"ابوکہاں ہیں؟" "وہ کسی کام سے نکلے ہیں بیٹائم ان کے بھی کیڑے دمکھ لیٹا استری تو تم نے پہلے ہی کردیئے شجے۔"وہ بولیں۔

''اچھا۔۔۔۔'' وہ جلدی جلدی سارے کام نمٹار ہی تھی۔ وقت کی بابندی بھی تو ضروری ہوئی تھی۔ دوری میں مند سے نہ

'' ابھنی بھی نہیں آئی لائٹ۔'' اس نے ٹائم دیکھا چھ بجنے دالے تھاسے تیار بھی ہونا تھا مگراس نے سوچ لیا تھا

وداب 66 ----

صدف وہن بن کے آئی جی دیں ہے ہارات بھی آ گئ۔ نکاح مودی تصویروں میں وقت گزرنے کا احساس تبين موا فررشروع مواتو نبيله بهاني نے اسيے وونول بچول کواس کے ماس لا کے بٹھادیا تھاوہ من کواسینے

ہاتھوں سے چاول کھلا رہی تھی تا کہاس کے کیڑے خراب

ہذیل کی نگاہیں کب سے اس پڑھیں وہ اتنی وکش اور حسین لگ رہی تھی اس کی نگاہیں ہے ہی جمیں رہی تھیں۔ پھر جب سے ابو نے بتایا تھا کہ وہ اس کی اور شَهْرِین کی بات طے کِرنے والے ہیں کتنا خوش ہوا تھا' اجھے انجانے میں کی تنین دعا تیں ایسے ستجاب ہوں

كناس في سوحالبين تعار

" المام" مسٹرڈ بینٹ پرآف دائٹ شریث میں تھرا ا میں اور معنی خیزی کیے شہرین کے ایک میں اور معنی خیزی کیے شہرین کے ایک اور معنی خیزی کیے شہرین کے بالكل سِمائة والى چيئر پر بينه گيا اوروه اسے و ملھ كروس ہونے لکی ول کی دھر کنوں نے زورزورسے شورمجانا شروع کردیا تھا۔ یہ بری پیکراس کی ہونے وانی تھی جسے وہ اتنا تنك كرتا ہے انجنی بھی وہ گھبرار ہی تھی۔

'' حجیب حجیب کے کھارتی ہو۔" اس نے تمن کی پلیٹ سے جاول آنچ میں لیے اور منہ میں رکھ لیے ۔۔۔۔ " جاچو آب کے میرے کھالیے۔" میمن تو منہ بسورنے لی۔ ہذیل کھبرا گیا کیونکہ من کی کوئی بھی چزلے لود دایسے ہی بلھر<u>نے ل</u>کتی تھی۔

"میں نے آپ کے میں آپ کی آنی کے کھائے ہیں۔''ال نے شنرین کے خوب صورت سرایے کو دلچیں ے ریکھا۔

'آج توتم نے اپنے موٹا بے کو چھپانے کی کافی حد ریشہ نہ سے ا تك كوشش كرلى ہے۔"

" پلیز مجھے آپ سے کوئی بات میں کرنی۔" پوری محفل ہی وٹریس مصردف تھی بھاتی بھی پیتے ہیں کہاں جَلَى كَنْ تَصِيل وه اطراف بين نكاه دور ان لكي نجان ہٰزیل کے دل میں کیا آیا وہ خاموثی سے مزید کچھ کیے

صدف كى رفقتى كاعمل بهى شروع بوگيا تقاسواباره بجے وہ رخصت ہوگئ تھی۔سارے گھر والے دو بحے گھر آیے تھے۔وومرےون توشنرین ہے اٹھائی ہیں گیا تھا' معمن سے براحال تھا مدف کادلیم بھی ضروری تھا مگروہ جانے ہے منع کروہی تھی۔ گراس کی ندند کی آگے بھی اس كى نېيىل چىلى تى دلىمىدىرىمى جانا بى يرا تھا۔ صدف كى ساری سمیس وغیره شاندار ہی ہوئی تھیں پھروہ ایک ہفتے بعداى بني مون يرجلي تي تحقى \_

زندگی اینے معمول کے مطابق چل رہی تھی صبح ہی ای نے اس سے کہا تھا بڑے ابواور بڑی ای آئیں گے رات کے کھانے پر کچھ خاص اہتمام کر لے اس نے سوجا كەنبىلە بھانى سے مريغ مسلم كى ريسى \_ لا آئے كيونك البَّد لِيَ بِهِيَ فَرِ مِائْشِ كِي تَعْمِي -

" بهانی .... بهانی " وه پنک لان کے بیر وار کیرون میں اسے سادہ سے طلبے کے ساتھ البیس بکاری ہوتی اندر

خلاف تعمول آج تو تھر میں برے ابوادر راحیل بھائی بھی نظرآ رہے تھا ان نے بھیک کے سب کوسلام كيا واحيل بهانى ورنبيله بهاني مسكرات في تقطي كيونكه شنرين تے علم میں پنہیں تھا آج وہ لوگ کی خاص مقصد کے لیے آ رب تھے۔ان سب کی تاری دیکھروہ چونگی .....مضائی کے ڈے بھولوں اور مجروں کی ٹو کری ایک خوب صورت ت ذیریس کھ بیک بھی لگ رہاتھا جوسب کھوڈا مُنگ تيبل يرر كھاتھا۔

''جھانی آپ لوگ کہیں جارہے ہیں۔'' وہ جیران بھی تقى كيونكه تايا ابواور تائى اى كوتوان كى طرف آ نا تھابيلو آج سنتح بى اى نے بتایا تھا۔

"بال ميرے رشت كى بات مورى ب كيس" بذمل کی رگ ظرافت مچیژک رہی تھی وہ تو بزل ہی ہوگئی۔ ''ارمےتم جیسی مونی لڑ کی ہے میں تو شاوی کرنے ے رہا اور پھرا گرتمہاری جگہ کوئی اورلڑ کی ہوتی نا اتنا سننے

www.jijlociety.com

کے بعد اپنی جان دے دیتی مگرتم آتی ڈھیٹ ہو ہار بار میرے سامنے آ کے کھڑی ہوجاتی ہوتا کہ میں تمہارے جال میں پھنس جاؤں۔''

'آپ جدسے ذیادہ بے شمان ہیں آپ کو کی کی عزت کا خیال نہیں۔' وہ تو با قاعدہ رونے گئی کیونکہ ہذیل سے نو آپ کو کی ک نے تو آج حد ہی کردگ تھی۔ ہذیل بھی بو کھلا گیا اس نے مذاق میں کچھڑیا دہ ہی بول دیا تھا دہ روئی ہوئی جگئی۔ مذاق میں کچھڑیا دہ ہی بول دیا تھا دہ روئی ہوئی جگئی۔ مدات میں کی او خیال کر لیتے ہم جانے کے لیے بیٹھے

ين ''اي ده شراق.....' وه خود بھي پريشان ہو گيا پيڪھاس ڪه دوڑا بھي گروه جا جي تھي۔

**O. O** 

ا بھی آئیں آئے ہوئے چند منٹ ہوئے ہوں گے تائی ای نے شنرین کو بلوالیا۔

''میں بلا کے لاتا ہوں۔'' اسداٹھا۔ چھوٹے ابواور چھوٹی امی بھی آئی ہوئی تھیں سب ہی خوش تھے بذیل اور شہر بن کے دشتے ہے۔

شهرین کے دشتے ہے۔ ''امی .....ائ ایو '''اسد کی حوال باحث آ فاز پرسب ہی گھبرا کے ایٹھے۔

"اُئى پتىنىل قى كۇكيا بوگيا ب-"

''ہائے میری بیٹی۔'' مبید دل پر ہاتھ رکھ کے دوڑی' سب ہی اٹھے۔شہرین اپنے ردم میں کارپٹ مراوندھی پڑی تھی ادرات رک رک کے سانس آر ہی تھی۔

''شنرین میرے بچے۔''انتخاراحمد کی تو دنیا ہی ڈول اتھی

تائی امی اور نبیلہ وحشت زدہ رہ گئی تھیں چند ہی منٹوں میں اسے ہا پیلل لے جایا گیا تھا۔ ادھر جب بذیل نے سنا تو اس کے تو سر پر آسان ٹوٹ پڑا۔ اس نے کوئی جیمیکل پی لیا تھا جس کی دجہ سے اس کی ددمیٹنگ ادرورونہیں رک

رہاتھادہ درد ہے کراہ رہی گی۔افقار احماد رمبیدی تو لگاتھا۔
جان نکل رہی ہو فواد اور اسد کا بھی رورو کے براحال تھا۔
سارے ہی ہستال میں تھے۔ائیسہ نے توبنہ بل کی اتی خبر
کی تھی کہ وہ بھی شرمندگی ہے زمین میں خود کو دھنتا ہوا
محسوں کر رہاتھا۔ راجیل بھائی اور نبیلہ بھائی کے سامنے ہی
تواس نے شہرین کو مجھزیادہ ہی زہ کی کیاتھا اور اس کا جوالی
رغمل یہ جواتھا کہ اس کی جان پر بن آئی تھی وہ تو احتشام
احمد کو ابھی اصل بات کا علم نبیل تھاور نہ وہ تو شاید اپنا ضبط ہی
کھود ہے۔وہ آئی ہی ہو میں تھی۔سارے ہی ڈاکٹر الرب
سے کوئی بھی خاطر خواہ جواب نبیل ویے رہا تھا۔ چھوٹی
سارے ہی ڈاکٹر الرب

"بھائی یہ کیا ہوگیا۔"وہ روہانسہ ہور اتھا۔
"نہ بل مہیں ای اور میں کتنامنع کرتی رہی ہیں اتنا اشہر کی خدسے زیادہ اسلامی کرتی رہی ہیں اتنا اسلامی کرتی رہی ہیں اتنا اسلامی کے حدسے زیادہ اسلامی کی اور ایسے دقیت جب ہم سے تنہا رارشتہ رکا گرنے گئے تھے۔" نبیلہ بھائی ہمی آئی ہمیں کوئی ان سے ہوڑ گئے آئی تھیں کوئی ان سے ہمی رکا نہیں گیا تھا۔ ساتھ ہی ہمیتال تھیں کوئی ان سے بھی رکا نہیں گیا تھا۔ ساتھ ہی ہمیتال آئی تھیں۔

"افتخار حوصله كروان شاء الله تعالى شنزين بيني تُعيك موجالية كي-"

''بھائی صاحب میری گل کا ئتات ہے میری صابراور شاکر بچی ہے بھی اس نے مجھ سے آئ تک کوئی فرمائش نہیں کی۔'' دور در ہے تھے۔

ہزیل ستون سے ٹیک لگائے ان کی جانب ہی دیکے رہا تھااس کا دہاغ بھی دہاؤ کی دجہ سے بھٹ رہاتھا۔ اتھہ تو اس سے بات ہی ہیں کررہی تھیں۔ ''کسی نے سے ہی کہا ہے حد سے زیادہ مذاق کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔'' ہذیل کولگ رہاتھاجسم سے جان نگل رہی ہودہ کیابو لے اور کیسے تسلی کے الفاظ بولے میں نگل رورد کے برا حال تھا شہرین کی جعنوں میں سوئیاں تھی تھیں اور اس کی زندگی کے دئی آثار نہیں آرہے تھے کیونکہ اس نے کیمیکل وافر

حجاب ..... 68 ..... اگست۲۰۱۱ء

مقدارين پياتھا۔

وہ بوری رات میتال میں بی رہاتھا مجرے کھورر يملِّے بى وہ معجد جلا آيا تھا اورشنرين كے ليے دعا ميں رنے نگااورخوداللہ تعالی سے معافیاں ما تکنے لگاس نے م کھوزیادہ بی اسے زیج کردیا تھا اس نے تک تے سے تعدم المھایا تھا۔ دورا تیں گزرگئی تھیں شہرین نے آ ککھ کھول کے ' نہیں دیکھا تھا'صدف کو بیتہ چلا تو وہ بھی اینے شوہر کے ساتھ دیکھنے چکی آئی تھی۔

الحجی جان ایسا کیا ہوا کہ شہرین نے ایسا کرلیا۔ "وہ تو حیران بھی کیونکہ اس نے بھی ایسامحسوس ہی نہیں کیا کہ مر ن خود سے بے زار ہے وہ تو سب سے ہستی مسکراتی ب کے گام خوش خوشی کرتی تھی۔

" پيالين ميري بحي کياسو چي روي هي جوا سي ني پي كرليان وخودسوج سوج كے بريشان تھيں ہاں انہيں ارتا اندازہ تھا دہ شادی کے نام ہے کے نے لکی تھی اور مبیند کتا خُوْلُ عَيْسِ بِذِيلِ مِنْ كَالِي جِعَالَى جِانِ اور بِهَا فِي نِي رشته ديا تفاوہ تو شہرین کا منہ منصا کروائے آئے تھے شہرین کو انہوں نے جان کے نہیں بنایا تھا مگراس کے منانی سب پجھ بی الث ہو گیا۔

"آپاتناروئے بنیں بلڈ پریشر برج جائے گاآپ کا۔"صدف انہیں جیب کرار ہیں گی۔ سب ہی دعا تیں کررہے تھے اور جار دن بعد شخرین تکمل ہوش میں آئی تھی اور پھر جیرانگی ہے خود کو یہاں د کھے کرفورا سمجھ نہیں آیا گر پھر جواسے سی فلم کی طرح یاد آیا تو دہ چینے گلی تھی ڈاکٹر زہمی گھبرا گئے بردی مشکل ہے اسے نینر کا مجکشن ویا کیونکہ زیادہ اسٹرلیں اس کے لیے تھکہ نہیں تھا۔

**(** ا يك ہفتہ دہ ہاسپيل ميں رہی تھی مبينداورافتاراحمہ كی جان میں جان آئی جب ڈاکٹرزنے خطرے سے ہاہر کہا۔ برین کو حیب لگ گئ کھی سب ہی اس سے ملنے آرہے سے اس مان مجی کردے سے تاکہ اس کا ول بیل

جائے۔بڑے ابواور بڑی امی نے تواس کاصدقہ بھی دے ویا تھا۔ داخیل بھائی اور نبیلہ بھانی نے بھی مسکرا کے اس کی طبيعت يوچهي تقي شهرين كواندازه موكيا تها بزيل جان كاس كيماي بنائ رائي المراسي بنيال كاصورت تک خبیں ویکھنی گئی۔

مر ار الركي ميركيا كرنے چلى تھيں ''نبيلہ نے سركوثي

' جب کوئی صد سے زیادہ کسی کی زندگی تنگ کروے تو الساقدم اله بي جاتا ہے۔ البجائ كاطنز بيادرافسر دوتھا۔ منزين مذيل صرف مهيل وهيزتا تفا ورند جقيقت مل دہ مہیں شروع سے پیند کرتارہاہے۔" معانى اب مدكون سامداق كاطريقة تكالاست الهول نے ۔ "وہ لیٹی ہوئی ان کے چرے کود مکھ رہی گھی

اشتران براج ب و بليز بمحفي وي بات بين كرني ان معتلق-اس کی آئی تھوں کے گوشتے بھیگ گئے۔ نبیلہ بھانی نے بھی اس کی کنڈیش کا خیال کرکے چپ رہنا ہی مناسب مجعالة

اسے سپتال میں تو بھے یادی رہاتھا مرکھر آتے ہی سارے منظرایک ایک کر کے یادا نے لگے تھے۔ بزیل کی تفیک وہ کوئی موج ہاتھ سے جانے ہیں ویتا تھا اس نے سوج ليا تفاوه بھي بھي برڪ ابو کي طرف نبيس جائے گي اور نەبى بۇيل كاسامناكر كى-

مرونت خود كومعروف ركھنے كا سوچتى تھى اتنى برى بیاری سے آتھی تھی مگر کمزوروہ دن بددن ہوتی جارہی تھی۔ اکثر اسے بخارر ہے لگا تھا افتار احمد اس کے علیاج برکوئی ر میں چھوڑ رہے تھے۔مبینداس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھیں مگر وہ کھانے یہنے کی چور ہوگئ تھی۔ان ہیں بچپیں دنوں میں وہ کافی تیزی ہے کمزور ہوئی میلے ال كالجرا كجرا جمع قااب توده كمزور لَكُنْحَ لَيْ حَيْمٍ وَ مَكُ بِتِلا ہوگیاتھا ایسانہیں نھا کہوہ جان کے نیں کھار ہی تھی اس کا کھانے پینے کا دل ہی نہیں حاہمًا تھا۔ افتخار احمر اور مبینہ

www.palasociety.com

نے اسے ابھی تک دشتے کی بات نہیں بنائی تھی مراحتشام احمد جلد سے جلد شادی کا کہدرہے تھے کیونکہ شنرین کوالسی سوچوں سے نکالنا ضروری تھا۔

"آب خودا ہے بتادیں میری ہمت نہیں ہے دہ شادی کے نام سے ہی پڑتی ہے۔"مبینہ گویا ہو کیں۔
"نہاں میں خود ہی بات کروں گا کیونکہ شہرین کی شادی ہوجائے تو اچھا ہے ورنہ الٹی سیدھی سوچوں میں گھری رہے گی تو گھری رہے گی تو الجھا ہے فیصد داریوں میں پڑے گی تو الٹے سیدھے خیال نہیں آئیں گے۔" افتخار احمد کو یہی الٹے سیدھے خیال نہیں آئیں گے۔" افتخار احمد کو یہی

المنتنجي توليموچ سوچ كے بريشاني موراى ہے كماس يانے تيميكل كيول بيا-"

''ہوں یہ میں بھی سوجہا ہوں۔' وہ آ تکھیں بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ انہوں نے مصم اداوہ کرلیا تھا شہرین کو شادی کے لئے راضی کر کے رہیں گئے۔ دوسرے دن وہ ضبح الٹے تو بکن عیں شہرین موجود تی۔

''آ خاہ میرا مثا آئ تو کین میں نظر آرہاہے'' افتار احرخوش ہوئے وہ کسی کام میں قوم صروف ہوئی۔ ''ای کتنے دنول سے آگیا کام کررہی ہیں آئے ہے۔

میں نے سوجا میں خود کروں گی سالاے کام'' ''آئی بلیز دوآر لیئٹ نے'' اسلانے خوش ہو کے اپنی فرائش کی

"الاربى ہول فواد كو بھى الله كے لاكا بار بار ناشتہ نہيں مطروف تھى۔افتخارا حمد اور مبينہ نے الكے دوسرے كود كي كرتشكر بھراسانس ليا۔

خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا فواد اور اسد تو پونیورٹی چلے گئے البتہ افتخار احد آفس کے لیے پچھ دیر سے نکلتے تھے اس دوران وہ اخبار اور ٹی دی کی خبروں کو ضرور دیکھتے تھے۔

''شہرین میٹامیرے ہاں آ کر بیٹھو۔''نہوں نے بلایا وہ لا وُنٹی میں ہی بیٹھے تھے ٹی دی بھی آن تھا۔ ''ابوآئی ہوں۔'' وہ ناشتے کے فوراً بعد ہی برتن دھو کے

کچن صاف کرلین تھی۔ ہر کام کوجلدی اور وقت پر کرنے کی اے عاوت تھی۔

"جی بولیے" کا تی دویٹہ شانوں پر برابر کر کے ان کے سمامنے دالے سنگل صوفے پر بیٹھی کافی دہلی اور کمزور لگ رہی تھی افتخارا حمد کواس کی صحت کی بھی فکر تھی۔ "بیٹا ہم نے تمہارا ایک ماہ پہلے بندیل سے رشتہ طے

وہ اپنی ضد پر او کی ہو گئی تھی کسی طرح بھی راضی نہیں ہور ہی تھی اور پھر میشنرین کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی کہ اس نے اپنی اس شرکت کی وجہ کسی کوئیس بتائی تھی بلکہ وہ تو اکسی بن گئی جیسے دہ آپنی زیمر کی ہے بے زارتھی اور خود کشی کرنے جاتھی۔۔

'' بیرسب تمهارا کیا دھرا ہے وہ نہیں بان رہی۔'' اثبیہ بذیل کواشحتے بیٹھے سخت ست سناتی رہتی تھیں۔ دور میں تھے ہیں مزنوں کے ان میں المدرس

"امی جھے جی شادی بیں کرنی اور میں واپس امریکہ جارہا ہوں۔" نم بیل خودانی زندگی ہے اگا آگیا تھا اس کا یہاں دل بیس گلار میں خودانی زندگی ہے اگا آگیا تھا اس کا ہوتا تھا اور اس بیس ہمت بیس تھی کہ وہ ساری زندگی شنم بین کے سامنے خود کو مجرم آئی مجھتار ہے آگر وہ اسے اپنی مجیت کا یقین بھی دلائے گا تو وہ بھی یقین نہیں کرے گی جو شخص ایس کا مراحی تسخر اڑا تارہا ہووہ اس سے کسی اچھی بات کی تو تع بھی نہیں رکھتی ہوگی۔
تو تع بھی نہیں رکھتی ہوگی۔

و د فرارمسکے کاحل نہیں ہوتا۔'' وہ تیز کہے ہیں ۔ ''کو یا ہوئیں ۔ ''پھر بولئے کیا کروں وہ بھی بھی مجھے سے شاوی تہیں ۔ WWW.Dalenicky.com

کرے گی اوراس کے علاوہ میں کی سے بیس کرنا جا ہتا۔'' وہ بھی اینے اندر تنا واور جس محسوس کررہاتھا۔

"نبذیل ان سب کے ذے دارتم ہو۔ وہ شادی کے لیے راضی تمہاری وجہ ہے ہیں ہور ہی۔"

آئ وقت اختشام احمد اندرا ئے سے انہوں نے بھی الدید کی آخری بات من کی تھی چونک کے ان کے چتون شکھے ہوگئے۔ ہذیل اور الدیب دونوں ہی بو کھلا گئے وہ تو الدید کو بچن میں و تیکھنے جارہ سے تھے ہذیل کے روم سے آوازا کی اووہ ادھر ہی آئے کرک گئے۔

"کیا....کیا ہے تم نے بولو کیوں انکار کردای ہے وہ تم نے بولو کیوں انکار کردای ہے وہ تم سے متاوی کو سے متاوروں سے اس بھی تا کہ سے گورا۔ بذیل اب بھی تا کہ کے رہ گیا اصل بات تو وہ جائے ہیں۔ جائے ان بہار تھی تھی گھیرا گئیں۔

الیک و فی بات نہیں ہے راسے چڑا تار ہتا تھا۔ '' ''آ ہے چیدر ہے۔ مجھے اندازہ جو گیا ہے بات پچھ اور ہے کیونکہ یہ بھی بہال سے جانے کی بات کر رہا تھا' شادی ہے انکاراسے بھی ہے۔'انہوں نے کہا۔ ہزیل کی نگاؤ نیچھی وہ ان سے چھپا کے کرے گا بھی کیا۔ ''بتاؤ بچھے اسعقول نے وہ وہ اڑ ہے۔

بورس المسلم المراث الم

پرستانہ "مجھے تم ہے الی گری ہوئی حرکت کی بالکل توقع مہیں تھی ارہے نالائق تونے اس پھول کی پکی کوتو ڑکے رکھ دیا ہے۔" احتشام احمد توسر ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گئے۔انیسہ متوحش زدہ کی تاسف میں گھر گئیں۔

''ابو میں بہت شرمندہ ہوں میں روزسوچتا ہوں روز مرتا ہوں ای وجہ سے بیں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تا کہ شہرین کی نگاہ مجھے پر نہ پڑے کیونکہ مجھے دیکھے کے اسے وہی ساری ہاتیں یا آتی رہیں گی۔''

''یہ جوتم کرنے والے ہو یہاں سے بھاگئے کی حرکت بیر صاف واضح کرتی ہے کہتم حالات سے

بھاگ رہے ہوجبکہ بیسارے حالات تہمارے پیدا کردہ بیں اس پھول ی بچی کی ہنسی چھین کی اورخودکومظلوم سمجھ کے فرار حاصل کررہے ہو۔'اس وقت اختشام احمد کواس پرا تناغصہ کہ مہما کہ وہ مخصیاں بھینچ کے خودکو بہت مسکل سے قابو کررہے تھے۔

'' پھرکیا کردل بہال رہ کے۔'' دہ چیخا۔ ''تم نے ہی اسے تو ڑا ہاورتم ہی اسے جوڑ د گے بھی کیونکہ تمہاری وجہ سے میرے بھائی کی پجی مرنے کے

قريب بَنْ كُنَّ كُنَّ كُنِّ كُنِّ إِنَّا

"ابوآب ناممکن بات کررہے ہیں جانتے ہیں وہ شاوی سے بہت ملول اور وال شاوی سے بہت ملول اور وال گرفتہ ہور ہاتھا اس گرفتہ ہور ہاتھا نسی طرح بھی اسے سکون بین مل رہاتھا اس کے اعد بلیجل مجی ہوئی تھی۔

''تہماری حرکتوں کی وجہ ہے تہماری مال نے بھی مجھ سے چھپایا تم کیا 'گیااس کے ساتھ بکواس کرتے رہے ہو۔''

''اسے بھی کب اندازہ تھااییا ہوجائے گا۔'' انیبہ کے جمایت میں کہا گیونگۂ مذیل شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے اسے لیے حمایت میں کہا گیونگۂ مذیل شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے لیے بھی نہیں سے لیے چین بھی نہیں و کی میں اسے بے چین بھی نہیں و کی میکنی تھیں۔

۔ ''آپ جیب رہیے اس کی حمایت کردہی ہیں۔' وہ تو دھاڑنے ہی گئے تیسہ جزیر ہوگئی۔

"میں خود بات کروں گاشنرین سے وہ اس طرح تو گھل گھل کے مرجائے گی۔"

"آ پچھوڑے میں بات کرلوں گا۔"

"رہے دی آپ اپنے بیٹے کوسنجالیے جو کارنامہ انجام دے کہ یہاں سے بھاگ رہا تھا۔" وہ ہذیل پر غضب ناک نگاہ ڈال کے روم سے نکل گئے۔

''انہیں بھی پیۃ چل گیااور یہ بہت براہوا'' ہیسہ کونگ روگئی

ہٰدیل کی سوچیس تو منجمد تھیں وہ کچھسو ج ہی نہیں رہا تھاصرف ندامت اے کوڑے لگائے جار ہی تھی۔ کیے ''بیٹا آ ہتنہ آ ہتہ تم سب بھول جاؤ کی تو سیٹ ہو جاؤ گی میکن اتناضر در کہوں گا ہذیل کواپی غلطیوں کا ازالہ ارنے کا ایک موقع ضرور دینا۔ ' کیچے میں ان کے التجاتھی الیسہ نے حیرانگی سے آہیں دیکھیاوہ بھی ہزم<u>ل کے لیے</u>ا تنا

بی ریشان اور فکر مندستھ جننی و تھیں۔ ای بین از اور فکر مندستھ جنگی ہے تو طراف داری میں تو ہوا۔

- 30 - 5 - 0 E مع المحالية الماكية الماكية الماكية الماكية الماكية الول - وه جيسال لي وي كوير ها كي تقيد

""تم اس سے جتنے برلے لے طبی ہولیتا کیونکہ وہ ای قابل ہے۔ "سر ملا کے رہ تی اس نے نہ جا ہے ہوئے جی رضامندی دے دی تھی وہ افتخار احمہ نے تو اسے بے اختيار تظي نكالها تفايه

ووسمادی میں جلدی کرتی ہے۔" ''بھائی صاحب عنید کے بعدر کھ کیتے ہیں اتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔'مبینہ کے توہاتھ یا وُں پھول گئے۔

(''فہم عید سے پہلے جا ہتے ہیں ہاری بینی ہارے کھر آ جائے اور تیار ہوں کی کیا ضرورت ہے کھر کی بات ہے سب ہوجائے گا۔ اختصام احمد نے سلی دی۔

شنمرین ایسے روم میں بندھی اس نے ایسے دل کے منافی فیصلہ دیا تھا ہے جس اسے اس وقت مل رہاہے جب اس نے خواہشِ ہی جہیں کی اور پھروہ زیردسی اس رشتے کو کیے نبھائے کی کیونکہا سے نابسندیدہ جستی بن کے رہنا معواره مبيس تفايه مذمل كوخوب صورت ادر اسارت لركي عاہرے وہ تو مہیں ہے۔ جبکہ وہ ضرورت سے زیاوہ ہی سلم اوراسارف ہوئی هی اس جھٹلے نے منصرف اس کی شخصیت بدلى بلكساس كأظاهرتجني بدل وبإتفايه

"میں کیے یقین کرلوں تم مجھے پیند کرتے تھے آگر اس کے روم میں تھے اور اکیلے ہیں اس سے بات کرنے پند کرتے ہوتے تو یوں ہرایک کے سامنے مجھے تقید کا نشانه بین بناتے۔ کیا پتہ بھائی میرا دل رکھنے کو کہدرہی '' تایا ابوآ ب بڑے ہیں میں آ ہے کی بات رہبیں کرنا۔ ہوں وہ شروع سے مہیں جاہتا ہے۔ تہیں مذیل احمر تم عاہتے ہی ہیں تھا تنانسی کو یوں ٹارچر تو نہیں کرتا کوئی۔''

وہ شہرین کا ساری زندگی سامنا کرے گا۔شاوی کے بعد کی زندگی ہر لمحہ ہر مل وہ اس کے سامنے ہوگی پیتہ نہیں کیسا برتا ؤ کرے۔

**③**.....**⑤**.....**⑤** 

اختشام احرادرامیہ نے ہی تنبرین سے ات کی تھی منوا الا المالية المالية

المنال مارى ريارى المسال الماسكون كا ال کے ہاکھ تھام کیے۔

''بیٹائم نے سب کے سامنے ہماری عزت رکھی ہے اوران نامعقول کی کوئی بات بھی نسی کو مبیں بتائی میں تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے اورز مین میں گڑ گیا ہوں۔'' '' يكير تاياابوآ پروسيځېيں'' شنرين کوان سب کو اوں اسے کے بریشان دیکھ کے عجیب بے جینی ہوگئ تھی ای ابو کی رات واق کی فکر وہی بھی جس نے بالکل ہی ہنسنا

"مينا نكارتيس كرد-" "آ بلوگ اتنا جھ ہونے کے بعد بھی جاہتے ہیں

میں مان جاؤں۔' اس نے سر جھکا کے پہلی بات میمی کی جبکہاس کا دل وہ ماغ بالکل بھی شادی کے لیے تیار ہیں تھا اور مذیل ایسے تو و یکھنا بھی نہیں جا ہتی تھی جس نے اس کی بے دفعتی کی تھی وہ تواسے جیکے جیاہ رہی تھی اور اس کی مزااس ایسدیتا تعاده؟

''تم بہیں مجھوہم اس واقعے کے بعد سے ایسا حاہ رہے ہیں جماری شروع سے خواہش تھی اور ہم اس دن بات یکی کرنے آئے تھے جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ تانی ای نے اسے بتایا۔ کافی ورسے وہ وونوں آئے تھے تا کہوہ راضی ہوجائے۔

عامتی مرمیرادل شادی کرنا کومیس مانتا<u>.</u>"

..... 77 ..... اگست ۲۹۱۱،

www.aksociety.com

وه سویے جارہی تھی۔

اگر پیویش دومری ہوئی تو شہرین اس رشتے پرخوش ہوئی جبکہ اب تو سارے احساس ادرجذہ بے ہم گئے تھے اس فی حجوز دیا تھا۔ مگر بھر سے اس شخص کو سوچنا پڑرہا تھا جواس کی زندگی سے منسلک ہونے جارہا تھا۔ من آپی ..... بی فواد کی آواز پراس کی سوچوں اور خیالات کا سلسلہ ٹوٹا۔

"تايابوبلارے بيل"

'آ تی ہوں۔' وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اپنا حلیہ درست کیارسٹ کلر کے برینڈڈ کیٹروں میں اس کی شہائی رکھت و کیٹروں میں آئی تو دیکھا بھائی مراسک کی شہائی مراسک کے درکی ہذیل نے مراسک کا دوم میں آئی تو دیکھا بھائی اور ہذیل بھی تھاوہ جھبک کے درکی ہذیل نے اس ایک نظروا یکھا اور پھر نظر جھکا ل۔

''چلومنہ بیٹھا کراؤ۔''کھائی نے اسے ہزیل کے برابر ''ضابا۔

باری باری سب ای مندیکھا کرارے تھے چھوٹے ابو اور چھوٹی ای بھی آگئی تھیں اس دفت ای اور ابو کے چروں پر جوطمانیت شہرین نے دیکھی تھی وہ آج سے پہلے جروں پر جوطمانیت شہرین نے دیکھی تھی وہ آج سے پہلے جروں بیں ویکھی تھی۔

دن اتی جلدی پر انگائے اڑھے کہ یہ پیدرہ دن ہی متمام ہوگئے اسے مایوں بھا دیا گیا۔ شہرین کی تو دنیا ہی بد لنے جارہی تھی صدف بھی نیویارک روانہ ہونے وائی تھی اس کی شادی تک رک گئی تھی۔ تائی ای نے اس کی بر میں اس کی شادی تک رک گئی تھی۔ تائی ای نے اس کی بری میں کوئی کسر نہیں جھوڑی تھی ہر چیز اعلی اور قیمتی تھی۔ مہندی کا نشکشن بھی ایک ہی دن رکھ لیا گیا تھا مگر شہرین کے ساتھ بیٹھنے سے منع کردیا تھا اس لیے پھر کسی نے ریادہ تر دوریس کیا۔

شادی کا دن بھی آن بہنچا وہ مرخ اور سنہرے اسلامکش لینکے میں میک آپ جیولری میں اپسرا سے کم اسلامش لینکے میں میک آپ جیولری میں السرا سے کم نہیں لگ رہی تھوں میں آپس لگ رہی تھوں میں آپسوآ گئے جور تھتی تک اس کے ساتھ رہے۔ ہذیل

کے سیج سجائے ہیڈر دم میں آگئی تھی۔ ہڈیل کواس نے مکمل نظرانداز کیا ہوا تھا۔

پھولوں اور کلیوں سے بیڈسجا ہوا تھا۔ وال ٹو وال کار بٹ کھر کی درواز ول پر دینر پر دے دوخوب صورت سے کرسل کے فانوس کی بیھم مدھم ردشی بیڈ روم اور ماحول کوخواب تاک بنارہی تھی ای کھے بذیل اندراآیا۔ شہرین نے نخوت اور تاکواریت سے اپنا چرہ دوسری حانب کرلیا۔ بذیل نے اس کی تاکواریت محسوس کرئی حانب کرلیا۔ بذیل نے اس کی تاکواریت محسوس کرئی محسوس کرئی سے بیدن اس نے سوچانبیس تھا ایسے حالات بھی ہوسکتے ہیں کسے بیدن اس نے سوچانبیس تھا ایسے حالات بھی ہوسکتے ہیں کسے بیدن اس نے سوچانبیس تھا ایسے حالات بھی ہوسکتے ہیں کسے بیدن اس نے سوچانبیس تھا ایسے حالات بھی ہوسکتے ہیں مائی وہ واش روم سے چینج کر کے این کی سے قبیص شاخوار بیس ملبوس تھا۔ بھولوں کی افریاں بنا سے در ہوش کرتی ہوئی مائی مولی کی اس مائی مولی کی اس مائی کی مائی ہوئی مائی ہوئی مائی ہوئی مائی ہوئی میں اسے مدہوش کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی ہوئی میں اسے مدہوش کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی میں اسے مدہوش کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی ہوئی میں اسے مدہوش کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی میں اسے مدہوش کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی ہوئی میں کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی ہوئی موئی کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی ہوئی موئی کرتی ہوئی کا کوئی ہوئی کرتی ہوئی کرتی

اللی محرجلدخود پرقابو پالیا۔ ''میتمہارے لیے۔''اس نے خوب صورت ساما کس اس کے آگے بروھایا جس میں ووموٹے موٹے خوب صورت سے طلائی کنگن جگمگارہے تھے۔

" بيا پائ كود يېچى گا جوخوب صورت ادراسارت ہو جمھے نہيں جاہيں۔" این سے بھی آئ ختاب برابر كرنے میں وَرَا درنِمِیں لگائی۔ میں وَرَا درنِمِیں لگائی۔

'' بجھے معاف نہیں کرسکتیں۔'' ہدیل کے لہے میں محرومی حسرت اوراداسی تھی۔

'' مجھے تو معاف آپ کردیں اور بخش بھی دیں جو پچھ میرے ساتھ کیا ہے۔''اسے ایک ایک کر کے سارا منظریا و آنے لگا۔

'' ''شہرین میں صرف نداق کرتا تھا۔'' اس نے یقین ولانے کی کوشش کی۔

" نبراق الساہوتا ہے کسی کی ذات کے نکوے کردیں۔" وہ اسے عصیلی نگاہوں ہے دیکھر ہی تھی۔

شہرین بہاج توخوب صورتی کاروپ زیادہ ہی نمایاں ہور ہاتھا آج سے پہلے اس نے ایسے اہتمام سے تیار نہیں دیکھا تھا۔ صدف کی شادی پر بھی لائٹ سے میک اپ www.palasociety.com

میں تھی۔ میں گئی۔ '' میں گرنو گیا ہوں سب کی نظروں میں ابوای سب '' ابو کھانا تو دیر سے کھا ہی ناراض ہیں۔'' اس نے بتایا جبکہ وہ کون س

"بیسب طالات آپ کے پیدا کردہ میں میرے منی ہیں۔"اس نے مندی جیرالال

ہیں۔ اس نے مند چیرلیا۔

"شہرین میں کچ کہ رہا ہوں .....تہیں میں شدتوں
سے جاہتا آ باہوں گر میں صرف تہیں چڑا تا تھا۔"

"بیلیز مجھ آپ ہے کوئی بات نہیں کرئی اور مجھ آپ
کی کی بات پر یقین بھی نہیں جب بات سر سے او نجی
ہوگی تو اپنی جھوٹی باتوں کا یقین دلا رہے ہیں۔" وہ اپنا
ورٹی لہنگا سمیٹ کے اسی۔ ہزیل مزید آگے اپنی صفائی

میں کیا کہنا وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی اس نے بیٹر اساری زندگی ہی جھیلی تھی اب باری اس کی تھی کچھ کو تضحیک وہ

'' کائل میں نے تہمیں پہلے ہی بنادیا ہوتا۔'' وہ سروہ ہو مجر کے رہ گیا ولینہ بھی خاصوتی سے گزر گیا۔ تاکی ای کے مسکے میں ان کی دعوتوں کا سلسلہ جل لکلا تھا اور انہی دی دنوں میں شب بڑات بھی ہے گئی تھی۔

ہدیل نے جھی آئی عبادت نہیں کی ہوگی ہوگر شتہ دنوں سے دہ با قاعدگی سے ممار پر ھنے لگا تھا۔ شب برات بوری رات اس نے سجد میں عبادت کرکے گزاری ھی۔ شبزین نے ہی کیا گھر کے سب ہی لوگوں نے یہ چیران کن تبدیلی دیکھی تھی آئی مس میں بھی وہ زیادہ ٹائم لگانے لگا تھا۔ احشام احمد کواب اسے پچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔

ضرورت نہیں پڑتی تھی۔

""کتن جلدی دن گزرجاتے ہیں صدف کی بھی شادی ہوگئی اور تہاری بھی کتنی فکررہتی تھی مجھے۔" مبیندنے کہا شہرین رات کوان سے ملنے چلی آئی تھی۔افتخار احمداسے چندونوں سے یادکررہے تھے۔

منطبے آپ کی مگردور ہوئی۔ 'وہ جائے سب کے لیے کآئی سی کل شب برات گزری تھی تو اسے آنے کا موقع نہیں ملاتھا۔

''ابوکھانا تو دیر ہے کھاتی ہوں بندیل آجائے ہیں تو۔'' اس نے بتایا جبکہ وہ کون سااس کا انتظار کرتی تھی بلکہ اس سے سر دمہری ہی برت رہی تھی۔ بندیل آگے سے پچھ بولتا ہی نہیں تھا۔

" ''آچھی بات ہے شوہر کا خیال کرتی ہوای طرح ہی محبت براھتی ہے۔''میبینہ خوش ہوئی تھیں یہ

سے بین ہوئی ہے۔ انہیں کیا بتاتی کہ وہ شوہر کوتو بالکل ہی آگنور کئے ہوئے ہے۔وہ کافی دیر تک رکی رہی تھی مجھرٹو بجے دہ چلی گئی۔

**O O O** 

" تاکی ای آب سے ایک بات کی اخاذت کینی ہے۔" اس نے جھکتے ہوئے یوجھا

وفرال الى بينا بولو " انہوں نے اے قریب بیڈر

بیشنے کا اشارہ کیا۔ ''دہ میں ڈرائنگ روم کی سیڈنگ چینج کرلوں۔'' شغرین کا شروع سے تائی ای کے ڈرائنگ روم کی سیلنگ چینج کرنے کا دل جا بتا تھا مگرا جی اس خواہش کا اظہار بھی

نہیں کیا نبیلہ بھا کی گو بچے چین نہیں لینے دیتے تھے ہی لیے تی سالوں سے ایک ہی سیننگ چل رہی ہی۔ لیے تی سالوں سے ایک ہی سیننگ چل رہی ہی۔

''ارے بیٹااس میں پوچھنے کی کیابات ہے تمہارا گھر ہے جیسے دل چاہے کرو۔''انہیں بہت خوشی ہوئی شادی کے بعدان چند دنوں میں پہلی دفعہ اس نے خود سے کسی کامیس دلچہی کااظہار کیا تھا۔

"بيراسينگ اسكينتي كرنا-"

"تاکی ای میں کرلول گی اچھا ہے نا رمضان آنے سے پہلے ہم لوگ سب کچھ سیٹ کر لیتے ہیں بھرعید پڑئیں کرنا پڑے گا۔" دہ بڑے مد برانہ انداز میں پُر جوش کہج میں بولی۔

'' مگر بیٹائم اسینے ہیں کر سکتی' کل الوارہے' ہذیل اور راحیل گھر میں ہوں گے بڑے بڑے صوفے ہیں تم کیسے کردگی کل کرنا۔''انہوں نے کہا۔

روز چیتا تھا روز مزتا تھا اس نے اب حیب ساوھ لی تھی سب وكحقهمت يرجيموو كرر

''اب وہتمہاری بیوی بن گئ ہے کچھتو یقین کرے۔'' " مجھے میرے کیے کی سزامل رہی ہے۔ "اتنا نادم اور شرمنده تفاشفرين كوحيرانكي موئي\_

"تم اگراس طرح ٹالیے نہیں تو جلد ہی تمہاری شادی میں شہرین سے کرویتی مجھے شروع سے اچھی لکتی تھی سے کا خیال کرنے والی اور محبت کرنے والی تم اس کی محبت و میھو ا تنا مجھ ہوا محراس نے زبان ہے نہیں تنایا کہم نے اس کے ساتھ کیا' کیا۔' تائی امی کی آواز بھرا کئی تھی۔

شہرین نبیلہ بھانی کی زبان ہے بھی پیرسٹ من چکی تهى بيزيل است شروع السير يسند كرتا تفاوه يفين أي أبيس کرتی تھی مگرآج تائی امی نے جو کہا اور اس نے ساوہ جھوٹ تونہیں بول سکتی تھیں۔ مگراس کا دل کیوں بذیل کو معاف میں کررہا تھا۔ شایراے اپنی محب کا بول اوشا برداشت نبيس مواتفا يا بحر مربل كاا كنوركمنا ايسة معاف نہیں کردیا تھا۔ بیڈردم میں آ کے دولب کیلتی ہوئی بیڈیر بیک کراؤن سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔

''مگریه بذیل جھے تو موئی موئی جانے کیا کیا کہتا منظره وسب السيقة كوني بليس كمرسكتات ال كادل كونا كوي لیفیت میں تھا۔ گھٹ کی آ واز پر دہ متبھلی پر میں اندر آ گیا تھا۔شہرین آھی۔

''میں کھانانہیں کھاؤں گاا*س لیے جھے*اٹھانانہیں'' وہ یہ کہہ کر چینج کرنے جلا گیا۔

شیرین روم ہے نکل گئے۔وہ بذیل کا سامنانہیں کرنا

و كب تبك بها كوگى مجھے يفين ہے ايك ون تم خود جھے جان جاؤگی'' واش روم سے باہر آیا تو وہ روم میں تیس تھی تب دہ خودکلامی کرے رہ گیا۔

**()....()** 

شب برات کے پندرہ دن ایسے گزرے کے دمضان بھی شروع ہو گئے اور اس دفعہ بھی گرمی پچھلے سال کی طرح

" تھیک ہے۔"اسے بھی بھٹا ہیں۔ "ای میرے سریس بہت دروہورہا ہے۔" وہ آفس المستحل لك دباته العناس جرب سے عمال موراى سی شہرین نے پہلو بدلا اور کھ ی ہوگی وہ ماہ میں حاکل تفادونول كاشاندس مواده بيذير ليثاب

" كَيْ رَام بَعِي كَمَا كُرو ـ "أَنْسِ اس كَي فَكُر مُونَى ـ "شنرین بیٹااگرکوئی ٹیملٹ ہوتواہے دیے دو مگر مہلے کچھے کھانے کودو'' تائی امی ہذیل کاسروبانے گئی تھیں جبکہ وہ آئی تھیں بند کرکے لیٹ گیا تھا'انہوں نے پہلی دفعہ خود سے کوئی کام وہ بھی بغریل کے لیے کہاتھا درنہ کوئی اسے پچھ تهيل كهتا تعالية هي تايا ابوكا حكم تعاب

جی احیما۔' وہ اپنادھائی آ کیل شانوں پر برابر کرکے چلی گی ۔ مذمل نے آئکھ کھول کے اسے جاتے و مکھا وهاني كلريس وه بهت خوب صورت لگ راي هي -"أيي كرف يل جائكاً رام كرلو"

" كيول بيهان ليناه وابرا لك رباهون " وه اطمينان سے لیٹار ہا۔

" فیک ہے لیو۔" وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لکیں۔ کچھ دریم میں شہرین اس کے لیے وودھ کا مك إدر چندسلأل الآئي تليك مجي ساتھي ، نصینکس - زائے خوشی رونی شغرین ایں کے لیے لے کے گامی شہرین مھیاں سیجی ہوئی چل گئے۔

''ایسے کیب تک حلے گا .....تم دونوں کے 📆 میر دوريان ر ٻين گي ـُ

"ای آپ اتنانہیں سوحا کریں سبٹھیک ہوجائے گا۔' دہ آئیں ایسے ہی تسلیاں دیتا' جبکہ وہ خود بھی ہیں جانتا تھا کہ ہرین اے کب معاف کرے گی۔

"جم نے اسے یقین جیس داایا کہتم اسے شروع سے پندكرتے تھے۔ "اندما تی شنرین كے قدم رك ''میں اے کئی باریفین دلا چکاہوں امی وہ کیسے یفین كرے كى ميں اسے كيے كيے الفاظ بول كے زج كرتا تھا دہ کب لیتین کرے گی ۔' بنریل کے سلیجے میں مایوی تھی وہ

حجاب ..... 75 .... اگست۲۰۱۲ء

vww.delenociety.com

زیادہ تھی۔ رمضان کا پہااعشرہ بہت بی گرم تھا۔افطار کے
بعد تو صرف پانی اور شربت بی چلن تھا کھانا سب بی کم
کھاتے ہتے۔شہرین کوافقار احمد اور مبید نے چھون کے
لیے رہنے کے لیے بلا لیا تھا ای دوران احتشام احمد کی
پوری فیملی کوافطار پر بھی بلالیا گیا ایک رونت ی لگ گئی ۔
پوری فیملی کوافطار پر بھی بلالیا گیا ایک رونت ی لگ گئی ۔

"مم ایسا کروائی عید کی شائیگ بھی کرلو کیونکہ تمہاری
پہلی عید ہے عیدی بھی وین ہے۔"

''ای شادی پرآپ لوگول نے اسنے کیڑے دیے ہیں ادر شادی کو کون سام ہینہ گزرا ہے سب مجھ نیا ہے ضرورت ہی کیا ہے شائنگ کی۔''شہرین نے دلائل دے کے آئیس روکنا جاہا۔

''نہر دنع تمہاری نہیں چلی جو کہا ہے وہ کر واسدگھر پر ہے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں گرمی ہے رکٹ فیکسی کے چکر سے چی جا میں گے۔'' وہ ڈا کنٹیک ٹیمبل سے سارے برتن اٹھانے کے بعد صناف کرنے گئی تھیں۔ ''آپ جیموڑ ہے میں صاف کر ووں گی۔'' ''تم ایسا کرو مذیل کو چاہے کا او چھ لو۔'' مذیل سب

"ای افطار کھا تا آتا ہے گھڑ کھا یا ہے جائے گی تو مخواش بھی نہیں ہوگی۔ 'وہ خود ہی جواب دیے گئی۔ "جھوٹی چی چاہے لیے گئے ۔ ' بنہ بل کی عقب سے آواز آئی وہ تو اچھیل ہی پڑی اور ساتھ ہی جھیٹ بھی گئی۔ "بیٹا میں اس سے مہی کہ رہی تھی۔" وہ مسکرانے لگیں۔ شہرین نے وائٹ قمیص شلوار میں ملبوس اونچ لیے بنہ میل کو اچنتی نگاہوں سے دیکھا وہ اس سے تاریل انداز میں ہی بات کرتا تھا البتہ اس کا مزاج خاصا بدل گیا تھا۔ زیادہ ترخاموش رہتا تھا۔

"کے کے آئی ہوں۔" وہ اپنے ملولان کے پرعلا کیڑوں کا دوبیلہ سمیٹ کے شانوں پرڈائتی ہوئی کچن میں چائی ۔

بزیل نے مسکرا کے اسے دیکھا مبینہ ڈاکٹنگ میبل صاف کر کے اندر سی کام سے جا گئی تھیں۔افتخاراحمہ سے

کوئی ملنے یا ہواتھا وہ ڈرائنگ روم میں ہے۔ "مم نے کھانا بینا کیوں کم کرویا ہے۔" وہ اس کے چیچے ہی چین میں آ گیا۔وہ کئی دن سے نوٹ کررہا تھا وہ کھاتی ہی نہیں تھی۔

''بقول آپ کے میں اناج کی وشمن ہوں۔'' اس نے طنز کیا۔

"و شَهْرِین تم مجھے کب تک گفظوں کی مار ماردگ میں تنہیں صرف تنگ کرتا تھا ایسا کیچینیں تھا۔'' وہ روہانسہ ہوا۔

'''آپ کی باتوں پرمیرایقین کرنے کادل ہی نہیں چاہتا' آپ نے مجھے توڑ کے رکھ دیال' چاہے کا کپ اسے تھایا۔

''میں تیار ہورہی ہوں چلنے کے لیے۔ وہ نکل گئی۔مبینہ نے دیکھا وہ ایک وم ہی جانے کے لیے

ٹیار ہوئی ہی۔ ''ارک کل چلی جانا شاینگ کر ہے۔''

''ایٰ پیشائیک وغیرہ چھوڑیے میرے پاس سب کچھ ہے۔'' ہولی کیائے کے سپ لے رہا تھا اس کے چیرے کارنگ لیکٹن تی بدلا تھا۔

''حچونی چگی آبررہی ہیں تورک جاؤے'' '' مجھے آپ سے اجازت کی ضرورت نہیں۔'' تزمرخ کے جواب ویاوہ جزیز ہوگیا۔

وشنرین کیا برتمیزی ہے تم ہزیل سے من لہج میں بات کررہی ہو۔''مبینہ کو ذرااح چھا ہیں لگا۔

''بیقو مجھے سے روز ہی ایسے بات کرئی ہیں۔' ہذیل کو موقع مل گیا شکایت کا وہ فورا شروع ہوگیا۔شہرین کی خونخوار نگاہیں اس رخیس۔

''شوہر ہے بیتمہارا پھوئزت احترام کا بھی رشتہ ہوتا ہے۔'' وہ شہرین کوسرزنش کرنے لگیں اور شہرین سلگ کے رہ گئی لب جھینچ لیئے مبینہ نے اسے اچھی خاصی نصیحتیں کی تھیں وہ جیپ چاپ سنتی رہی تھی استے میں افتخار صاحب بھی آ گئے اس نے سب سے ہی www.ranaksociety.com

اجازت لی۔ نوادا دراسد کا منہ بن گیا تھا وہ اچا تک ہے جانے کے لیے جو تیار ہوگئ تھی۔

''منہ نہیں لٹکا دُ۔ ہیں پھر آ جاؤں گی اور کون سا دور ہوں اوپر کے پورش میں ہی تو ہوں جب دل کیا کرے آ جایا کرد۔''اس نے فواد کے سر پر چیت لگائی۔ ہذیل کو اندازہ تھا وہ گھر جاکے اس سے ضرور گڑے گی۔ دہ آ کے آ گے چل کے اس سے خبر کا گئی گئی۔ آ گے چل کے اس سے پہلے اوپر پینچ گئی گئی۔

"ارے تم تو کل آنے والی تھیں۔" نبیلہ بھائی نے والی تھیں۔" نبیلہ بھائی نے ویزا گئی سے پوچھا۔

'' بیدو بین رکا ہوا تھا ٔ زبردی ساتھ لایا ہوگا۔'' راجیل نے مین جیزی سے ہذیل کی سمت انشارہ کیا۔

اں بہت ایکھے ہیں نا میرے اور ان کے تعلقات میں زیروی لاوک گا۔'' وہ چڑا ہوا تو ویسے ہی رہنا تھا' راحیل بھائی کے چھیٹرنے پر اسے غصر آگیا۔ شنم میں تو جھینپ ہی گئے۔ وہ بھی اس کے چھے چل وی تھی۔ جھینپ ہی گئے۔ وہ بھی اس کے چھے چل وی تھی۔

سمن ادر طلحہ تایا ابوئے میاس بیٹھے تصنایا ابوئے بھی اس کی بات می دویتیزی سے اندر جلی گئے۔

رمضان کا دومرافشرہ شروع ہوگیا تھا۔ شہری نے گھر
کی ساری ہی سینگ جینے کردی تھی۔ اب اس کا دل چاہا
اپ بیڈ روم کی بھی سینگ جینے کر سے کا رہے کا اوار
تھاسب ہی گھر میں تھے۔ بذیل حری کر کے نماز پڑھئے
کے بعد جوسویا اسمی تک نہیں اٹھا تھادہ دسیوں چکرلگا چکی
تھی تا کہ دہ اٹھ جائے توبیڈ روم بھی سیٹ کر لے گی۔
"سینے گیارہ ن کے رہے ہیں۔" وہ اس کے سر پر
کھول کو کھول
کے اسے دیکھا۔

''چھٹی کے دن تو سونے دیا کرو۔''وہ بے زاری سے محویا جوااور کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ ''جھے کمرے کی صفائی کرنی ہے۔'' '' کمرے کی صفائی ارے آج سنڈے ہے اور ماس کی چھٹی ہوتی ہے۔''

''جھے کمرے کی سٹنگ جینے کرتی ہے'' ''ایک تو تمہیں سوائے گھر کے کامول کے پھینیں آتا' کبھی ڈرائنگ روم بدل دو بھی چن بدل دو بھی کھانے یکا لوارے تہہیں اور کوئی یا زمیں رہتا۔'' وہ تو پھٹ ہی پڑا۔ مخبرین نے وحشت زوہ ہو کے پچھ ہم کے اسے ویکھا۔ ''آخرتم مید گھر کے کام کرکے ظاہر کیا کرنا جا ہتی ہو۔' دہ بھنایا۔

'آپ جمھ پراتنا غصہ کیوں ہورہے ہیں۔'' وہ بھی اس کے دوبد دہوتی ۔

''غصہ بجھے اس لیے آتا ہے تم جھ پرتوجہ کو انہیں دیتی؟''اس نے شنرین کا ہاتھ پکڑ کے پنے قریب کیا تووہ حواس باخنہ کی ہوگئی۔

'' کیابدتمیزی ہے۔'ا بناہاتھ چھڑایا۔ ''تمہازاشوہر ہوں تی رکھتا ہوں۔کوئی ہیں روک سکیا ''جھے۔'' ہذیک کی آ تکھوں میں کچھاور ہی رنگ نظراً رہے تھے۔'' ہذیک کا وک دھک دھک کرنے لگا۔

' سب کے لیے توجہ ہے سب سے خوش ہوآ حر میر ہے ساتھ آئی سر دمبر کی کیوں؟'' وہ بہت دکھی اور افسر دہ ہور ہاتھا۔

'ان سب کے فیص وارا یہ خود ہیں۔'اس نے نگاہ حوالی جبکہ وہ ساری مقیقت جان گی تھی وہ اسے کتنا جاہتا تھا اور جاہتا ہے اس کی نفرت اور سر دم چری اسے برداشت نہیں ہور ہی تھی۔

"زبردی کیوں آپ اس دشتے کو نبھارہے ہیں۔" "نیفنول بکواس کیوں کررہی ہو۔" دہ تنکا۔ "پلیز اس دفت آپ اٹھئے مجھے ڈھیروں کام کرنے ہیں دفت الیے گزرجا تا ہے افطاری کا دفت آ جا تا ہے۔" اس نے بات کارخ بدلا۔

''شنمزین تم مجھے معاف نہیں کر عتی ..... ذرارحم نہیں آتا۔''

"آب کواس دفت جھ پرترس نہیں آتا تفاجب میری تو بین سب کی سامنے کرتے تھے۔"

''صاف کہوید لے لے رہی ہو'' وہ پھیکی می<sup>انسی</sup> کے ساتھ کو ہا ہوا۔

''جینہیں میں ایس گھٹیا حرکت نہیں کرتی مجھے بھی وومروں کی عرات کا خیال ہے۔'' وہ کھڑی ہونے لگی۔ بذیل نے ہاتھ پکڑے دابس بٹھالیا۔

"میرا ادرآپ کاروزہ ہے۔" اس نے تقیدی انداز میں اس کے ہاتھوں کو کھورااس نے چھوڑویا۔

"ساری باتوں کے بارے میں پتہ ہے شوہر کے حقوق بھی یا در کھیتیں۔''اس نے طنز کیا۔

"حقوق کے لیے آپ نے گنجائش بی میں رکھی۔"وہ ين بير كي بولي-

میں میری ہاتوں پریقین نہیں میری آستھوں میں تھا کے کے کیھوصرف تمہارے لیے جاہت کے دیپ روتن ہیں۔ 'اس کے کہتے ہیں جذب اور گہری لگاوئٹ اور

المجصے بينة بهاك تايا الوك وجهدال شادى كونبها

اللين اتنابزايا كل مين مول جوايي زندگي كافيصله اتني آرام ے اورآ سائی ہے کرتاتم بھے بیند میں اتی لیے میں نے شاوی کے لیے رضامندی وی بھی۔''

''اور کتنا مجھوٹ بولیس کے لڑا کیوں کی تصویریں لاتی تھیان میں بھی کیا کیافالٹ نکال کے منع کرتے تھے میں آب کو جانتی ہوں الیمی طرح ' خوب صورتی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے۔" وہ اس سے دور ہو کے کھڑی ہوگئی جبك ول صرف بذيل كے ليے بى ہمك رہاتھا۔

· ' میںان لڑ کیوں میں جان کے فالمٹ نکالتا تھا کیونکہ میں تنہیں جا ہتا تھا۔''اس نے شغرین کے شانوں پر ہاتھ ركھ كاس كى بے يقين آئكھول ميں آئكھيں ڈاليس-''ابو نے تو بچھے کہہ دیا تھا ہی تمہاری شادی شنرین ۔۔۔ے کرول گا۔"

''آ پ نے فرمان برواری کا ثبوت ویا اور ایک موتی ادر بھندی کڑ کی کوتبول کر لیا۔''

"الیا بالکل مبیں ہے میں نے سیے ول سے تہیں قبول کیاہے''وہروہانساہوا۔ وحمهيں جب بى يقين آئے گا جب ميں بھي مهيں مرکے دکھاؤں گا۔"

"اوہنہ ...." وہ اس برطنزیہ نگاہ ڈال کے رہ گئی۔ '' بذيل احدتم نے مجھے اتنا تنگ كيا كيسے تم يريفين كروں كسيمعاف كرول؟"

**O....O.** 

صدف امید ہے تھی اس کا انگلینڈ جانا بھی ملتوی ہو كيا تھا' اس كے شوہر نے حادث انظامات كر ليے تتے۔ ڈلیوری کے بعداس کی روائی تھی کشنریں نے سنا تو اس میں چکل ہی چھ گئی کیونکہ تائی ای کو ہزیل کے یے کا بہت ارمان ہورہا تھا اور میشنرین کے لیے فکرمندی کی بات تھی۔شادی کے بعداس کی جہلی عید تھی۔ تائی ای نے ابن کی تیاری میں اکوئی تسر مہیں جِعُورُ ی تھی۔عید کی شاینگ اس نے بھائی کے ساتھ کل كرني بھي راس كے ميكے ہے بھى عيدى آئى تھي۔اي اورابونے اس کے جار سوٹ اور بذیل کے بھی جارسوٹ بھیجے تھے اور ویکر چیز کی بھی سی کھیں۔

'نبیلہ میں نیچے جارئ ہول' شکیب کی طرف' صدف آئی ہوتی ہے لاآتی ہوں۔" تالیٰ ای نے کہا۔

تہرین افطاری بنانے می*ں مصروف تھی۔* "میں اور شفرین افطار کے بعد رات میں لآ تیں کے کیوں شہرین۔" نبیلہ بھائی نے اس سے بوچھا۔ 'جی بالکل تھک ہے۔'اس نے مسکرا کے سر ہلایا۔ "م خوش خری کب وے رہی ہو۔" نبیلہ بھانی نے اس ہے بھی سر گوثی میں یو حصا۔ تائی ای چلی گئی تھیں اس

کیے دہشمرین کو چھیڑنے لگی۔ ''میرےاختیار میں تھوڑی ہے۔'' بیس کو تھول کے اس نے سائیڈ کاؤنٹر پررکھا۔

مذیل کے اٹھتے قدم رک مکے اس کے کان میں آواز

www.paksociety.com

''آپ کی برداشت کاصرف اتناہی اسٹیمنا ہے۔'' ''کیول تم میری برداشت آ زبانا چاہتی ہو۔''اس نے چیچے سیر سرکہا۔

''جا کیں یہاں سے مجھے کام کرنے دیں۔'' ''صاف کہو کہ دفع ہوجاؤ۔'' نزیل نے ذراخفگی ک

''ایبا میں پھے تیں کہدر ہی۔''وہ اس پر نگاہ ڈال کے رہ گئی۔

''ایک آوی تم سے معانی یا نگ رہا ہے تہ ہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہے پھر بھی تہ ہیں یقین ہیں آتا۔'' شہرین کو ہذیل کا لہجہ تو ٹا ہوالگا جانے کیوں وہ اس کی سی بات کا یقین نہیں کرنا جا ہی شایدا ہے ایسا لگنا ہے حالات کے پیش نظروہ اسے زبر دہی قبول کر کے اس کے ساتھ کا زبروی کا یقین وینا جا ہتا ہے۔

عید بین چنددن بی باتی تھے۔اس نے اور بھالی نے مل کے سموسے بسکٹ وہی بڑے سب بی پہلے سے بناکے فریز کر لیے تھے۔شنم بن شادی سے پہلے بھی عید پر سارار یفریشمنٹ کھر بیں بی بناتی تھی اس نے یہاں بھی

"گلاہے تم نے بذیل کو معان تیس کیا؟"

"بھائی ہم اس بات کے علادہ کوئی اور بات نہیں کرسکتے۔ وہ واقعی بیزار ہوگئ تھی اور چاہتی تھی اس کے اور بندیل کے معاملے کوؤسکس نہ کیا جائے تو بہتر ہے وہ خود بی اے نمٹالے گی۔ کیونکہ دل تھوڑا تھوڑا بذیل کا قائل ہوتا جار ہا تھا اس کی سماری توجہ اور لگاوٹ اسے بذیل کے متعلق سوجنے پر مجبور کرنے تھی تھیں۔

''ہاں گرسکتے ہیں یہ بناؤشہیں بیچے کتنے بیند ہیں اور ہذیل کو۔'' ای وقت ہذیل چلاآ یا دونوں ہی سنجل کئیں جبکہ شنرین کے رخسارہ کہا تھے۔ ''ناس نامہ کیا انگی میں ''نامل نامہ جیا

''ای کہاں گئی ہیں۔''ہذیل نے پوچھا۔ مندف سے ملنے گئی ہیں۔''بھائی نے بتایا۔ '''اہا۔''' ماہا بھائی تنگ کررہاہے۔''سمن کی آوازوں۔ ''

'''ان دونوں کی لڑائیوں ہے تو میں عاجز آگئی۔ ہوں اوران کے ابا پاس ہیشے ہیں مجال ہے جو بچوں کو دیکھ لیں۔'' وہ آلوا در چھری جھوڑ کے تیزی سے چکن ۔ نکا گئیں۔''

''ہاں تو کئے ہے گیا ہیں۔''ہزیل نے مزہ لینے کو اس سے یوجھا۔ ''کیا بدتمیزی ہے۔''اس نے نادگواری سے اسے تیز

یا بریرن لهج میں کہا۔ ''در حصر میں میں 2 کیا ہے ''مدونہ ا

''پوچھنے میں ہرن کیاہے۔''وہ ہسا۔ ''آپ کی بیہ خواہش ہی رہ جائے گی۔''وہ اڑی ہوئی تھی۔ ہذیل سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔

''يا در کھنا کہيں تمہيں پچھتانا نہ پڑجائے۔'' ''جی ....!'' دہ پچھ جھی کیس۔

''یہی کہتم ساری زندگی ایسے ہی گزاردگی میں ایسے نہیں گزارسکنا۔ تہہیں میری شکل بری گئی ہے چلا جاؤں گا بہاں ہے۔'' وہ سنجیدہ ہو گیا۔ شہرین کادل کانپاہا تھ فرز ہے ایسا تو دہ نہیں جا ہی گی کہوہ چلا جائے۔

يرى سب كما تفائها كاليا تجينين بناتي تحين زياده تربازار

تھا۔سب ہی پریشان ہو گئے۔شہرین تو سے ہوش ہوگئے۔ تائی ای اپنادل کیڑ کے بیٹھ گئی تھیں۔ تینوں پورٹن میں ہلچل ہے گئی تھی۔عید میں جاردن تھے کیسے سب خوشی خوشی عید کی تیار بول میں لگے ہوئے تھے اچا تک سے یہ کیا ہوگیا۔تایاابؤراحیل بھائی سب ہی ب**ذیل کی تلاش میں نگل** تھے حسن ہے بھی کانٹمیک نہیں ہور ہا تھا۔شہرین تو بے سیدھ پڑی تھی۔مبینہ بٹی کی حالت دیکھ کے روئے جارہی تھیں۔رات کے ایک بیج تک راحیل بھائی تھک ہار کے كھرآ گئے سارے ہسپتال و مکیھ لیے تھے کچھا تا بیانہیں تفاحسن بھی کال نہیں اٹھار ہاتھا۔افتخار احمہ نے بھی کئی ہار کال کی تھی۔

اتنے میں مین گیٹ ہے گاڑی اندرا کی وکھائی دی۔ راحیل بھائی نے میرس ہے دیکھ نیاتھا' دوسرا خیرائلی کا حمینکا المثيل لكا تفاع بذبل فيح سلامت ذرائيونك سيث سائزا تفاأور حسن بھی تھا۔ وہ تیزی ہے وہاں ہے۔ بیٹان کا دماع چكزا كناتها.

''آھے ہیں صاحبزادے۔''راخیل بھائی نے بتایا۔ ''میرایجہ'' ٔ نانی افی تو عجیب بہلی بہلی ہوگئی تھیں۔ ''ای ریکیک ''اراحیل نے انہیں بکڑ کے دایس بیڈر ير بھایا۔

بذیل اور حبن دونوں سب کے سائمنے تھے دونوں 34 FB 19 25

پیکیاطریقہ ہے نماق کا۔"شعیب احمہ نے <sup>حس</sup>ن کی خرلینی شروع کردی آی نے تو کاِل کر کے کہاتھا۔ " دەابواس نے کہاتھا۔ "وەتو گھبرا گیا۔ بذیل شرمندگی ہے <sup>ئ</sup>ب جھینچے ہوئے تھااس نے تو

صرف شیزین کوننگ کرنے کے لیے بیرسب کیا تھاا سے کیا خرتھی بورے خاندان میں ہلجل کی جائے گی۔ اختشام احمد نے ایسے اس دقت تو مچھٹیں کہادہ اینے روم میں چکے تھے۔

"بیٹا ایبا مُداق کرتے ہیں کوئی۔" افتخار احمد نے

سے ہی ریفریشمنٹ منگواتی تھیں۔ بيبزيل كهال ٢٠٠٠ اختشام احمدنے يو چھا۔ '' يتنهل دويبريس توتھا۔''انيسہ نے بتايا۔ ''اریشنرین بیٹا ہٰدیل کا کھے پیتہ ہے۔'

'' تا یا ابو پیتائیں کہاں گئے ہیں افطاری بر بھی

"ای لیے تو پوچیدر ہاہول۔" دہلا وُنج میں ٹی **وی** ویکھ رے تصطلحہادر شمن بھی وہیں تھیل رہے تھے۔ ''یوجھوتو صاحب زادے ہیں کہاں ورا خیر خبر رکھا

الرويصا جزاد ہے امریکہ میں پانچ سال گزار کے آئے ں یہ انٹیں جانے کیوں بندیل کی سرگرمیاں مشکوک ہی للتي تعين جبكه حقيقت مين ايسي كوئي پات نبين تحلي به بزيل آ فس کے بعد سارا وقت گھریر ہی گزارتا یا پھر بھی جسن

کے ہاس جلاحا تا تقاادر کوئی اس کی ایکٹویٹیز نہیں تھی۔ الله اليانمين یے " ای ای کوشنرین کے سامنے ان کی بید بات ایکی

مہیں گئی۔شفرین کو بھی اس کی فکر ہوگئ کل ہے وہ کچھ حیب بھی تھااجا تک ہے وہ آتی رکر کے لیے بھی جا تا ہیں

تھا۔ کا کر کے کی بھی بنادیتا کئی دہیں آئے گا

وہ عشاء کی تماز ہے فارغ ہونے کے بعد نے کل اور نے چین ی کمرے میں بیٹھی تھی نواداور اسدیسے بھی یو جھ

لیا تھا بذیل کا انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی تھی۔ ایک دم

ہے ،ی اس کاسیل بول اٹھا۔ شہرین نے ڈریسنگ تیبل ہے بیل اٹھا احسن کا لنگ کھھا آ رہاتھا۔

بزين بات سنومذيل كازبردست ايمسيزنث بهوگيا ہےادراس کے بینے کے کوئی حانس نہیں۔"

" بہیں .... "اس نے فلک شگاف می اری اور ساتھ ہی روئے لگی۔ائنے میں سب ہی اس کے روم میں آھکتے

اس نے رورو کے بتایا۔

را حیل بھائی نے حسن کوکال کی اس کاسیل بزی جارہا افسروگی سے کہا۔ شہرین ابھی تک بے ہوٹی تھی۔

.....١١٠ أكست٢٠١٢ء

www.paksociety.com

زده ی ایسے دیکھے جار ہی تھی۔

''اللہ نہ کرتے۔'اس نے تڑپ کے دل میں کہا اسے اور کیا جا چیے تھا ہدیل زندہ سلامت اس کے سامنے تھا۔ ہذیل کو اندازہ نہیں تھا وہ تو دن بدن اس کے قریب ہوتی جارہی تھی۔کل جب حسن نے کال کی تو ننے کے بعد تو اسے ایسالگاوہ بھی مرگئی ہو۔

"میں تک گیا ہوں ایسی زندگی سے ادھرتم نے مجھے سر دمہری کی مار مار کے رکھا ہوا ہے اور ابو مجھے ہر وقت لعن طعن کرتے ہیں ایک بندے نے اتنی معافیاں ما نگ کی ہیں اب توبس کرو۔" دہ بھٹ بڑا۔

شنمرین کواس کی حالت پرترس آرمانقا وہ خود سے شرمندہ ہوگئی۔ ہذیل کواش نے اگنور کیا تھا۔ صرف بے لیسی کی وہ سے بیشنی کی وجہ سے شاوی ہو گئی گئی اس نے شیرین کا تھا اور سب سے بری بات یکی تھی وہ ساری توجہ اس پر دیتا گیر بھی اسے ایسا کیوں لگنا تھا وہ زبرد میں بیرشتہ نبھار ہاہے۔

" فَتْمَارِ بِسَاتِهِ مِذَاقَ كَيَا كُرِلْيَا مِيرِي دَندگى سب نے ہى مُداق بناؤى ہے جیسے میں انسان نہیں۔" ہیں نے سر ہاتھوں میں تھام لئا۔

"اسوری" شرین بیدے اٹھ سے اس کے پاس آئے بیٹھ تی۔

" چکی جاؤیہاں سے مجھے نہیں ضرورت کی کی نہ مہماری ہم نے دل کھول کے مجھے نہیں ضرورت کی کی نہ مہماری ہم نے دل کے اب اب کی سکون سے بیٹھ جاؤ۔" وہ تو مضتعل ہی ہوگیا اس کی آئسووں میں لال لال ڈورے نظر آ رہے تھے آ نسووں نے جھی اس کے اداس دل کی نمازی کردی تھی۔

''آپمیری بات توسنے۔'' ''مجھے نہیں سنی تمہاری کوئی بات 'تم پر پورایقین تھا'تم حساس ول رکھتی ہو ضرور مجھ پر یقین کردگی مگرتم تو کیا میرے گھر دالے بھی مجھے سے منہ موڑ گئے اتنابڑا گناہ کر دیا تھا اور اب اگر میں نے اپنی بیوی کو منانے کے لیے بیہ جھوٹ بول دیا تواپیا کیا غلط کیا؟'' کی نے اس سے میٹیں بوچھااس نے اپنا کیوں کیا؟ مگر ہذیل کو لینے کے ویے بڑھے۔ دوبارہ اس کی وجہ سے تہزین کو اسی میا اس کی الیسی حالت ہوگئ تھی۔ ڈاکٹر کو گھر ہلایا گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد احتثام احمد نے اسے اتنا سنایا کہ وہ منہ کہاں چھیائے اسے جہتیں آرہا تھا اسے خبر منہ کہاں چھیائے اسے جہتیں آرہا تھا اسے خبر منہ کہاں چھیائے اسے ہوگئ وہ پوری رات اس کے منہیں تی میٹار ہا۔ نبیلہ بھائی اٹھ کے جلی گئی تھیں۔ انہیں سحری بھی تیار کرنی تھی۔

" نفریل به کیا کردیا۔ "وہ خود کولعن طعن کردہا تھا۔ چھوٹے جچابدے جیاسب ہی کے سامنے اسے شرمندگی

بون استخدار کا سر بھاری ہور ہاتھا۔ استے سب کچھے یا گا گھولی تھی۔ اس کا سر بھاری ہور ہاتھا۔ استے سب کچھے یا گا گھادہ چیخ مار کے انھی۔ دننریل کہاں ہیں؟''

المبال مول بولوطبعت كيسى ہے۔ 'وہ داش روم سے الكل رہا تھا السفار ہے كھا تو روز كا يا۔ الكل رہا تھا السفار ہے كھا تو روز كا يا۔

''آپ ٹھیک ''ل مگر دہ تو ''' شتم بن کا لیمن کار کا مرجوڑ لان کا سوٹ بلگجا ہور یا تھا اس کے سلکی وراز بال بھی مدیم پریشہ

"میں بالکل تھیک ہوں۔ تم یوں بے ہوٹ کیوں ہوجاتی ہو۔ آخرتم الیسی کیوں ہو۔ "وہ بہت جھنجلایا ہواتھا۔ ابوای راحیل بھائی کی سب کی اس نے رات سے اب تک ذائف ہی تھی۔

'' میں نے صرف جمہیں منانے کے لیے یہ کیا شاید میرے مرنے کے قریب ہونے سے تم مجھے معاف کردڈ میرے قریب آ جاؤ ..... گر سب النا ہوگیا۔ شہرین میں نے صرف تمہارے لیے کیا شاید کسی طرح تم میری سچائی پریفین کرلو۔ کاش کاش میں مرجاتا تم سب کوسکون آ جاتا' دوزروز کے مرنے سے ایک دفعہ کا مرجانا بہتر ہے۔' وہ اتنا بھر ا ہوا تھا شہرین وحشت مرجانا بہتر ہے۔' وہ اتنا بھر ا ہوا تھا شہرین وحشت

حجاب ۱۹۰۰۰۰۰۰ و 81 ....۱۰۰۰۰۰۰ اگست۲۰۱۲ء

www.iii aso.cli.to.cli.

"جیتی رہو بیٹائے" تایا ابونے اس کے سر بر بیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ شہر بن کی آتھ موں میں نمی آگئی تھی اس کی وجہ سے بیدونوں بھی اداس تھے۔

آج 29 وال روزہ تھا سب کوہی یقین تھا جا ند نظر آجائے گا۔ وہ سمن کے نتھے نتھے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔

" بیٹا ہاتھ سیدھے رکھنا۔" نبیلہ بھانی بھی وہیں لاؤ نج میں آگئی تھیں۔

شنرین کا ذہن البھا ہوا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا ہذیل کو کیسے منائے کیونکہ ال تین چارونوں میں وہ بالکل ہی خاموش ہوگیا تھا۔ تایا ابواور تائی آئی نے اس سے کہا بھی شنرین کو اپنی مرضی کی شاپنگ کروا دے اس نے سہولت سے منع کرویا وہ جھے گئی تھی وہ اس سے بالکل کنارہ

افتیار کر گیاہے۔ ''شنرین ایسا کرنائم بھی آج ہی مہندی لگوالیتا۔'' ''ضبا سے لگواؤں کی وہ کہہ بھی رہی بھی۔'' اس نے تا سُدیٹر کسر ملایا۔

''شہرین کیابات ہے بنہ مل کیاتم سے ہات چیت نہیں کررہا۔'' بنیلہ بھائی نے لوٹ کیا تو وہ پوچھے بغیر نہیں روسکی ہے۔

''جی بہت زیادہ ناراض ہیں۔''اس نے بتایا۔ ''ناراض تو متہیں ہونا چاہیے۔'' انہوں نے استفسار کہا۔

''میری اتی لمبی نارافسکی کی وجہ ہے بی ناراض ہیں۔'' اس نے رک رک کے کہا۔

جواب شن شنرین نے سر ہلایا اس کو بھری تو نہیں آرہا تھاالیا کیا کرے کہ وہ مان جائے۔ ''بھانی مجھے بھے بین آرہا کیا کروں میری بات وہ سننے ''غلط کیا ہے آپ نے ایسا گلدہ فداق کیا ہے تائی ای
آپ کی مال ہیں وہ بینے کے متعلق الی خبرس کے زندہ رہ
سکتی ہیں اور میر اسوچا تھا آپ نے بیس برواشت کریاؤں
گ؟''شہرین بھی تیز لہج میں برتی ہوئی رونے گئی۔
"ہر چیز اور فداق حدیث الی اگلاہے فداق سے لوگوں
گی زندگیاں تباہ ہوجاتی ہیں۔''
وہ ٹھیک ہی تو کہ رہی ہے زندگی تباہ ہوتو گئی ہے

دہ ٹھیک ہی تو کہ رہی ہے زندگی تباہ ہوتو گئی ہے اس کی اس ڈیڑھ ماہ میں اسے شاوی کے بعد کوئی خوشی نہیں لی۔

''اِس وقت بہاں سے جلی جاؤ مجھے تنہا جھوڑ دو۔'' وہ اٹھ کے تکبیہ سیدھا کرکے لیٹ گیا۔وہ ذہنی طور پر حاصابہ بیثان تھاوہ آ گے مزیدا پنے دفاع میں نہیں بولنا چاہتا تھا۔

سنزاین نے ایک انسردہ اور حسرت جمری تکاوال کی دائی جواندر سے ابنا توٹ بھوٹ کا شکار ہوگیا تھا اس کی اسکوٹ منا برق ہوگیا تھا اس کی اسکوٹ منا برق ہوگیا تھا اس کی اسکوٹ منا نے کے لیے الیا مذاق کیا۔ اندر سے کوئی بول رہا تھا وہ تہہیں شدتوں سے چاہٹا ہے تہہیں کی طرح بھی راضی کرنا جاہتا ہے اور اس حد تک بھی چلا گیا۔ وہ خاصی افسر وہ اور مابوں ہوگی ہی۔ ہوگی طرف تو جنہ ہی نیس دے رہا کرنا جاہ رہی تھی گر وہ اس کی طرف تو جنہ ہی نیس دے رہا تھا منا تیسوس شب آئی تو پوری راست ہذیل نے مسجد میں عبادت کر کے گر اور کا باتی کے دودن بھی اس نے مسجد میں عبادت کر کے گر اور کا باتی کے دودن بھی اس نے مسجد میں عبادت کر کے گر اور کا باتی کے دودن بھی اس نے مسجد میں گر اور انتظار کرتے کرتے کر اس سے مری ہو جاتی تھی کروٹیس بدلتے اور انتظار کرتے کرتے سے می کر اسے سے رہی ہو جاتی تھی کروٹیس بدلتے اور انتظار کرتے کرتے سے می کری ہو جاتی تھی کروٹیس بدلتے اور انتظار کرتے کرتے سے اتنا کہا تھی کروٹیس ہو باتی تھی کروٹیس بدلتے اور انتظار کرتے کرتے تھی کری ہو جاتی تھی کروٹیس بدلتے اور انتظار کرتے کرتے تھی کری ہو جاتی تھی کروٹیس بدلتے اور انتظار کرتے کرتے تھی کری ہو جاتی کو معاف کروٹیں۔

''بیٹامیم کہ رہی ہو؟'' ''تأیا ابو دہ آپ کے بیٹے ہیں اور تائی امی آپ مال میں آئیس اس طرح اگنورنہیں کریں۔'شنرین کا لہجہ دھیما اور اداس تھا۔ تایا ابواور تائی امی حیرائلی سے دیکھ رہے تھے شنرین اس کی حمایت کر رہی تھی۔

حجاب 82 ----- 82 اگست۲۰۱۲،



کوتیاز نین ـ 'ال نے انسردگی ہے کہا۔ ''ارے بیوی ہومنا واسے کسی طرح بھی کل ان شاء اللہ تعالیٰ غید ہوگئ اورتم دونوں کی شاوی کے بعد ریب بہلی عید ہے۔ اس لیے اس عید کوائیش بناؤ۔' بھائی نے معنی خیزی سے سکرا کے اس کی آئی تھوں میں دیکھ کے کہا۔ ''اگر نہیں مانے تو .....''
''الیا تو ہوئی نہیں سکتا۔' وہ سکرار ہی تھیں۔

''ایسانو ہوئی نہیں سکتا۔'وہ سکرار ہی تھیں۔ ''مبارک ہو بھئ چاند نظر آ گیا۔'راجیل بھائی کی آوازآئی۔

۔''کیاواقعی۔'بھائی گویاہوئیں۔ ''ہاں بھی بیرہزیل کہاں ہے۔'' ''افطار کے بعد جو گئے ہیں آئے ہی نہیں۔''شنرین نے بتایا۔

تایا الوادر تائی ای نے بھی آ کے جاند کی مبارک باد دی۔ شہر ان نے بیڈروم میں آ کے پہلے بیڈروم کوسیٹ کیا اس و فعد دہ آئی عید یادگار بنانا جا تی تھی اس کے میکے سے میں اس کے کیڑے اور دیگر سمامان آیا تھا اپنی مرضی سے اس نے بذیل کا فیصل شلوار پر اس کیا اپنا بھی سوٹ پر اس کر کے بینگر کردیا تھا۔ اس عید پر اس کا من جا ہا جیون ساتھی اس کے ساتھ ہواور وہ اسے خون ساتھی کی بیناری شکایتیں دور کرد سے کام سے فارغ ہو کے صبا ہے مہدی شکایتیں دور کرد سے کام سے فارغ ہو کے صبا ہے مہدی شکایتیں دور کرد سے کام سے فارغ ہو کے صبا ہے مہدی شکایتیں دور کرد سے کام سے فارغ ہو کے صبا ہے مہدی

ہذیل کی متحور کن مہندی کی مہک ہے آگھ کھی تھی۔ اینے پہلو میں اسے دراز دیکھا دہ دودن سے کتنی بدلی بدلی نظراً رہی تھی اس کے سارے کا م دوڑ دوڑ کے کررہی تھی۔ وہ جان گیا تھا دہ بھی ناراضگی اور گریز سب ختم کرنا چاہتی ہے مگروہ جان بوجھ کے اکڑ دکھار ہاتھا۔

کنسٹی ہے۔ عید کی صبح بڑی انو کھی اور سہانی تھی۔اس نے ہذیل کو دیکھادہ اس کی جانب دیکھے بغیرا نبی تیاری میں نگار ہا۔عید

جاب ۱۰۱۲ 83 ..... 83

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



میں جاون گا آزام کرنے کا موڈ ہے۔ " وہ النے سلقے ہے سیجے بیڈروم برستائتی نگاہ ڈالٹا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا وہ شنرس كى سلىقىدىندى كاتوويسية بى قائل تقاب

"آرام توآ کے بھی کر سکتے ہیں۔" اس نے قدرے توقف کے بعد کہا۔

د جنہیں جانا ہے تو چلی جاؤ میری طرف ہے کوئی یا بندی نہیں ہے۔' وہ اسے ممل نحرے اور نا راضکی دکھا

و کیابات ہے کے مزاح بی نہیں ال رہے ہیں تین ون ہو گئے ہیں مجھے اگنور کے جارہے ہیں۔ "شہرین ے صبر کا بیان لبریز ہو گیا تودہ بھٹ ر<sup>ی</sup>زی۔

مِذِيلِ حِيرت والمبساط مين مبتلا ہوئے جوزگا اس کی ساعت اور بصارت جیسے یقین ہی تبیل کریا رہی گی۔

''غلطیاں خود کیے جارہے ہیں مجھے مذاق بنایا پھر کیا جارون يمليزات اليكسيةن كانداق حدموتي ب كياسمجها مواتم مجھ آپ کوش معاف کرے گل لگالوں "وہ اتن تیزی سے بول رہی تھی اسے خود خرجیں تھی روانی میں

كيا كهدرت سي-مذيل كالشظار حتم جو كيا تفاده كتن استحقاق سے دوبدو

اس سے لڑرہی تھی۔ " بہلے مجھے مونی بھری یہ نہیں کیا گیا کہ کررااتے رہتے تھے اور اب بھی رکا کے رکھا ہوا ہے۔ 'اس کی خوب

صورت رُفسول المستحمول میں نی آ گئے۔ بدایل کے ہونوں برمبهم يمسكرابث ينكي مكراس في جعيالا-

'' ٹھیک ہے اگر آپ کوای طرح میرے ساتھ کرنا يو سيجي من مجمي کهين تبين جاري "وه پير جي موني ورینک سیل برکلائی سے چوڑیاں اتارا تاریج سیننے لی۔ ''ارے میہ کیا کردہی ہو۔'' وہ سرعت سے اس تک مهنجااس كاايسا بيارا خوب صورت چمره ذراس ديريس أى

رونے جیسا ہو گیاتھا۔ "آپ کو میری کوئی پردانہیں جائے آپ آرام

كريں ـ''اپنے كول نازك سے ہاتھ ہذيل كے ہاتھوں

کی نماز سب ہی خاندان کے سروحضرات ساتھ پر نصفے جاتے تھے۔ تیار ہو کے اس نے ابو اور ای کوسلام کیا راجیل بھائی ہے بھی عید ملا تھا۔جلدی جلدی اس نے ناشته کا پاتھاوہ خاموتی ہے کرےسب کے ساتھ گھرسے

''تم بھی تیار ہوجاؤ جائے۔'' تائی ای نے اسے پکن میں برتن وصوتے و یکھا مہمانوں کے ریفریشمنٹ کے لواز مات اس نے زانی میں سیٹ کرد سے تھے۔

وہ جلدی جلدی ہاتھ لے کے نگلی تھی تا کہ مذیل کے آنے سے پہلے ہی تیار ہوجائے۔ تائی ای نے بڑا خوب صورت اسئامکش ریڈکلر کاسوٹ بوایا تھا۔ میچنگ جیولری اور میک اب میں خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ حنائی ہاتھوں الله چوڑیاں خاصی سنج رہی تھیں۔اس کاارادہ سب سے ملے ای اور ابو سے عید ملنے جانے کا تھا۔ ڈرینیک تیل كرام في خوري خودكو جران نظر دال سيد مجوري هي-ان تىن ماە ئے عرصے میں وہ اسارے اور تنگم ہوگئی ہی۔وہ سیل یر بات کرتا ہوا اندرآیا تو شہرین جھینپ کے آئینے کے سائے سے بٹ تی اسکائی بلیوٹیص شلوار میں روٹھاروٹھا مذيل كريس فل اور في يشك لك د كاتفا\_

"اجھاسب سے سیکے تہاری طرف بی آئیں گے۔" مِذِ مِل جب تک بائت کرتا رہا وہ منتظر نگا ہون سے اے

'فواد کی کال تھی۔جھوٹے جیااور چچی نے مہیں بلایا ہے۔' ہذیل نے اچکتی نگاہ ڈالی وہ ایسرا ہی تو لگ رہی صي\_اتنی خوب صورت اور ہونٹوں پرمسکما ہے ہیچران م

'' کیوں مجھے ہی بلایا ہے آپ کو منیس بلایا۔'' وہ ست روی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آسمی **۔ بذی**ل اسے دیکھنے سے کریز کررہاتھا کیونکہاس وقت شنرین کا ایہا دِنفریب روپ اس کے ارادوں ادر سوچوں کو متزلزل كرر باتفابه

'' ہاں بلایا ہے مگر میں بہت تھا ہوا ہوں اس وقت

حجاب..... 84 ..... اگست۲۰۱۲ء

و بس تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا ، مگرتم نے سے میں خودکواذیت دے کے میری توجان ہی نکال دی تھی۔'' · 'بس ميراول ثوب گيا تھا۔''وه منهنائي\_ ''اب ساری زندگی تمهارے دل کو جوڑے رکھوں گا بھی جیس تو رول گا کیونکہ جھے کی سادہ پیار کرنے والی ہوی ل گئی ہے۔ "وہ سکرایا شہرین جھینے گئے۔ ''ویسے محتر میآج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور مہندی کی خوشبوآہ ..... وہ اس کے ہاتھوں کوسو تکھنے لگا۔ شنرین نے اس کے تر نگ میں آتے ہی اپناماتھ چھڑایا۔ " بیہ ہاتھ میں نے ساری زندگی کے لیے تھاما '' بجھے ہیں پیتہ تھا اس دفعہ سے عید ہم دونوں کو ملا دیے گی۔ وہ جذب سے بول رہاتھا۔ " نکالیے میری عیدی-"اس نے ہذیل کے آ کے اپنا حناني مأته يعيلاناي ووالمهى توتم اسين ميكر جلوا سرتفصيل سيعبيري دول كا- "لهجه معنى خيزاورشرارني موا- بذيل اورشهرين ملك عليك ہو گئے متھے۔ دونوال کی بدیگانی دور ہوگئ تھی۔ "معیدمبارک برایل نے اس کے کان میں سر کوشی کی اور بانہوں کا حصار تنگ کردیا وہ شرباتی کجانی خود میں

''کون آرام کرے گاجب اتناحسن سامنے ہوگا۔'' اس کی ٹون بدلی تھی شہرین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔

''تم اتنیآ ندهی طوفان ہو ہر کام میں جلدی کرتی ہو۔ مجھے ناراض بھی نہیں ہونے دیا۔''

'آپ کا ناراض ہونا بنمآئ نہیں ..... مجھے سے سے ناراض رہنا چاہے تھا دیکھیں میں نے پھر بھی تاراضگی ختم کی '' وہ ہذیل کے وار فکل سے دیکھنے سے تھبرانے لگی تھی۔
کی '' وہ ہذیل کے وار فکل سے دیکھنے سے تھبرانے لگی تھی۔
''میں اچھا نہیں ہوں تم واقتی بہت اچھی ہؤسانے کو اور کی ہو میں تمہیں تنگ کرتا رہایا رسوری' وہ شرمندگی سے پھر مندگی میں تنگ کرتا رہایا رسوری' وہ شرمندگی

'' مجھے پیاتے میں اتی موئی تو نہیں تھی۔'' ''مگراب ضرورت سے زیادہ سلم ہوگئی ہو۔' وہ پھر اسے کانشس کرنے لگا۔ ''کیا انہی بھی آپ کو اعتراض ہے۔'' اس کا مندین گیا۔

''یارسوری سوری بیس نواق کررہا تھاادر میں نے آج ہوگئے تھے۔ اس یادگارعید کے دن توبی جو بھی نداق کروں کیونکہ قداق '' عید مبا سے جونقصان میر ہے ہوئے ہیں یہ میں بیابی جانقوں کو وہ سمٹ گئی تھی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے ۔ شہر میں سے بچین سے بی استحقاق سے تھامے ہوئے تھا '' میں تم سے بچین سے بی محبت کرتا تھا مگر مجھے یہ نہیں بیتہ تھا اگر بھی ایسا موقع آیا تو محبت کرتا تھا مگر مجھے یہ نہیں بیتہ تھا اگر بھی ایسا موقع آیا تو

" مجھ ب کی آئی تھوں اور کہجے کی سچائی نظر آ گئی تھی۔

کر کے کہاں گئے۔ ہوں تی اور کی گی گھور DONLO AD کے کہاں گئے۔ کا کہاں گئے۔ کہاں گئے۔ کہاں گئے۔ کہاں گئے جات ہوں کے کا آتا آتا کو کہ بھی جاتا تھا۔ کا ان بیس خامی جان کے مرسے لینا کر گلاف کے مرسے لینا کر گلاف ''اظہار کیوں تہیں کہا؟'' شر مائے لیج میں کہا۔

جاب 85 سن 85 اگست ۲۰۱۲ء

ہوں۔ چلیس نا ویکھیں باہر کتناز بردست موسم ہور ہاہے۔'' اس کی نوسالہ میجتی فروانے اس کا ہاتھ تھام کر ہا قاعدہ اسے تفسيناها باتوده برى طرح جفنجلا كئ-

''ضدمت کروفروا مهمہیں بیتہ ہے کہ مجھے بارش پہند نہیں۔اب جاؤیہاں سے ڈونٹ ڈسٹرب میں۔''اس کے سخت کہیج پر فروا بری طرح ہرٹ ہوئی اور بھاکتی ہوئی وروازے کی ظرف کیکی توساہے سے آنی ای مال عربیشہ يي محكراً ثي.

معما پھو يو گندي بين- ميں ان سے بھی بات نہيں كرول كى ـ " وہ جرائى بوئى آ واز ميں شكوہ كر كے مال سے لید کی تو آل نے اس کے تم رخسار ہتھیلیوں سے صاف كيادر مونث كالمى التمتاكونا سف بعرى نكامول سيديكها دوسرول کا مان رکھنا سیکھو انعمتا۔ بیر پیار تحبت اور عابت بجري منة نصيب والول كوي ملة بين

" الله سار الصور ميراي ميد بي جي بري بول-"وه ہمیشہ کی طرح امثل بات کوجائے مستھے بغیر پیر پختی اپنے روم کی طرف بزده کئی تو عربیشاس کی بیشت تلتی رہ کئ۔ ₩...₩...₩

ومتم بہت بوی غلطی کررہی ہوں انعمتا۔ حسام جیسے شوبر قسمت والول كو ملته بين مهمين زندگي كي برآ ساتش فراہم کرر تھی ہے اس نے۔ کتناویل میٹر ڈبندہ ہے اور تم ہو كهاس كى كوئى قدر وي ميس كرتى - بار باررو تُقدر ميكا ميشف والی بیو بوں سے ان کے مروا کما جاتے ہیں۔ میتو حسام ہی ہے جواب تک صبر کرتا آ با مکر آخر کب تک بھی .....وہ بھی انسان ہے۔تمہاری شاوی کو جیمہ ماہ بھی نہیں گزرے اورتم نے اس کا جینیا حرام کیا ہوا ہے۔ اوپر سے آئے ون یہال آ كربييه جاتى مو"عريشه محالى في سودفعه مجھائى موتى بات اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی محر ہمیشہ کی

دل بہت ہی ڈر تاہے بارشوں کے موسم میں تم کو یا و کرتاہے بار شول کے موسم میں سائس جلنگتی ہےخواب کی حرارت سے ونت كم كزرتاب بارشول كيموسم ميس آسان مع وهرتي برابروباري صورت اک سکون اتر تاہے بارشوں کے موسم میں مبتلائے ہجر کوجب تیری میانا تی ہے وآ میں بھرتا ہے بارشوں کے موسم میں عار ومبك تصليرنگ رنگ بھولول كى ہر بجر العرابات بارشوں کے موسم میں تم الجهي تك المسليح به وكوني مجھ سے اب اصغر بيبوال كرتائ بارشول كيموسم ميس وہ جانے کب سے گلاسِ وال کے بار وکھائی وسینے والے مل مل بدلتے منظر کوو مکھنے میں مگر تھی۔ جہال چند كمي المرسز بودار مشت بواؤل كالعليليول سيحهوم رہے تتھے اور روٹن کی کوسر کی آئیل نے بول وُھک لیا تھا كه تهري يزني شام كاسال بنده كيا ها= بر يك لخت بي تھنگور گھٹا میں بول برنیں کہ جہار سوجل کھل ہوگیا۔ سرسبز بیلوں ہے سرخ آ تشی اور کائی رنگوں کی نرم و نازک بیتاں پھولوں سے جدا ہو کرسبرے پر بوں جا بجا چھیلیں **کویا** 

رنگ برنگا عالیمیہ بچھا ہو۔ وہ بہت *غور سے بارش کی* ان بوندول کوو کیدر ہی تھی جو پیوں پر لحظہ بھر رکتیں اور پھران کا ساتھ چھوڑ جاتیں باہر کی طرح اس کے اندر بھی موسلا وھار بارش برس رہی تھی۔جس کے زور وشور کے باعث سنائے کے سوا کی تھیں بھائی ویتا۔اس کیے جب فروانے اس کا باتحد بكر كرروري بالايا توده برى طرح چونك كئ-"توبه بفرواتم نے تو مجھے ڈراہی ویا؟"

المنعمتا يهويويس كب عدة كا وازس وسدرى

حماب...... 86 .......... 86 .....

# DOWNLOADED FROM PAKSOCIETY.COM

"أب بہت ماہر کھلاڑی ہیں۔ آپ نے میری مال کو میرے بی خلاف کردیا ہے۔ وہ مجھ سے اپنی بی سے اسی بدطن ہوئی ہیں اول مند پھیرے بردی ہیں کو باعیں نے خدانخواسته سي كال كرويا مو جنب كه وبي بجيئة مجماتي تعين كيشو برتمها دانوسب يجهمهم ادااورة حج جب ميس أييخ شوهر کے ساتھ اپنا کھر الگ بسانا جا ہتی ہوں تا کہ وہاں اپنی مرضی سے رہ سکوں تو وہ بھی میری حمایت کے بجائے میری خالفت براتر آئی ہیں۔ سے بی کہاہے سی نے کہر کیاں شادی کے بعد یانی ہوجاتی ہیں۔ 'وہ چہکوں پہکو سرونے لکی تو بھانی کواس کی بدگھانی پر سخت تا سف ہوا۔

ووانعمتا کیا ہوگیا ہے تہیں تم الی تو نہ تھیں۔ یوں بیار کے رشتوں کو بے مول و بے وقعت مت کرومیری جان۔ تہیں تو سوائے چھتاوے کے پچھ تہیں بیج گا تمہارے یا س

"ہاں میں بے دقون سے میں پہلے مگراب میں بھی شادی شدہ ہوں۔سب حالیں جھتی ہوں اور میں نے ایسا کیا كرديا ہےكآ بسب مجھے ہى تصور دار مرار ہے ہيں۔ ا پناخق ہی تو طلب کیا ہے۔علیحدہ کھر ہر عورت کا خوار کیے میں جا ہتی ہوں کہ تمہارا کھر بسارے۔ اگر تصور دار ہوتا ہے۔ تنگ آگئی میں روز روز کی بے جاروک وک صام ہوتا تو میں ہرگزاس کی طرف داری ہیں کرتی اورا گرتم سے حسام کی ای مجھے سے اشاروں پر چلانا جا ہی تھیں۔ باہر نکلتے وقت جا در تہیں لی مرے میں فلاں چیز فلاں جگہ

طرح ان کی کوشش بے سود ہی رہی۔ و ایت مجھے طعنے دے رہی ہیں بھائی۔شایدآپ بعول رہی ہیں کہ بیگھر میری مال کا ہے۔اب ہرکوئی آپ كى طرح تؤخوش نصيب بهيس موتا كهسسرال كے تام برخض الك منداور بوزهي ساس اس يرجعي آب يت مندكا ميكا، نا برداشت مہیں۔ وہ بدلحاظی کی انتہا برآ سمنی مگر بھائی نے نہایت صبر وجل سے اس کی غلط ہی دور کرنے کی سعی کی۔ ويسيجى الهيس ابني بياكلوني شدبهت عزير بهي كيونكه وهخود بہن کے رشتے کورسی ہوئی تھیں اور جب وہ اس کھر میں بياه كرآ تين توانعمتا ساتو ين كلاس من سي اس لي خووايي بنی فردا کے ہونے کے بعد بھی انہیں بی محسوں ہوتار ہا کہ ان کی ایک کے بجائے دو بیٹیاں میں اور پھر اینوں کو کھائی میں گرنا کون دیکھ سکتا ہے۔ اس کیے انعمنا کی سرومبری کے باوجوداس سے مرمکن مروت ہی برتی تھیں اور اب بھی مہی کررہی تھیں۔

"العمتاميري جان تم سوباراً وُ جم جم آ وُ بي بات تو تم خود بھی بخونی جانتی ہے کہ میں نے مہیں بھی تندہیں معجها- بميشدا بي بهنول اور بينيول كى طرح جا با اى پھر بھی مجھے اپناوشمن مجھتی ہوتو ای کودیکھووہ کتنی فکرمند ہیں۔ ہروفت بات بے بات مشورے دینا رو کنا ٹو گنامیں نے تمہارے لیے۔وہ بھی یہی جا ہتی ہیں کتم اینے گھروا ہیں ساڑھی ڈھنگ سے ہیں باندھی کمرنظر آ رہی ہے۔ کھر سے ول جاؤً

لرتے اور ہرموقع پر تفلس نہیں دیے۔ مگروہ خوب جائتی تھیں کہاس کا آئینہ دکھانے کا کوئی فائندہ نہیں وہ الٹاان پر ہی چڑھ دوڑے گی۔اس کیے فقدا تنا کہا۔

'''انعمتا بیناز برداریال بیه بیار بی تو میکے کا ماین ہوتا ہے جو بول الزئريال تزئب تزب كر بلكان ہوئے جاتی ہيں ميكے

"بس و یکھا آپ ان ہی کی طرف داری کریں۔ کیونکہ مجھےغلط ثابت کرنے کا ٹھےکا جو لےرکھا ہے آپ نے۔جانے سے شرط لگا کر بیٹھی ہیں۔ مگر میں ہار نہیں مانوں گی۔ دیکھیے گا میں جیت جاؤں گی کیونکہ میں سیجے مول\_ محصيل آب \_ "وه تيز لهج ين كهي بموكى تن فن كرتى کمرے سے نکل گئی اور بھائی گہرا سائس کے کراس کی پشت گئی رہ گئیں۔

\*\* \*\* \*\* \*\*

اس دن کے بعیرے مان اورامی نے اسے اس وَمُوَّعٌ مِرِ مات كُرِيًّا قُطْعًا حِيثُورٌ وبا\_ وه خواد بهي ان سے كترائے لكي هي۔ان دنوں و بھياس كى اپنى طبيعت بھى كرى گری رہنی تھی۔اس کے وہ اکثر اینے کمرے میں ہی راتی۔ پھرایک دن جب دہ کی اس فرتے کے ماس چکراکر گریزی تو بھانی کے اضرار بروہ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے یاں چیک اپ کرانے کئی تو ڈاکٹر نے مال منے کی خوش فبری سنا کرسب کے لیتے ہوئے چیروں پر فوقی کے رنگ بكھرد ہےاور بچراس كى تو قع كے تين مطابق حسام مينھائى لے کر دوڑا چلاآیا۔ وہ اس باراین فتح کا جشن منانے کے لے ممل طور پر تیار تھی کیونکہ جنگ کوجیتنے کے لیے اس نے اینے آپ کو کمل ہتھیاروں سے کیس کرر کھاتھا۔

"مروكوعورت اس روب مين سب سے زياوہ بھاتی ہے۔''عزیزاز جان دوست سارہ کے جملے نے اس کونٹی تقویت بخشی می اور پھر جائے ناشتے کے بعدوہ اور حسام لان میں چلے آئے۔ کرین سوٹ میں ملکے میک اپ بازک جیولری اور تھلے بالوں کے ساتھ بلاشیہ وہ حسام کے ول میں اتری جار ہی تھی۔حسام کی لودیتی آ مکھیں اُنعمتا کو مونى جائے اورتواور حسام كوربريسند بوة پسندمين کابس چانا تو مجھے میری مرضی ہے سائس بھی نہ لینے دىيتى \_''وە چ**ىردل** كى بھڑاس نكا<u>لنے ك</u>ى\_

''أعمتار يو بهت عام اورمعمولي بي با تي**ن ب**ين - اي جهي شروع میں مجھےا یہے ہی کہتی تھیں دیکھوایک بہوبطور نیا فرو دوسر مے تھر میں جاتی ہے تو فطری طور برساس بیرجا ہتی ہیں کہ بہوجواب ان کے گھر کا ایک فرد ہے اس گھر کے رنگ ڈھنگ کیے ہے کونکہ ہر گھر کا ماحول دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ورنہ حسام کی امی تو ہرونت تمہاری تعریفیں ہی کرتی ہیں۔ مجھے تو کہیں ہے بھی وہ روایتی سال نہیں لکتیں اور تہاری تو نندیں بھی س قدر خلوص ادر محبت کرنے والی ہیں۔ مھانی نے اسے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔

"اونہد اسے ویں۔ ہاتھی کے دانت کھانے اور و کھانے کے ادر آ ب کا ابھی واسط مبیں برا آن لوگوں ہے۔ جھ سے پوچیس - میں نے برتا ہے اکیس - میں جانتی ہوں ان کی اصلیت۔ وہ بڑی نندرفعت ہر ہفتے بچول کو لیے چلی آئی ہیں کہ بے ماموں کو یا دکرر ہے تھے کیونکہ ماموں بچوں کی آمد کا سنتے ہی کیک سموسے منطائياں ادر جوسر الفائع بطأ كيتے ہيں تو امال ضاحبہ فرمانی میں بہورفعت آرتی ہے تو بریان چکن کردائی اور مشرؤ ضرور بناليهاا ولآرؤر وبيار جلتي بنتي بين كه هييه بہوتو خانسامال ہے بھلے سے چو لیم کے آگے کھیلتی رہے۔حسام کومیں نے لاکھ بارسمجھایا کددیکھیں جب گھر میں کھانا یک رہاہے توبیسب الم علم لانے کی بھلا کیا تک ہے مر دہ تو بہنول کے پیار میں اندیسے ہوئے ہیں۔ ارے میں تو بچوں کی خاطر لایا ہوں۔ بھی جومیری ہاں میں ہاں ملا ویں اور حیوتی بہن وہ بچوں کی امال ہوکر بھی تھی بنی رہتی ہیں۔حسام میری سال گرہ آ رہی ہے اس وفعدتو كولدكا لاكث بى لول كى اورحسام صاحب فورأ وعده کر کیتے ہیں نہ بیوی ہے سکے نیامشورہ۔''وہ جی بھر کر دل کی کھڑاس نکال رہی تھی ادر بھائی ج<u>ا</u>ہ کر بھی اسے جتمانہ یا مکیں کد کیا تہاری آ مدیر ہم تہارے کھانے کا اہتمام تہیں

حجاب........ 88 ........... أكست ٢٠١٧ء

'' نٹی جبین پیارے پاکستان کے پیارے لوگوں کو پیار بھرا لام۔

میرانام آنٹی جبین ہے۔ 3601994 کوشر میانوالی کے ایک گاؤں موٹی خیل میں پیدا ہوئی۔ گریجو پیش کیا ہے اور ماسٹرز کے ارادے ہیں۔ کھانے میں برمانی پہند ہے۔ باتی سنریوں کے علادہ سب کھالیتی ہوں۔ لباس میں ساڑھی بہند ہے۔ خامیاں وسیع اور خوبیاں محدود ہیں۔

بہت جذباتی ہول۔غصر ہت جلدا تا ہی اور بہت ویرستے جاتا ہے۔خوبی یہ ہے کہ بہت خساس ہوں۔ کسی کی بریشانی یا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ جو کام کرتی ہوں بہت لگن سے کرتی ہوں۔

خواہشات لائحدود ہیں۔لیکن برای خواہش عمرہ اور حج کی ہے۔اللہ تعالی وہ مقدر سمقام سب کود کی انصیب فرائے کے اسمین اب اجازت جامجی موں اللہ حافظ

کرے بھی ہے اختیار کر گیا تھا۔اسے نگا کہ دہ ﷺ بخدھار بن چنس کر کہ گئی ہو۔

> ایک حیران بلبل یام کے بلندورخت پر بیٹھا ہے اورسوچتا ہے

> کہ سمندرکہاں سے شروع ہوتا ہے
>
> ریہوا کہاں سے چلتی ہے
>
> ریہورج کی سرخ کیند کہاں اوجھل ہوجاتی ہے
>
> وہ اپنے بچھڑ ہے ساتھی کو یادکرتا ہے
>
> اس کا خیال ہے کہ جس طرح
>
> سمندر میں کم ہوجانے دالی اہریں
>
> جس طرح دن میں کم ہوجانے والی ہوا
>
> دات بچھلے پہر پھر چانگاتی ہے
>
> درس طرح کم شدہ ہورج

ال کے دل میں پھڑ سے ابھرتی محبت کا احوال مناف سنا رہی تھیں۔اس لیے انعمتا نے موقع کوغنیمت جان کرایک بار پھر حسام کو اپنی قربت کی کشش کا لا کچے دے کر فریب کے جال میں پھنسانا جاہا۔

"حسام دیکھیں ہمارا خواب بلآخر پورا ہونے جارہا ہے۔ ہیں نے آپ کی خواہش پوری کردی اب لا میں میرا گفٹ۔ "اس نے ایک اداسے کو ایٹے تراشیدہ بالوں کی انوں کو سفید مخروطی الگلیوں سے سنوارتے ہوئے کہا تو حسام کا دل چاہا کہ وہ اس وشمن جال کی ان سیاہ بادلوں جیسی گھنیری زلفوں میں منہ چھپالے اس نے بمشکل خود کو سنجالتے ہوئے اپنی مہہ پارہ کا مومی ہاتھ اسے ہاتھوں ایس تھاہمتے ہوئے کہا۔

' خان حسام۔ میں تو خود پورے کا پورا تمہارا ہوں۔ چپوچھوتواب تہاری جدائی سی نہیں جاری ہم جو مانگؤگی سلے گائے بس تھم کرواور گھر چلوتا کہ ہم جی بجر کرجشن مناسیں''

"میں ضرور گھر جگوں گی گراپنے گھر۔ جوصرف میرا اور آپ کا ہو۔ جو گیرے خوابوں کا عکس ہو۔ جس میں صرف میری حکر آئی ہو۔ آپ زبان دے چکے ہیں اب مرین گانہیں '' اس نے گیر ور بالداؤں سے لیس جھپکا کراہنا جادد چلانا چاہا گراب جہام ہوئی میں آگیا۔ وہ اس دونلی شخصیت کی ہالکہ کے حرستا زاد ہوگیا تھا۔

" ایجن سے بات کتا ہوں۔ بین کل ہی ایجن سے بات کتا ہوں۔ بین چاردن بین ہمہیں چائیال جائے گی تہمارے گھر کی جہال تم رہوگ۔ بین ہیں کہیں کیونکہ بین اپنی مال کواکیلا ہمیں چھوڈ سکتار اولا داس طرح اپنے مال مورت اپنی مال کو کیا ہوں کو ہے آ سرانہیں چھوڈ سکتی اور اگر تمہیں یا تم جیسی عورتوں کو لگتا ہے کہ مجازی خدا کو تہمارے لیے سب کو چھوڈ دینا دینا چاہئے تو تمہیں بھی اپنے حقیقی خدا کو چھوڈ دینا چاہئے۔ اتنا کہ کراس نے ایک نگاہ غلط بھی انعمتا برند اللہ کراس نے ایک نگاہ غلط بھی انعمتا برند اللہ کراس نے ایک نگاہ غلط بھی انعمتا برند اللہ کراس نے ایک نگاہ غلط بھی المحت بالنقیار دیا اورخود کمیر آشنا کرا دیا اورخود کمیر آشنا کرا دیا اورخود کمیر آسنا کرا دیا دو اسے بااختیار

حجاب...... 89 ......اگست۲۰۱۲ء

دوبارہ آسان پر نمودار ہوجاتا ہے

قربانی دینا جفکنا آورسب سے بڑھ کفلطی مانتا سیکھوانعمتا كيونكة منظمي كونطمي نه ماننابذات خودايك غلطي ہے۔ "مجماني لمح جركوركيس بجراب سوج ميس كم ديجه كرايك بأربجر تنبيه

'قسمت سوچوا تنا که بهت ویر جوجائے اوراب بس ایک آ خری بات کہوں گئتم ہے۔ یادر کھنا ڈیئر ..... جب جبیں جھک جائے تو زندگی تہل ہوجاتی ہے۔'' اتنا کہہ کروہ بال اس کے کورٹ میں ڈال کر چلی نمٹیں اور وہ دھتی ہوئی کنپٹیوں کوسکتی سجدے میں گر کراپنی عافیت کی وعا مانگنے کلی۔اورول سے ماتلی دعا کب رائیگال جاتی ہے اس نے بھی بڑے جذب ہے اپنے رب کو ٹیکارا تھا اور پھڑا ہے پتا بھی مبیں جلا کہاس نے محول میں صدیوں کاسفر طے کر ڈالا تھا۔سب جھے کہ ڈالا اور نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب۔ بس سکون ہی سکون اور قرار۔ اس نے رہنمانی مانکی اور رہ نے ایٹا دعدہ بورا کر دئیا۔ ر مرسر پر سرور در مجھ سے مانگو بین دول گا کہ وہ کب وعدے ہے پير<u>ن</u>والا<u>سے</u>

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

اس ون مائ کے در ہے آئے پر بھائی نے اس کی

شکل دیکھتے ہی اے لتا ڑا۔ '' کیوں صغرال کہاں رہ گئ تھیں۔ کتنا کام پڑاہے اور

-CUZ CO

''ہائے بی بی- کیا ہاؤں اندھیرے اندھیر۔ قیامت کی نشانیاں ہیں ساری۔جو منظرد عکھ کرآ رہی ہوں کلیجہ تھٹے جار ہا ہے بس وہ چھکی کلی میں احیا تک فو تکی ہوگئ جورش میرا تواجا تك كام برده كيا\_ابهي بهي بزي مشكل سينكلي مول ك شُام تك چكرايًا كركام مُنادول كَي ـ ''وه گال پيپ بيپ كر بولے جارہ ي تھي تو فو تكى كابن كر بھاني كے ساتھ انعمتا كادل بھى براہونے لگاجوو ہیں پن میں كھرى كہاب تل رای تھی۔

"مغرال ایک تو تمهاری بری عادت بدے که آدهی بات كركے جيموڑ دين مو۔ الله خير كرے كيا موا بتاؤ تو اس كاسأتهي جو يجيلے موسم ميں پھڑ گياتھا ایک دن وائیس آجائے گا۔

"توتم اب بھی مجھے جائے ہو۔ مجھے یاد کرتے ہو۔ اینی بصارت بریقین کرنے کا دک میں جاہ ر ماہے مگرمرخ گلابوں سے سجا بیہ برتھ ڈے کارڈ اوراس میں کھی کئی لطم<sup>،</sup> مجھے میری سوچ کو حجمٹلا رہی ہے۔کیا میں واقعی علظی میر ہوں؟''اور جب وہ اندر ہاہر کی بڑھتی مشکش کے باعث پھر سسک پڑی تو بھانی نے کسی نیجے کی طرح اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کمیا۔

''انعمتا میاں بیوی کا رشتہ نازک فورے بندھا ہوتا ے کیک شریب تو تناؤ کازورند سبد کروها کرٹوٹ جاتا ے اور محبت کے درمیان تو ویسے بھی انا برتی اور ضد کی المحالش نہیں نکلتی تہماری بے جا ضد بھی کہیں تہمیں تہی والل ندكرو في مم از كم آنے والے كا اى خيال كركوت بھائی نے اس کی ممثا کو جوش ولاما بواٹس کے اشک مزید روانی ہے بہنے لگے۔

''چندا ہم تبہارے دیمن ہیں تبہارے بھلے کے لیے ہی مہیں سمجمارے ہیں کہ مجھونہ کرناسیکھوایک عورت کواینا گھر خود ہی بناتا ہوتا ہے۔ اپنے آشیانے کی محافظ ونگرال ایک عورت خود ہی ہوتی ہے اور گھر دیواروں سے مین لوگول اُ مكينول سے بنرا ئے ان كے درميان بنينے والى محتبول سے

بےریااور پُرخکوص حابتوں سے بنمآہے۔'' "میں بھی حسام سے بہت محبت کرتی ہوں بھانی اور بھر بھلا کون<sup>ع</sup>ورت اپنی خوتی ہے اپنا گھر تو ڑنا ح<u>ا</u>متی ہے۔'' وداب منتجل رہی تھی یا شایدا پنادفاع کررہی تھی۔

''میں بھی یہی کہ رہی ہوں۔محبت میں انا پر ہی مہیں ہوتی اورنوے ٹی صدعور تیں رضاً اورخوشی سے بیں بلکہ اپنی ما وانی' بیوٹو فی اور این ضد سے گھر تو ژنی ہیں'اینے آ *پ کو* تو ژنی ہیںائے بیاروں کے دلوں کوتو ژنی ہیں اور پھرسب میجی کھودیتی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور پھر عمر مجر کا پچھتاوا ان كامقدر بن جاتا ہے۔اس كيے مجھونة كرما ' درگز ركرما'

سہی۔ہم بھی پر سہ دینے چلے جائیں گے۔' بھائی نے ماسی کوٹو کا۔

"ارے نی بی وہ جو بچھلی میں مرخ اینٹوں والامکان ہے تا ....جس کا میاں باہروئی میں ہوتا ہے۔" ماسی نے تفصیل بتانا شروع کی۔

"ہاں ہاں وہ سنرآ فاق ان کا بیٹا تو فروا کے اسکول میں پڑھتا ہے۔" بھانی نے چو تکتے ہوئے کہا۔

"جی دہ بی کل رات ڈاکہ پڑ گیاان کے گھر۔اب ڈاکو تو ساری معلومات کر کے آتے ہیں کہ گھر ہیں کوئی مرد تو ہیں۔ بہر سے اس کے ہیں اوراد مسال کا ہے بیٹی تو بارہ سال کا ہے بیٹی تو بارہ سال کا ہے بیٹی تھودار۔ڈاکوؤں کے جیپ کرانے پر چیپ ہوگیا۔ مگر دہ بہر قبل کی سالہ رمشا تو نا بجھ یکی ہے۔ ڈر کر روئے گی تو کم بختوں نے اپنیا کس کر باندھا کہ سائس بی رک گیا معصوم کا۔ بس رواز بڑا ہوا ہے پورے گھر ہیں۔" ماسی نے بر تول کی اور کے گھر ہیں۔" ماسی نے بر تول کی اور کے گھر ہیں۔" ماسی نے بر تول کی اور کے گھر اور کے بین اندہ ورہا ہے۔اس کا دل بند ہورہا ہے۔اس کے تو کی گورکر رہ گئیں اور کے گھڑی گھڑی آ واز ہیں بھائی کو رکارا۔

'' بھا ..... بھا بی این پگیز ..... میرا سانس رک ''

"اوہ .....تم بھی ہا اسمانتی جیسی ہو۔ اسی حالت میں چو لیے کے پاس کھڑا رہے ہے ایسے ہی ولی گھرا تا ہے۔ تم اگاس میں والی کر کمرے میں آ رام کرو ۔ عنوال فرن کے سے جوں نکالی کر گلاس میں والی کر کمرے میں لاؤ۔" بھائی نے اسے سہاما دیاات میں اسے لٹا کرا ہے گا آن کی طرف لئے میں ۔اسے لٹا کرا ہے گا آن کی طرف کی اسے جوں کیا اسے میں ہوائوں کیا اسے کام کروائوں میں وڑ نڈی مار جائے گی۔" بھائی کمرے سے چلی گئیں تو اس نے آئی کی موج کا نیادر کھل گیا ورم کو تا اس کے دن کی موج کا نیادر کھل گیا تھا۔ اس نے گھرا کرآ تھیں کھول دیں اور جیت کو تکنے تھا۔ اس نے گھرا کرآ تھیں کھول دیں اور جیت کو تکنے اسے چونکا ویا۔

اسے چونکا ویا۔

اسے چونکا ویا۔

المورہاہے۔ فروانے یک وہ کھڑی کے پردے ہٹادیے۔
اس بہت ونوں بعد جس کا زور ٹوٹا تھا۔ انعمتانے کھڑی
اس بہت ونوں بعد جس کا زور ٹوٹا تھا۔ انعمتانے کھڑی
لیٹ بین سلے لیااور پھرا جا تک تیز بھوار شروع ہوگی۔ فروا
لیٹ بین سلے لیااور پھرا جا تک تیز بھوار شروع ہوگی۔ فروا
تو خوتی سے جھوم آئی۔ ابر رحمت ٹوٹ کر برسنے وتھا۔ آئ
بہلی بار انعمتا کو بارش بری نہیں لگ ربی تھی۔ اس نے ہاتھ
آ کے بردھا کر ٹھنڈی ٹھنڈی بوئدوں کواپئی شھی میں جکڑ لیا
اور پھر خود ہی اپنی ترکت پر ہنس دی۔ اس نے چبرہ اٹھا کر
آسان کی جانب دیکھا جہاں سے اللہ کی رحمت برس رہی
آسان کی جانب دیکھا جہاں سے اللہ کی رحمت برس رہی
تھی۔ اس کی آئی تھیں جل تھل ہوئے لیس کے چبرہ پھوار
سے بھیگنے لگا تو فروانے بدلی ہوئی انعمتا کو غور سے وہ بھوار
جوش بھری آ واز میں بولی۔

"" چلیں نا پھو پوجیت پر چلتے ہیں۔ مزہ آ کے گا۔"

العمتان مسكرا كراس كالا في فرم فسار جسوس المسلم حيات منت الماس مرك بيائي منت المين فروري كام كرك بيائي منت المين أني بول من مرك بيائي منت المين في المين أني منت المين في المين كرك شام كومين كيا اورخود جيت كي طرف جلى كي كونك وه الن بأرش كو كوره كر مرور مسكرات كا است يقين فقا كرجهام المنتج كورد هاكر مرور مسكرات كا كيونك تجي محت مين مروي طافت بهوتي ہے۔ جذب كيونك المون بول المين مول المين مرور مسكرات كا صاوق بول المين مرور مسكرات كا صاوق بول المين مرور مسكرات كا مواق بول المين مرور المين مرور

''استے ایجھے موسم میں روٹھنانہیں اچھا ہار جیت کی ہاتیں کل پراٹھار کھیں آؤآج دوی کرلیں۔''



## Www.pils.ciety.com



گزشته قسط کا خلاصه

حیا آفندی اپی عزت نفس مجروح کیے جانے بر فراز شاہ کواپنا استعفیٰ وے دیت ہے اور آئندہ کے لیے معذرت کر لیتی ہے۔ فراز شاہ سونیا کی اس حرکت پریے حدیثر مندگی محسوں کرتا ہے سمیر شاہ کے لیے بھی بداطلاع نہایت افسوں ناک ہوتی ہے۔ سونیا فراز سے معذرت کرتی ہے کیکن فراز اے اس معالم میں بالکل غلط قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف ساحرہ اورسونیا کی مال ان وونوں کے رشیتے کے حوالے ہے بات چیت کرتے ہیں فراز شاہ کی مرتبہ سونیا کواصل حقیقت بتانا عامتاہے کہ دہ اس میں انٹر سٹڈنہیں کیکن ہر مرتبہ کوئی رکا دے جائل ہوجاتی ہے اور سونیا دوسی کے ان جذبات کو محبت سے استواد کرتی ہے جبکہ اس کے بیجذبات یک طرفہ ہوتے ہیں۔ مرشرجیل زرناشہ کواپی غیرمہدہ حرکتوں سے زہے کیے رکھتے ہیں اور اپنا نمبر بلیک اسٹ کے جانے کروہ اس سے خانف نظرا تے ہیں دوسری طرف زرتات کوان کے رویے ہے ڈرلگتا ہے کہ میں وہ اسے قبل ہی نہ کردیں۔ لاالہ رہ کے والد کی طبیعت ہرگز رہتے واں کے ساتھ بگز تی جاتی ہے اپنے میں فرازشاہ زرید الدرخ کا نمبر لے کراس کے والدی تمام رپورٹس حاسل کرنے میں کامیاب رہنا ہے اورشر کے بشہور ڈاکٹر سے ان کی رائے طلب کرتا ہے کیکن ڈاکٹر زر پورٹ دیکھ کرتے تھے پُر امیدنظر نیس آئے اور مہی بات ادار رہے جان کر متوحش ہوجاتی ہے۔ والد کی طبیعت کی خرابی کاوہ زرتاشہ کوئیس بتاتی تارکہ وہ اطمینان سے اپنے پربیرز وے سکے کیکن لالہ رخ زر مین سے بات کر کے والد کی مگرتی طبیعت کے بارے میں بتائی ہے اور اپنی مہن کوان باتوں سے بخبرر کھنے کی تا کیدکرتی ہے لیکن زرتاشنا پی دوست کی مشکوک حرکتوں پر جونک جاتی ہے۔ ماڑیا پی ذات میں مقید ہوکر تنہائی کاشکار ہوجاتی ہے جیسے کا اور جیکو لیمن اپنے طور اس کے رویے کی وجہ جانبے کی کوشش کرتے اس کیکن وہ کسی کوبھی اپنے د کھ درومیس شاما نہید کے جیسے کا اور جیکو لیمن اپنے طور اس کے رویے کی وجہ جانبے کی کوشش کرتے ایس کیکن وہ کسی کوبھی اپنے د شائن بیں کرتی جیسا کولگتا ہے کہ شایدوہ ولیم سے منتنی کرنا ہیں جاہتی لیکن وہ ولیم سے منتنی کی رضام مدی وسے دیتے ہے اورخودشكت وه جاتى ہے دلیم اس تعلق پر بے حد خوش ہوتا ہے كيكن مار ميكارو سيانتها كى سرومبرى ليے ہوتا ہے ايسے ميس ابرام ا بن بهن کی پریشانی اوراب کاساتھون دینے پر دہری اذبت کاشکار موجاتا ہے۔ باسل حیات نیکم فرمان کے وام محبت سے ن کا نکاتا ہے اور میشکست نیلم فرمان کواذیبت کا شکار کردی ہے جب ہی وہ ایک نظر دی اور نے ارادوں کے ساتھ اسے اینے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔

اب آگے پڑمیے

₩....₩

زر مینکواس بل زرتاشه کی کھوجتی کاٹ دارنگا ہیں این آریا رمحسوی ہور ہی تھیں جس میں بیاعتباری شکوک وشبہات وبدگرانی کے رنگ بے حد دامن تھے۔ زر مینہ بے حدمشکل میں گرفتار تھی اس کا سیل فون اب خاموش ہوچکا تھا جب کہ زرتا شہمی بولتی نظروں سے اسے دیکھے جار ہی تھی۔

" یاالنُداب میں کیا کروں تا شوکو یقیینا مجھ برشک کیا بلکہ یقین ہوگیا ہے کہ میں اس سے پچھے چھیارہی ہوں اُف اب

حجاب ..... 92 .... اگست۲۰۱۲ م



كياكرون؟"وه بي عديريشالي شيءالم بين ول بي ول بين ول عن خود سير بول-"ابتم كيامجھے كھورنے لگی ہؤارے بابا جاؤنا بريانی لے كرآ و مجھے بخت بھوك لگ رہی ہے۔ "زر میندا ہے لہجے كوشی المقدورب پرواوب نیاز بناتے ہوئے بولی تو زرتات کواس پر بے تحاشطیش آگیا وہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی کمر پر جماتے ہوئے ہے حدرتی سے بولی۔ ''دری میں مجھ سے کیا چھیاری ہو؟'' DONNLOAD 'میں .....میں کیا چھیار ہی ہول تم سے'' زر مینہ زرتاشہ ایات پر جیران ہونے کی ادا کاری کرتے ہوئے الثالاس ہے سوال کرنے گئانے ''زیادہ بنے کی غیر درت اپنی ہے دری تم جانتی ہوا جسی طرح کے میں تم سے کیا پوچھری ہول'' اس کے زرتا شہ کے الہج میں بےزاری ہی بےزاری می -زر مینہ یک دم مصنوع مسی بنتے ہوئے کویا ہوتی -''اس وفتت توتم بالكل شكى اور وہمى بيوى كى طرح بى ہيوكر رہى ہو،كم آن تاشو.....اچھاتم يہاں ركوميں بريابى لےكر آتی ہول۔" زرمینداین جگدے آ کے برصے ہوئے جوہی زرتاشہ کے پہلوسے تعلی زرتاشہ کی دنیان سے ادا ہونے والله فظول نے گویا اس کے جسم میں گروش کرتے خون کی رفتار کو یک لخت کئی گناہ تیز کردیا۔ ول کی دھر منس بھی آن واحديين منتشرى ہوگئيں اس نے بے حدجونک کرزرتاشہ کود مکھا جو پُرسکون انداز میں ایسے دونوں باز وول کوفولڈ کیے ''کیا ....کیا کہاتم نے؟''زر مینداس بارکافی آٹک کر ہوئی۔ ''میں نے کہاتم بچھے اپناسیل فون وو۔'' زرتاشہ نے بڑے اطمینان بھرے کیجے میں اپنی سابقہ بات و ہرائی تو زر مینہ ایک گہری سانس بھر کررہ گئی بھرایک بار پھرخود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے قدرے برامان کر ہولی۔ '' تا شوکیا ہوگیا ہے تہمیں بار تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کررہی بھلا میں تم سے کیا چھیاؤں کی اور کیوں چھیاؤں گی کیا میہ ہے ہماری دوئی گئتم مجھ بڑا تناسا بھی اعتبار نہیں کرتنیں۔ "مگر زرتات پراس کے جملوں کا اونہیں ہوااس نے زر مینہ کی جانب بره كرسات ليح من كها\_ '' پکیز ایناسل نون …''زر مینہ نے اس دفت خود کو بال محسوں کر کے بے حد خاموشی سے زرتا شد کی گلا کی تھیلی کو د مکھا بھرایک گہری ساکس میچ کر ہار مانے والے انداز میں اینا میل ون اس کی تھیلی کی جانب برمھایا۔

کامیش شاه کی ٹریننگ بخیر وعافیت مکمل ہو پیکی تھی وہ والیس آگیا تھا۔ سمیر شاہ ساحرہ اور فراز کامیش کی اس کامیا بی پر
بہت خوش ہتھے۔ سمیر شاہ کوآج اپنے بیٹے پر بہت فخر محسوں ہور ہاتھاوہ بے حدمسر دراور سرشار ہتھے۔ فراز کی طرح کامیش بھی
ان کا بہت ہونہاراورلائق بیٹا ثابت ہواتھا۔ ڈنر پیبل پر سمیر شاہ اپنی زندگی بھرکی کمائی ایپنے ووٹوں بیٹوں پر گاہے بگاہے بے
جد پر شفیق ندگاہ ڈالی رسم سمیر

"کامیش انی سسآن تمہاری ممانے خوداہے ہاتھوں سے تہمارے لیے یہ چکن جلفریزی پولیا ہے۔"ساحرہ بے حد چہک کرکامیش کونخاطب کر کے گویا ہوئی تھی کامیش نے مسکرا کراپنی مال کود مکھے کر بیار سے کہا۔
"دوائے ناٹ مما میں ضرورٹرائی کروں گا۔" کھانا بے حدخوش گوار ماحول میں کھایا جار ہاتھاوہ سب بڑے گئن ہوکر ادھر اُدھر کی خوش گہیوں میں مصروف تھے جب ہی اچیا تک ساحرہ نے جو پڑمردہ سنایا اسے س کر تمیر شاہ اور فرازشاہ بے ساختہ دونوں ایک دوسرے کود مکھے کردہ گئے۔

حجاب .... 94 سسا۲۰۱۶

سیسر میر کی ایرای جی بویایی کی برونایت ہوگی۔ سیسر اور فراز دونوں یک دم بے حد فاموں ہوگئے تصالبت کا میش ابنی بلیٹ ہوئی ہے۔ کہ میسر اور فراز دونوں یک دم بے حد فاموں ہوگئے تصالبت کا میش ابنی بلیٹ ہیں بلیٹ ابنی بلیٹ ہے۔ کہ میسر اور فراز دونوں یک دم بے حد فاموں ہوگئے تصالبت کا آئے ہے جہا ہوا تھا۔

"اورد کیھو کمیر ..... مجھاس بات کا آئے ہے پہلے دھیان ہی نہیں گیا۔ "ساح ہمیر کود کھتے ہوئے ہوئی توسیر شاہ جیسے حال کی دنیا میں لوئے۔

"ہوں ..... "ورحش برکارا بحر کررہ مجھے جب ہی فراز شاہ نے بھی خودکو سنجالا تھا اور حد درجے بے پر داد سرسری ساانداز اپناتے ہوئے کو یا ہوا۔

"اورد کی ایس ہوئے کو یا ہوا۔

"اورد کی ایس کی درکی کی آپ بلیز ہماری شادی وادی کا بالکل مت سوچئے گا ابھی تو ہم بچے ہیں تھوڑ ابرٹ تو ہوجا کمیں پھر دکھی لیس گے۔ "آخر ہیں اس کا لہجی شونی دشر ارت لیے ہوئے تھا۔ ساحرہ قبقہ دلگا کرز در سے ہیں دی۔

"اورد کی لیس کے "آخر ہیں اس کا لہجی شونی دشر ارت لیے ہوئے تھا۔ ساحرہ قبقہ دلگا کرز در سے ہیں دی۔

"اورد کی ایس کی درس میں کی گی میں تارہ کی بالکل مت سوچئے گا ابھی تو ہم بچے ہیں تھوڑ ابرٹ تو تو کو بیا کی بی دونوں کی بالکل مت سوچئے گا ابھی تو ہم بچے ہیں تھوڑ ابرٹ تو تو ہم بیا ہیں تو ہیں ہی ہیں ہیں کی بی میں دور کی بالکل مت سوچئے گا ابھی تو ہم بیا ہیں تو ہی کی بیار میں اس کی بیار کی تو تو بی دور کی بیال کی می دونوں کی ایس کی بیار کی تو تو کی بیال کی میں دور کی بیال کی می دونوں کی بیار کی تو تو بیار کی تو تو کی بیال کی می دونوں کی کا بی تو تو کو کھوں دونوں کی کا کی تو تو کی بیال کی می دونوں کی کا بی تو تو کو کھوں کی کا کو کھوں کو کھوں کی بیار کو کھوں کی کا کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو

''ارے بابا میں یتھوڑی کہ رہی ہوں کہ کل ہی قاضی صاحب کو بلا کرتم دونوں بھائیوں کا نکاح بڑھوا دوں گی۔'' فراز اندر ہی اندر بے حد متفکر ومتوحش سا ہوگیا تھا مگر چرے پر بے نیازی و بے پروائی کے دیکوں کو بجائے ساحرہ کے مقابل بیشا تعالى نے ابداد طلب نگاہوں سے اپنے باپ کودیکھا تو تمیر شاہ ملکے سے گلاتھ نکھارتے ہوئے ہولت سے گویا ہوئے۔ مسونیا واقعی بہت اچھی بڑی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر کامیش اور فرازان دونوں کئے تو انجھی انجھی اپنی يكشيكل لأئف مين قدم ركھا ہے ذراان كے فدم جينے وو پھران كي شاد يوں كا بھى موج كيں تھے .'' '' فی الحال تو آب سے اس روگرام کوؤ یکے کرد بھیے۔'اس تمام وقت میں کامیش شاہ نے پہلی بارا پی رائے کا اظہار كيا ساحره في بارى بارى اين دونون بينون كوديكها يحرب يروااندازيس كند جعي يكات بوع بوني -''او کے گائز' جیساتم اوگوں کوٹھیک کے لیکن سونیا کامیری بہو بنیا کنفرم ہے میں نے سِیارا سے بھی یہ کہ دیا ہے۔'' ساحرہ کا اتنابرا فیصلہ بالا ای بالا طے کرینے رسمبیر کے اندر تا گواری وطیش کی آیک تیز لہرا بھری تھی وہ ماں جس نے بھی بھی ا ہے بچوں کی برورش میں ولچینی نہیں نی تھی انہیں کھی اپناوفت نہیں دیا تھا کہی اپنی ذات سے ان کے لیے راحت وآ رام کا باعث نہیں بی تھی جہاں تک کہ انہیں دنیا میں لائے نے کے بھی حق میں نہیں تھی آئے کتے استحقال اورزیم سے وہ اپنے بیول سے مستقبل کا فیصلہ ان کے سروں رقعوب رہی تھی مگر تمیسرشاہ نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مصالحت کاروبیا پنایا تھا دگر نہ تو اس بل ان کادل جاباً کوساحرہ کوخوب کھری کھری ساکرائیں حقیقت کا آ مَینہ دکھادیں کامیش کے بیل فوق پر کال آنے پر وہ ایکسکیوزکرکے وہاں سے اٹھ گیا۔ جب کہ ساحرہ نے بھی اپنے بیڈردم کی راہ کی بھی۔ ڈائٹنگ ہال میں اس وقت ممیراور فراز ہی بیٹھے رہ گئے متھ دونوں این اپنی جگہ نجانے کن سوچوں میں غلطاں تھے کافی وقت گزرجانے کے بعد تمیر شاہ نے منكارا بحراتو فرازشاه بھى اينے دھيان سے چونك كرباب كود كيھنے لگاجواس بل كافى وسٹرب سے نظرا ہے۔ فرازشاہ كي رمان کے لیے مفکر ہوگیادہ اپنے ہاب سے بے حد محبت کرتا تھا۔

''ائس ادے ڈیڈ آ ہے پلیز پریشان مت ہوں مما ہمارے اوپراپی مرضی نہیں چلا سکتیں۔' سمیر شاہ نے بغور فراز کو

ويكها بجروض ندازيس متكرا كركويا بوئي

"" میں ساحرہ کے متعلق نہیں سوچ رہا بیٹا بلکہ ریسوچ رہا ہوں کہ تمہارا سونیا کواٹکار کرنے پروہ کیاری ایکٹ کرے گا۔" جوابا فراز شاہ بھی بے اختیار سکرایا ادر پھر پھے سوچ کر بولا۔

ورسونیا ایک ہفتے کے لیے اپنے خالد داوکی شاوی میں لا ہورگئ ہوئی ہے وہ جیسے بی آئے گی میں اس سے بات

کرلول گا۔''

حجاب ..... 95 ..... اگست۲۰۱۲ء

'' ٹھیک ہے فراز دیکھوپھرآ کے کیا ہوتا ہے۔''سیرشاہ سجیدگی سے گویا ہوئے تو فراز نے بھی تائیدی انداز میں سربلایا۔

₩....₩

''اوعقل کی اندھی میں تنگ آگیا ہول تجھے سمجھا سمجھا کرارے اگراتنا سرمیں پھر کے ساتھ بھی پھوڑتا نا بھتا تیرے ساتھ مغزماری کی ہوتو بھی بھوڑتا نا بھتا کے برابر ہے۔'' مومن جان انتہائی کلستے ہوئے اپنا دایاں یاؤں زور سے زمین پر یہ شختے ہوئے بولا تو اہاں نے اسے کا فی خالف نظروں سے دیکھا مومن جان انتہائی کلستے ہوئے اپنا دایاں یاؤں زور سے زمین پر یہ شختے ہوئے بولا تو اہاں نے اسے کا فی خالف نظروں سے دیکھا مومن جان مہر وکا ہاتھ گلاب بخش کے بیٹے کے ہاتھ میں دینے کی سرتو ڈکوشش کر دہاتھا مگرامال کسی طور داختی ہیں ہور ہی تھیں ۔ آئیس کھا بہ بخش اور اس کا نشکی بیٹا ایک آئیس بھا تا تھا۔ صد شکرتھا کہ اس وقت مہر دگھر پر نہیں تھی وگر نہ یہ صورت حال اسے خاصی متوحش کردیتی مومن جان اپنی بیوی کی طرف د سکھتے ہوئے اس بارقدر ریزی سے بولا۔

''دیکھومبردی مان میں کوئی مبروکادشن تھوڑی ہول جیسے تُو اس کی مال ہے دیسے ہی میں اس کا باپ ہوں بھان میں ہیں۔
کابرا کیوں سوچوں گا۔گلاب بخش کا بیٹا واقعی صحت یاب ہوگیا ہے شہر کے مہتلے ہیں ال میں اس کا علاج ہوا ہے آب وہ
مالکل بھانا چنگا ہوگیا ہے۔ ارب یقین مان ہماری بیٹی گلاب بخش کے گھر جا کرعیش کرے کی عیش بچے'' جیسے ڈانٹ فیٹ اور عصف سے بات بنتی دکھائی نہیں دی تو مورس جان نے بیار ونری سے چیکارنے دالی یا کیسی کو اپنایا۔ امان نے اسے مہرز خیاب نظروں سے دیکھا وہ اپنے شوہر کی رگ کے سے واقعت تھیں اُنٹا کام نکاوانے اور اپنی بات منوانے اُنے کے لیےوہ ہرز خیاب سکت تھیں۔

''ارے جھلی آئو اس بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتی کہ گلاب بخش کا بیٹا آپ بالکل بھلا چنگا ہو گیا ہے۔اسے رشتوں کی کوئی کی نہیں ایک چھوٹر بزاروں کڑ کیاں ملسکتی ہیں اسے۔''مومن جان مبالغیا کوائی کی حدکراس کرتے ہوئے بولا تو اماں نے اسے بے حد طنز میڈیکا ہوں ہے دیکھا البتہ لہجہ بیا لیکل نارمل رکھا۔

''تومہر دیے بی چھے کیوں پڑ گیا ہے گلاب بخش آن ہزاروں اڑ کیوں میں سے سی ایک کو بہو کیوں نئیس بنالیتا۔'ایاں کی بات پرمومن جان اندر سے بری طرح تھا تھا گراس نے خود پر قابور کھااور بڑی مشکلوں سے اپنی آواز بیس زی لاتے معربی گردیوں

" ہاں " ہاں اس کے بیٹے کواڑ کیوں کی کوئی کی تھوڑی ہے وہ تو بس میری ددستی یاری کا خیال کررہا ہے میر ابو جھ بانڈنا جا ہتا ہے آخر کومیر اسچاد وست جو ہے۔"

۔ "اونہ تم نے بھلا کب مہروکوا پی ذمہ داری سمجھا ہے۔"امال ابا کی بات پردل ہی ول میں استہزائیا نداز میں بولیس پھر سرجھٹک کراینے مجازی خِدا کودیکھتے ہوئے مصلحاً کو یا ہوئیں۔

''''میں سوج کر بتاوک گی۔''مومن جان بین کر آبے حد خوش ہو گیا کم از کم مہروکی مال سوچنے پرتو آ مادہ ہوئی تھی اس نے اطمینان آمیز ایک گہری سانس تھینجی پھر بڑے ہولت سے بولا۔

'' ہاں ہاں کیوں نہیں میں تجھے سوچنے سے منع تھوڑی کرر ہا ہوں'بس یہ بات دھیان میں ضرور رکھنا کہ میں مہر دکا بھلا ہی چاہتا ہوں۔'مومن جان کی ہات پرامال محض خاموثی ہے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں۔



حجاب ..... 96 ..... اگست۲۰۱۲ء

لالدر آورای ابا کو بستال ہے گھر لے آئی تھیں ان کی طبیعت قدر ہے بہتر تھی گھڑا حمینان بحش ہر گزیمین تھی۔ وہ
وہوں ان کی طبیعت کے حوالے سے بے حد منظر اور پریشان تھیں اس وقت ابا دوائیوں کے زیراثر گھری نیند سورہ سے
جب کہ ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب وہ کیا گریں لالدرخ 'فرازشاہ سے جواب کی منتظر تھی جس نے وکھوفت
اس سے بازگا تھا ابا کی تمام کیس ہسٹری اس نے فراز کوای میل کردی تھیں جس پر فراز نے اس سے کہا تھا کہ وہ وُ اکٹر ذسے
دسکس کر کے اسے جلد کراچی آنے کی بابت بتائے گا جبکہ ای کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ دونوں بھلا کس طرح سے ابا کو

'' بیتم دونوں سہیلیاں آئ آئی چپ چپ کیوں ہو بھئ؟''ان کی آ داز پر دونوں چونگی الالدرخ نے اپنی مال کے چہرے پر جھائی وجشت وخوف کی پر جھائیوں کو ناچتے دیکھا تو تیزی سے خود کو کمپوز کیا اور پھر بڑے ملکے بھیلکے اعداز میں مسکرا کر بولی۔

، ''امي آج تو واتعي بهت بري انهوني موكي مطلب كه ج مهريندمومن صاحبه اتن در مصحامول بيني بي واه بهني واه مين '''امي آج تو واتعي بهت بري انهوني موكي مطلب كه ج مهريندمومن صاحبه اتن در مصحامول بيني بي واه بهني واه مين

تو کمال ہوگیا۔'' ''ادنہ ۔۔۔۔۔۔لالے پچیقو خدا کاخوف کرومیں بھلا کہاں اتنالوئی ہوں۔'' مہروائے بخصوص انداز میں ہوگی تو لالدرخ بے اختیار نسی تھی جس پرمہرونے اسے ناپسند بیرہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کمر پرلڑا کاغورتوں کی طرح ہاتھ دکھ کراستفسار کیا۔ ''اس بنسی کا کیا مطلب؟''ای نے دونوں کو تخصوص انداز میں نوک جھونک کرتے و یکھا تو مشکرا کرا یک گہری

ساں ہیں۔ "مطلب یہ کمحتر مہ کہ ہے کی زبان کے گے کوئی اسپیڈ بریکر یا پھرفل اسٹاپ آنے کی جسارت نہیں کرسکتا تیزگام ہے کہیں زیادہ رفتار سے تہماری زبان چکتی ہے۔"لافہ اس کے رعب میں آئے بغیر اسے تپاتے ہوئے بولی تو حیرت و استعجاب کے مارے اس کی بڑی بڑی آئیسے بوری طرح سے کھل گئیں۔

، ہب ہے۔ کہ ایک میں بار اسکار کی ہے۔ کہ اسکار الزام انگاتے ہوئے تہیں ذرابھی شرم دھیانہیں آئی۔'' ''ہوں تھوڑی تی آئی تھی گر پھر تہیں بیٹھاد کھے کر جلی گئے۔'لالہ رخ بے پر دائی سے کندھے چکا کر یولی تو ای مطمئن ت ہوکرا بنی جگہ سے المجھتے ہوئے بولیں۔

ر با بند الماري من المارخ كوادا الورخامون و كمير به مضمحل تقين لالدرخ بهت مضبوط اعصاب "" من ذراجائي الدرخ بهت مضبوط اعصاب

حجاب ..... 97 ..... 97

کی با لک اور با ہمت کر گاتھی ان کی اس بٹی نے کم عمری میں ہی ان کے ساتھ ڈندگی کے نشیب وفراز و کیھے تھے اور بردی ہمت وعوصلے سے ان کاسامنا کیا تھا نامساعد حالات اور حقن وقت میں بھی لالدرخ نے بردی مضبوطی سے خودکوسننجا لے رکھاتھا مگرایں باروہ و مکچیر، کی تھیں کہ لالدرخ چیکے جیکے بھررہی اوراندر ہی اندرٹوٹ رہی تھی اوراپی اس جان ہے عزیز بیٹی کو وہ پول ٹوٹنا بھرتا ہرگزئہیں و مکھ عنی تھیں انہیں ہیہ بات بخو بی معلوم تھی کہ باپ کی بیاری نے اس پر بے حد گہرےاثرات مرتب کیے ہیںان کی تیزی سے گرتی صحت کو لے کروہ بے حدمتو حش اور پریشان ہے مگران کے سامنے وہ اپنی پر میثالی کو ظاہر تہیں کررہی ہے تا کہوہ ہراسیاں پنہ موجا تیں مہرو کے ساتھ نارٹل انداز میں بات کرتے ویکھا تواظمیزان کی ایک گہری لبران کے رگ ویے میں عاتی جائی گئی تھی۔

ن کے رک ویے میں عالی چھی تی ہی۔ ''لالہاب آ گئے کیا کروگ تم ابا کوکرا چی کب اور کیسے لیے کرجاؤ گی۔'' ای کے دہاں سے چلے جانے کے بعد مہر وٹوراً اسیخ اصل موضوع برآ کی وہ ان کے سامنے میہ بات کہنے ہے گریزال تھی سومای کے اٹھتے ہی اس نے بڑی بے چینی سے استفساركيا ـ لالدرخ نے ايك نگاه مهر وكود يكھا بھر بے حد منجيدگي سے بولي \_

''مهرويين فرازصاحب کي کال کاانظار کردني هول بس جيسے بي ان کافون آتا ہے بير اورا تياري پکروں گي۔''

المرخ میروکی بات کودرمیان میں ،ی قطع کر کے انتہائی قطعیت بھرے انداز میں اپنا سرفی میں ہلاتے ہوئے ہو لی تو جرو الدرخ میروکی بات کودرمیان میں ،ی قطع کر کے انتہائی قطعیت بھرے انداز میں اپنا سرفی میں ہلاتے ہوئے ہو لی تو جرو س خاموتی ہےاسے دیکھتی رہ گئی۔

رات كامهيب اندهيرا چهارسوآ سان پرچهايا جواتها جاندگي آخري تاريخون كاچانداس بل بےحدا داس اور خاموش ها جب كما سان يربهم و ستارے بھى بنجيدگى كالباده اور بھے دكھائى و ليئے زر مينہ نے اپنے كمرے كى كھر كى باہر كى جانب تگاہیں دوڑا میں پھڑیے اختیار نظروں کا زاویہ تبدیل کرکے اپنے بیٹرے پچھندورز رتاشہ کے بیڈکود یکھا جہاں وہ بردی بے فكرى في كبرى نيندسوريي سي

ں میں آہری نیندسوری ھی۔ "یااللہ اب میں کیا گروں تا شوکو بتاوں ماینہ بتاوی چیپر بھی تو کینسل ہوگیا نجائے گئی ڈیٹ کا اعلاق کب ہو۔" زرمینہ بے حد تنفیوژ ہو کرخود ہے بولی چر بے ساختہ اسے آج دو پہر کا منظر پوری جزئیات سمیت یا ما گیا جب زرتا شہ بے حد مِّرْ ہے تیوروں سیت اس سے اس کامیل فون ما تک رہی تھی۔ زر میندا سے اپنا فون دینے ہی والی تھی کہ اِنتَّا تک بچھاڑ کوں م کی بے صدخوف ناک بی آوازیں ابھری تھیں۔

" بھا گو بھا گو.....جلدی سے پہال سے نکلووہ سیب لڑ کے پہیں آ رہے ہیں۔" زرمینداور زرتاشہاس قدر بے ہنگم آ دازدن ادر منتشر ہوتے بجمع کود مکھ کریے حد ہراساں ہو تنین تھیں۔

"بي ..... بيرسب كيا ٦ وربا بيزري؟" زرتاشه نے لڑ كے لڑ كيوں كوبدحواس ہوكر بھا گتے ہوئے و يكھا تو بے تحاشا گھبرا کر بونی۔ پریشانِ تو زر مینه بھی ہوکی کھی ابھی وہ دونوں صورت حال بیجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھیں کہ یک دم فضاء میں فائرُنگ کی آوازی کروہ بری طرح ڈر سیں۔

نگ کیآ داری کروہ بری طرح ڈرسیں۔ '' تا شوِجلدی چلو یہال سے ....''زر مینہ زِرتاشہ کی کلائی پکڑ کرتقر یبا اسے تھینچتے ہوئے ہو کی جوخوف کے مارے اپنی جگہ منجمد ہوگئ تھی پھروہ وونوں وہاں سے بھا گیں اور جب اپنے ڈیبار خمنٹ میں پہنچیں تو وہاں ہے معلوم ہوا کہ وو گرو پول میں تصاوم ہوگیا ہے دونوں نے بےاختیار شکر کیا کہ وہ وہاں سے سیح سلامت نگل آئی تھیں بعد میں پتا جانا کہ کل

جناب 88 سابام

اور برسول کے برہے ملتوی ہو گئے ہیں یو میورٹی میں دن کے لیے بند کرون گئی تھی میٹرس کر ذر مینداز صدیر بیثان ہوگئی تھی وہ توسوج رہی تھی کہ زر تاشہ خری پر چدد ہے ہی مری کے لیے نقل جائے گی اور اپنے اباسے ل لے گی مریہاں تو کہانی بى دوسرى بوگئ تقى زرتاشە بھى بہت أفسول كررى تقى\_

''ہائے اللہ زری .....میں کتناا میسائیٹڈ ہور ہی تھی کہ ہرچہ دیتے ہی مری کے لیے نکل جاؤں گی۔' زر مینہ منس اسے ۔ ''کا بھی اللہ زری ۔۔۔۔ میں کتنا اسلمائیٹڈ ہور ہی تھی کہ ہرچہ دیتے ہی مری کے لیے نکل جاؤں گی۔' زر مینہ منس ا

اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے بیک دم موبائل فون کے وائبریٹ ہونے پرزر میندهال کی دنیا میں لوٹی تھی اس دنت اس کے موبائل پر فرازشاہ کی کال آرہی تھی۔ زرمینہ نے وز دیدہ نگا ہوں سے زرتاشہ کی جانب دیکھادہ ہنوز گہری نیند میں تھی پھراس نے بہت ہولت سے موہائل نون اپنی منی میں دبایا اور بڑے مختاط انداز میں بستر سے آھی اور بے صد غاموثی سےدب قدموں باہرآ گئی۔

مرى مين آج بهت دنول بعد چيكيلى سفيد دهوي تكي تقي مطلع بالكل صاف تقالالدرخ اب بھي يہي بات ہوج رہي تقي جو نقر یباسارے دن کے ہرلمحہ ہرساعت میں سوچتی رہتی تھی کہ اہا کو کیسے کراچی لے کڑجائے اوران کا بہتریں ہے ہیتال میں بہت قابل ادر ماہر ڈاکٹر سے ان کاعلاج کروائے سویتے سویتے اس کا ذہن جب زرتاشہ کی جانب ہوا تو ہے اختیار ي فين وصطربي موكروه اين بسر ساليك جفظ سائم بيني پيزانتهائي بريشان موكراس في يه واكبي باتهاي دو الكليون عايني بيشاني كومسلامة ج اس نے كئ وفعد زر بينكونون كيا تقامراس بيات بيس برسكاني كا إيها بهليك مي مواقعا مربعدين زريينے كال بيك كرلياتها مكرة ج ايها بي يونين مؤاتها جب كه زرتات سيجي ده بات بين كركي عي ايا تك ہی ڈھیرون اضطراب دیے قراری کے بادل اس کے دجود پر چھا<u>تے جگے گئے</u>۔

"ياالند أو خركرنا-" بساخة لالدرخ في بربرات موع كما محرده جوي اسيخ سل فون كے ماس أنى تواى دم وہ زوروشور سے بچ اٹھالا لارخ نے بوی بے تابی سے اسے اٹھایا تو موبائل اسکرین پرزر مین کا جگمگا تا نام دیکھ کراس کے

editorhijab@aanchal.com.pk(اليُدِيرُ) infohijab@aanchal.com.pk ( bazsuk@aanchal.com.pk ( برم مرجى ) alam@aanchal.com.pk (عالم انتخاب) Shukhi@aanchal.com.pk (شوفی کرر ) husan@aanchal.com.pk ( حسن خيال )

اندر تيزى كالمعينان چيلنا چلا كياس فورات بيشتريس كابتن أن كيااورسرعت به " زر مینتم نے مجھے ج کال کیوں نہیں کی اورتم نے میرافون بھی نہیں اٹینڈ کیاسب ٹھیک تو ہے تا۔ 'زر مین نے بڑی بصرك سلالدرخ كى بات كوسنا بجيسے بى دہ خاموش ہوئى زر مين جلدى سے كويا ہوئى \_ "لانهآ لي أيك بهت بوى كربوموكى ب- "كالهكادل يك وم دهك سيره كيا\_ " كيول ....كيابوكيازري سب خيريت توسمنا زرما شقو تهك ٢٠٠٠ "آپی زرنا شابالکل تھیک ہے دراصل اسے مجھ پرشک ہوگیا ہے کہ میں اس سے جھپ جھپ کرسی سے بات کردہی ہوں۔'' پھراس نے تمام کھتااہے سناڈالی جے من کراالدرخ حقیقی معنوں میں پریشان ہوگئی۔ '' بیتو بهت براموازری ابتم لوگول کا کب برچه موگا'میں توسمجھد ہی تھی کہ تا شوپر سول ٹرین میں سوار ہوجائے گی۔'' " ہاں آئی واقعی بہت براہوا ابھی تو کچھیں معلوم کہ ہمارا ہیر کب ہوگا دیسے نظامیہ نے قانون کی مدد کے کرحالات پرقابویالیا ہے مگرجامعہ بین دن کے لیے بند کردی گئے ہے۔ "زرمینہ مایوں کن کہجے میں بولی تولالة رہے اپناسر پکڑ کررہ گئی۔ 'يَالنَّهُ اب مِن كِيا كرول مِيرى تو بِحَرِيجِهِ مِن مِين أَرَهَا كَهِمْن كِيا كرول أيك طرف ابا كي طبيعت خراب م 'يَا النَّهُ اب مِن كِيا كرول مِيرى تو بِحَرِيجِهِ مِن مِين أَرَهَا كَهُمْن كِيا كرول أيك طرف ابا كي طبيعت خراب ہور ہی ہےاور دومری جانب تا شو کے امتحال ختم ہی نہیں ہو پارہے۔ کا لدرخ بروبرداتے ہوئے انداز میں یولی تو زر مینداس كى يوزيش كو يحصة موسة بمدردان ليح من كويا مولى\_ "آ فِي آپ اتناپريشان تونه مونا ابھي ميري فراز بھائي ہے بھي بات موني ہے ويسے مير ، وان من ايك بات " كيا .... ؟ "أس وقت إلا لدرخ مح لهج مين به تاني تن بيتاني هي وه بعد علت مين كويا هو أي " آئی میں میسوج رہی تھی کہ طے شدہ پروگرام کے تحت زرتاشہ مری چلی جائے اور رہالاسٹ بسیر کاسوال تو وہ اے وراب كرد عاور كرا كلي مال وه سيرد عدي "مگرزری وہ اپنا پیرڈراپ کرتے کیوں بہال آئے گی اورا گرفرض کروکہ ہم نے اسے آبا کی بیاری کی بابت بتایا تو تم نہیں جانی زری وہ بے عدمتوش موجائے گی اور پھڑا کیلی آئے گی کیے؟ پہلے تو وہ ای سے بے عد صدر کرے عتیق کے ہمراہ آنے کے لیے بول بھی کمریستہ ہوگی تھی کہ اسے اما کی باب معلوم بیں تھا کہ اب اگراہے پتا چلاتو وہ یقیناً اپنے اوسان خطا کر بیٹھے کی اور میرے خیال میں منتق کا بھی بیپر ملتوی ہوگیا ہوگا اس نے بھی پر دگرام کینسل کر دیا ہوگا تو جھلاوہ ا كملى يهال كيسا ئے كى اور ميں اس بوزيش ميں ہر كر نہيں ہول كما با اوراى كوچھوڑ كر ميں اسے لينے النكول "الله رخ کی بات من کرزر مینے کسامنے بھی ڈھیرسارے سوالیہ نشان آ کراس کامینہ چڑانے لگے۔ ''آ پٹھیک کھہر ہی ہیں آئی اواقعی میر با تنس تو میں نے سوچی ہی تہیں تھیں۔''وہ مایوی سے بولی معااس کے ذہن میں ایک خیال آیاتواس نے تیزی ہے استفہامیا نماز میں کہا۔ "آنیآ پک فراز بھائی ہے بات ہوئی تھی؟" ہ چہ، پ راربعال ہے، بار اللہ رہ اللہ رہ اللہ ہے۔ کی اللہ رہ ایک اللہ ہے۔ ''ہال انہول نے گئے ہیں۔'اللہ رخ ایک ''ہال انہول نے جھے ایک دوون انظار کرنے کا کہاہے دیکھوکب وہ جھے کرا چی آنے کا کہتے ہیں۔'اللہ رخ ایک ''کہری سالس کھنے کے کربولی لِلالدرخ کی بات من کر زر میں چند ثابیے خاموش رہی پھراچا نک اس کے ذہن میں اسپارک ہوا اوروہ مارے جوش کے اپنی جگہ ہے انھیل پر ی "لاله آنی میرے دیاغ میں ایک زبروست آئیڈیا آیا ہے وہ بیکہ میں فراز بھائی ہے کہتی ہوں کہ وہ تاشوکومری لے جاتين ليكيمار ٢٤٠٠ 

''تم بھی حدکرتی ہوزری وہ بھلاات بڑے برٹس مین جیسا کہتم نے بتایا ہے وہ کیوں اپنا فیمتی وقت صالع کرکے تاشوکو بہاں چھوڑنے آئیں گے اور تم توجھے یہ بتاری تھیں کہتا شوفراز صاحب سے بھی ریزرو ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ کسی ایرے غیرے سے ساتھ یوں سفر ہر کر نہیں کرے گئ عتیق کی بات تو اور ہے وہ بچین سے ہمارے ساتھ کا ہے بالکل ہمارے بھائیوں جیسا ہے۔'کالدرخ نے زر مینہ کی یہ تحویز بھی مستر دکروی۔

"تو آنی بس پھراس کا واحد حل بیہ ہے۔"زر مینہ فیصلہ کن انداز میں حتی کہی میں بولی۔"میں بھی تا شو کے ساتھ مری

آرى ہول''

"كياسى "الدرخ بانقيار چونكى" كيامطلب زرى؟ بھلاتم تاشو كے ساتھ مرى كيسا مكتى ہوتمہارا بھى ايك بيريا تى ہےاور پھرتمہار مے گھروالے ....وہ تہبيں كيااجازت دے ديں گے۔"

ی آن شایز میں آئی میرے گھر والے مجھے اجازت نہ دین ای لیے فی الحال میں انہیں ہے نہیں بناؤں گی۔ 'زر بینہ کی بات س کر لا لیدرخ جیران و پریشان ہونے کے ساتھاس کے بے حد خلوص اور پیار سے از حد متاثر ہوگئ واقعی وہ ایک بہترین دوسیت اور خلص اڑکی تھی۔

' دری ..... مجھے پہلے بھی اندازہ تھا کہ یقینا تم بہت انچھی لڑکی ہوگراتنی مخلص اور محبت کرنے والی تمہاری فطرت ہے بیہ بات محصقا جمعلوم ہوئی مگر میری جان اس طرح بناء کھر والوں کو بتائے اتنی دوریہاں کا ٹھیک نبیس ہے اور پھر تمہارا پیر بھی .....''

'''لالیا کی بیپردنوا ب گولی اربی جیسے تاشوا گلے سال نیکنڈ اگر کے سسٹرز کے ساتھ بیپردے گی ویسے ہی میں بھی دے دول گی آئی ایس مجودی اگر بیر سے ساتھ ہوتی تو میں بھی بیپرڈوا اپ کردیتی نا ہو پھریس تاشو کی خاطر ایسا کیول بیس کرسکتی۔''زر بینہ کی ماتیں س کر بے اختیار لالدرخ کی بلکیس بھیگ گئیں واز میں می ورآئی۔

"میں تبہار مصوص اور محبت کی قدر کرتی ہوں زری تمر ....."

''اف الآئی ۔ کو گا گر تمبیس میں بس فراز ہوائی ہے کہوں گی کہ وہ میر ااور تا شوکا اٹر ٹکٹ کر وادیں پھر ہم اسلام آباد سے مری کے لیے وین لے لیس کے اور آپ بالکل گرمت سے بھے گا آئی میں نے اپنی خالہ کے ساتھ ووقین ہاراس طرح سفر کیا ہے ان شاءالڈکوئی مسئل بیس ہوگا۔'' رزینڈ کا لیزخ کی بات کور میان میں بن کاٹ کرتیزی ہے ہوتی جگی ٹی تولالہ رخ اس کے سامنے بلا خرج بور ہوگئی وہ اس کی تجویز مانے ہوئے اور لی۔

''اچھاٹھیک ہےزری ….گر تاشوکواہا کی بیاری کی بابت کیسے بتاؤ گی۔'' می خیال لالدرخ کومتوحش کیے جارہاتھا کہ شدری میں میں کی کارسی کے اس کا کارسی کی بابت کیسے بتاؤ گی۔'' میرخیال لالدرخ کومتوحش کیے جارہاتھا کہ

تاشوابا کی بیاری کاجان کر کیسے دی ایکٹ کرے گی۔

'' بیآ ب جھ پر چھوڑ ویں آئی میں اسے بہت ملکے پھیکے انداز میں بناؤں گی بلکہ نہیں آئی آب تا شوہے کہے گا کہ ابا اسے بہت یادکررہے ہیں کچروہ اس بات کا تذکرہ جھ سے کرے گی تو میں اسے بیچو یزدوں گی کہ کیوں نہ ہم دونوں ہوائی جہاز کے ذریعے ان سے دودن میں مل کروا پس آ جا کیں۔' لالدرخ زر میندگی بات پر بے حد خوش ہوگئ۔ '' باں بیٹھیک رہے گا زری ۔'' لالدرخ سہولت سے بوئی بھرتھوڑی بہت بات کر کے لالدرخ نے فون بند کیا تو اس

نے اپنے اندر طمانیت محسوس ہوئی۔

**\*\*\*** 

باسل اس بل این بیزروم میں بیٹھاؤی وی ڈی پر کوئی انگٹش مووی دیکھ رہاتھا جب ہی دروازے پر ملکے ہی دستک ہوئی نیس کی آواز پر ملازم نے انتہائی مؤدبانداز میں کہا۔

www.pilesociety.pum

"صاحب نیچکوئی رطابہ میڈم آئی ہیں وہ کھدر ہی ہیں کہ آپ سے کوئی ضروری کام ہے صرف دومنٹ کے لیے ان سے ملاقات کر لیجیے۔''

" واٹ رطابہ ……" ملازم کی بات پر باسل کو تخت اچنجا ہوارطابہ کی یہاں آمد وہ بھی اتنی اچا تک اور غیر متوقع تھی کہ باسل جیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آج سے پہلے وہ صرف ایک باراس کی برتھوڈے پرآئی تھی جن ونوں وہ اس کی گرل فرینڈ کی پوسٹ پڑھی۔

" بیرنطابه یہاں کیا کرنے آئی ہے؟" باسل نے کانی الجھ کرخود سے سوال کیا پھرایک دم اس نے بیل فون کوصو نے سے اٹھا کراسے چیک کیا 'رطابہ کی کوئی مسدد کال یا میں جس میں نہیں تھا۔

"ال كامطلب بي كماس في جمجه سيرابط بهي نبيس كياوه ذائر يكث يهان آدهمكي." باسل في اين سيل نون كو د يكهة بوئے دل بهي دل ميں خود سے كہا چرمر جھنگ كرملازم كود يكھا جواس كے تحكم كامنتظر تھا۔

''تم ایسا کروائبیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤمیں تھوڑی دیریئیں نیچے تا ہوں۔''باسل اپنے مخصوص انداز میں بولا توملا زم ''جی صاحب'' کہدکر دہاں سے چل دیا جب کہ باسل نے ٹی دی آف کیا اور فرلیش ہونے گئی غرض ہے واش روم کی جانب چل دیا تھا۔

₩....₩...₩

لالدرن کے والدصاحب کی تمام رپورٹس کی بایت ڈاکٹر صلاح آلدین نے فرازشاہ کو تفصیلا بتایا کہ ان کا مرض اپنی می حدود میں داخل ہو چکا تھا لہٰڈ ااب ان کا بچنا ہے حد مشکل تھا اور الیمی حالت میں انہیں سفر سے بھی ڈاکٹر اصلاح الدین نے منع کرویا تھا۔ گویا ہے۔ کارتھا۔ فرازشاہ نے ہو مناسب لفظوں میں لالدرخ کو جب تھیوت سے دوشناس کرایا تو نیجا نے لئی ہی کرنا ہے کارتھا۔ فرازشاہ کت دصامت کی ایسے دانتوں سے نیجا ہوند کو کارٹی نے تکھوں کے کورٹ کے انتواں سے نیجا ہوند کو کارٹی نے تکھوں کے کورٹ کے انتواں سے نیجا ہوند کو کارٹ کی نے تکھوں کے کورٹ کے جذبات داحیا سات کو بخو کی تمجھ رہا تھا ایک بیٹی کے دل پر ایک نور بعد فرازشاہ ہے حدملائمیت کی بابت آلین خرین کر کیا بیت رہی ہوگی وہ انتھی طرح محسول کردہا تھا گائی دیر بعد فرازشاہ ہے حدملائمیت بھرے میں بولایا۔

بر سے بہاں دورہ ''ایم سوری من ادار بن بیس بھی سکتا ہوں کہ اس بن آپ کی کیا کیفیت ہوگی عمرآ پ کو بہت ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی مدراور جھوٹی سسٹر کو بھی سنجالنا ہے۔' جوابالالدرخ کی ایک سسکی اس کی ساعت سے عکرائی فراز نے اختیار حیب کا حیب رہ گیا مزید بچھ بول ہیں سکا۔

''آ ۔۔۔۔ آپ کا بہت بہت شکریہ فراز صاحب آپ نے جاری بہت مدد کی میری توسمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کن لفظول میں آپ کاشکر بیادا کروں۔' لالہ رخ نے اپنی بھیگی آ واز پر بمشکل کنٹرول کر کے کہا تو فراز دھیرے سے سکرایا پھر اینے مخصوص انداز میں بولا۔

ا پے سوں انداز میں ہوں۔ ''آ پیفین سیجیم سلالدرخ میں نے پچھیم نہیں کیا آپ لوگوں کے لیے۔' لالدرخ نے اس دوران خود کو کافی حد تک سنجال لیا تھا ایک بالکل اجنبی اور غیر شخص کے سامنے آنسو بہانا اسے قطعاً اچھانہیں لگ رہاتھا۔ '' فراز صاحب بس ایک اور زحمت آپ کو دین تھی۔' کلالدرخ نے حد سنجیدگی سے کویا ہوئی تو فراز نے فور آ سہ بیٹیة کہ )

"جی کہے۔" پھرلالدرخ نے زر مینداورزرتاشدکومری تیجنے اور کٹش کا انتظام کرنے کی درخواست کی تو فراز شاہ نے بڑے تمکنت بھرے لئجے میں کہا۔

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



''مس لالمدرخ آپ بالکل فکرمت کیجیے میں آج ہی ان دونوں کی اسلام آباد گینکٹس کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔'' لالہ درخ نے ایک مار پھراس کاشکر بیادا کر کے فون بند کر دیا۔

**\*** 

اسے اس دم بے حد گفتن کا احساس ہوا تھا وہ اس وقت اپارٹمنٹ میں بالکل اکملی تھی۔ مام اور ابرام دونوں ہی گھریہ موجود نہیں تھے دہ بڑی دیر سے ادھراُ دھر کے کامول میں خود کومصر دف رکھ کر ابنا ذہن اور دل بہلا رہی تھی گر کہ تک دہ اپنے اندر کی وحشت کونظر انداز کرتی بلاکے خراہے آپ سے دہ ہارٹی اس دفت دہ کسی بھٹکی ہوئی روح کی مان زایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکراتی بھررہی تھی۔ وحشت داضطراب نے اس پر بھر پورانداز میں جملہ کیا تھا۔

'' میں کیا کروں پلیز کوئی مدد کرو مجھے گھٹن ہورہی ہے بہت زیادہ گھٹن ہور بی ہےم .... میراسانس رک رہا ہے .... میرادم گھٹ رہا ہے ....' ماریہاس کمجے اپنے حواس مکمل طور پر کھوچکی تھی وہ خود سے ہا داز بلند برد براتے ہوئے پورے

ایار ٹمنٹ میں دیوانوں کی مانند چکرار ہی تھی۔

'' ماریہ … کیا ہوا ماریڈ کیا ہوا مائی ہن ……؟''ابرام نے اس کے دونوں مائز دون پر ہاتھ رنھ کرتھڑ بیاا سے جمھوڑ ڈالامگر ماریسی کیفیت ہنوز دیتی ہی رہ تی دہ سلسل رو تے ہوئے مرد کے لیے پکار رہی تھی اور ابرام اس کا دل ماریکواس حالت میس د کھے کرجیسے کٹ کررہ گیا۔

''مارید میری بہن میں ہول تمہارے ساتھ تمہارا بھائی تمہارے سامنے ہے میری جان پلیز کول ڈاؤن سب ٹھیک ہے۔''ابرام اسے زبردی اپنے سینے میں تھینچتے ہوئے بولا گر مارید توجیسے ہاتھوں سے نگلی جاری تھی۔

•

باسل ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو رطابہ دائیں دیوار پڑگی قدآ در بینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی آ ہٹ ہونے پر دہ تیزی سے باسل کی جانب مڑی۔

ں جیرے بیٹے کوئیں کہو گے؟''رطابہاسے خاموش خود پر نگاہیں مرکوز پا کرفندرے شرمندگی سے بولی توباسل نے سیاٹ : میں کا

ہداریں ہیا۔ ''جب تم آئی گئی ہوتو بیٹھ بھی جاؤ۔''باسل کے جواب پر بےساختہ رطابہ نے اسے دیکھا پھر پچھے موج کر دھیرے سےصوفے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولی۔

" میں جانتی ہوں کہ تہمیں میرااس طرح اپنے گھرآ تا برانگااور یقیناتم کو یوں بناء تہمیں انفارم کیے میرےاس طرح چلتے نے بے چیرت بھی ہوری ہوگی۔'رطابہ کی بات پر باسل نے اسے بغور دیکھا پھر ہنچیدگی سے کویا ہوا۔

"بون اوآ ررائك .... تمهارے اس طرح چلتائے ہے میں چھیر پرائز تو ہوا ہوں۔"رطابہ نے باسل کود کھیرایک استخدیم میں استان میں استان کا استان کا استان کا استان کی سے میں چھیر پرائز تو ہوا ہوں۔"رطابہ نے باسل کود کھیرایک

گہری سائس جیٹی پھرو ھیے لیے میں گویا ہوئی۔

'' اسل دراصل میر اتعلق فیصل آباد کے قریب کی ایک تحصیل سے ہے میرے دالدین کا تعلق ایک غریب گھرانے

سے بھی کھرا تی آنے کا بے حداشتیات تھا جھٹیوں میں میں اکثر یہاں اپنے ابو کے بچازاد بھائی جو یہاں گائی دیل

سیٹ ہیں ان کے گھر ہمآیا کرتی تھی۔ سلیم انگل جہت خدا ترس انسان تھے انہوں نے میری صداورخوا ہش ہر میرے ابو

سے بہاں کرا جی میں رہنے کی بات کی ادر پھرانہوں نے ہی جھے یہاں یو بیورٹی میں واخلہ دلوایا پھرتو مالو میرے تو جھے پہر

گگ گئے میں نے تو آسانوں ہرا ٹرتا شروع کر دیا۔'' باسل بغور تطابہ کی بات میں دیا تھا جوال وقت جھے اپنے ماضی میں

گورٹی ہوئی تھی۔'' پھراچیا تک میر براس وقت تو نے جب سلیم انگل کے بیٹے نے انہیں اور ان کی وائف کواپنے پاس

امریکہ بلوالیا انہوں نے اپنا گھر کاروبار سب بیل کردیا اور جھے اپنے دوست کے گھریس ہے ایک چھوٹے سے پورٹن

میں سیٹ کردیا جنہوں نے اس طرح اور بھی کئی پورشن کرائے ہردے درکھے تھے۔ اب وہ میری پڑھائی کی فیس اور تھوڑا ا

میر سیٹ کردیا جنہوں نے اس طرح اور بھی کئی پورشن کرائے ہردے رکھے تھے۔ اب وہ میری پڑھائی کی فیس اور تھوڑا ا

میں سیٹ کردیا جنہوں نے اس طرح اور بھی کئی پورشن کرائے ہردے درکھے تھے۔ اب وہ میری پڑھائی کی فیس اور تھوڑا ا

''اس شہر میں آرہ کر میں اپنا اصل جول کئی ہاسل میں تو اپنی افتدارا پٹی نسوائیت کو ایک طرف رکھ کر جہاں کی رنگینیوں میں گم ہوگئی تنابی کے رنگوں سے بھی زیادہ کچے رنگوں میں رنگ کر میں نے شرم و حیا کے سکے رنگوں کو دھوکراان سے جان چیڑالی بس اب صرف میری زندگی کا حاصل تھا دولت عیش اور عشرت اورای کے لیے میں امیر لڑکوں سے دوستیاں کرنے گئی بھرایک دن میری ملا قات نیلم فرمان سے جوئی۔' نیلم کا نام سنتے ہی باسل کے کان کھڑے ہوئے اس نے بے حد چونک کر رطابہ کود یکھا اور پھرا سے اس کے بہاں آئے کا سبب بخو بی معلوم ہوگیا تھیناوہ نیلم کا راز فاش کرنے یہاں آئی میں۔ باسل نے اسے انتہائی استہرائی ایک اور پھر بے عد طفر ریہ لیج میں کو یا ہوا۔

ی اور تو تم میران این غلطیون کا از الدکرنے آئی ہویا پھر جھے سے ہدر دی حاصل کرنے کی شمنی ہو۔" رطابہ نے باسل کو و کھے کر ہڑی ول گرفتگی ہے سکرا کر کہا۔

ر سے رہیں ہوں باسل کہ تہہیں میری باتوں میں کو کی انٹرسٹ نہیں ہوگا اور شاید تہہیں میری باتوں پریفین کھی نہ آئے گر باسل اب جو بات میں تم سے کہنے جارہی ہوں وہ بالکل کے ہے پلیز میری بات کا یفین کر لیٹا۔" آخر میں وہ لجاجت سے بولی تو باسل نے اسے تادیجی نظروں سے دیکھا۔

"رطاب بہتر بیہ ہے کہ اصل بات کہوجو کہنے تم یہاں آئی ہو۔"

حماب.....105.....105.......ا <u>کست ۲۰۱۲</u>

www.paksociety.com

" باسل میں تنہیں بیے بتائے آئی ہوں کہ ……' وہ تھوڑاری اس بل اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کوایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے وہ کافی ڈسٹرب گئی۔

''باسل وہ نیلم فریان تہمیں اپنے بہت خطرناک جال میں پھنسانے کامنصوبہ بنار ہی ہے۔'' اپنے تنیئ رطابہ نے ایک دھا کہ کیا تھا مگر باسل کو ہنوزاطمینان وسکون سے ببیٹھا و کھے کراسے خاصا اچنجھا ہوا جب کہ باسل اس کی کیفیت کو بجھتے ہوئے مخطوظ کن انداز میں بولا۔

ے میں جانبا ہوں رطابہ .....''اور پھر باسلِ نے اسے بتادیا کہاں نے نیلم ادراسے پارک ٹاور میں ویکھااور تمام معاملہ ''میں جانبا ہوں رطابہ ....'' اور پھر باسلِ نے اسے بتادیا کہاں نے نیلم ادراسے پارک ٹاور میں ویکھااور تمام معاملہ

سمجھ گیااوروہ جان بوجھ کرنیلم کے سامنے ایکٹنگ کرتار ہا۔

" مگر باسل تم نہیں جائے نیام اوراس کا گینگ بہت خطرناک ہے وہ امیراڑکوں کواپنے جال میں پھنسا کران کی قابل اعتراض ترکتوں کونیٹ پراپ اوڈ کرویتے ہیں۔ نیلم بھی تمہارے ساتھ پچھابیا ہی کرنے والی ہے پہلے وہ تھوڑا تمہارے قریب ہے گی اور بھر کیسمراٹرک سے اسے قابل اعتراض بنا کر تمہیں نیٹ پراپ لوڈ کرنے کی و حمی ویے گاتا کہ وہ تم سے ایک بودی رقم بنور سکے اور سے اور کی اس کے ہمراہ دواڑ کے بھی ہیں بیٹینوں نصرف وی میں بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث رہے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی انہوں نے پچھاڑکوں کونشانہ بنایا ہے۔" بسل جو بہت شدور رہے نیام کاموں میں ملوث رہے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی انہوں نے پچھاڑکوں کونشانہ بنایا ہے۔" بسل جو بہت شدور رہے نیام فرمان کا اصلی بلان جانا جا اتحادہ بلان اے رطانہ کی ڈبانی معلوم ہوگیا تھا۔ واقعی نیلم ایک خطرناک اور بھی اگر دو بھی اگر دو بھی اس کے جانا کی مشکلات کوئی ہوگیا تھا۔ واقعی نیلم ایک خطرناک کوئی گری ہو جانا کی مشکلات کوئی ہوگیا کہ کاراثو باس کی کہا کہ دم اپنے دھیان سے جونکا پھرا ہی مطاب نے چونکا پھرا ہی جانا ہو اس کے دمیان سے جونکا پھرا ہی جانا ہو بدل کر دھا ہے۔ دھیان سے جونکا پھرا ہی جانا ہو بدل کر دھا ہو دھیاں گری ہوئی کی موج ہونکا پھرا ہی جانا ہو بدل کر دھا ہوئی کر دھا ہوئی کوئی کر دھا ہوئی کی دھی اس میں جوند کی موج ہوئی کوئی کوئی کر انو باس کی کہ دم اپنے دھیان سے جونکا پھرا ہی جانا ہوئی کی دھیا ہوئی کر دھیا ہوئی کی دھیا ہوئی کر دھیا ہوئی کی دھیا ہوئی کر دھیا ہوئی کر دھیا ہوئی کر دھا ہوئی کی دھیا ہوئی کر دھی کر دھی کر دھی کر دھی ہوئی کر دھی کر دھی ہوئی کر دھی کر دھی کر دھی کر دھی ہوئی کر دھی کر دھی ہوئی کر دھی ک

"تم بھی یقیناس کے گینگ میں شامل تھیں رطابہ، پھر نیلم سے آئ غداری کی وجہ کیا؟" رطابہ باسل کے لفظوں پر

عدامت وشرمندگ کی گہرا کول میں گرگئی۔ ہاختیاروہ اپناچېرہ جھکا گئی پھروھیرے ہے ہو گی ہے

''میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں کی باسل نیے تقاقت ہے کہ نیلم کے اس بلان میں میں جھی شامل تھی اور تمہاری نشان وہی جھی میں نے ہی کی تھی جب کہ ترمیس بلیک میل کر کے ملنے والی رقم سے مجھے بھی جھی ملنے والا تھا مگر پھر ۔۔۔۔'' وہ قدرے کہ کھر تندی ۔۔۔ اور اند

رنی چرتیزی ہے ہوتی ہے

'' مُرنیکم تو بچھاور ہی سوج کر بیٹھی تھی کل رات سوتے ہوئے اچا تک میری آ نکھل گئی باسل نیلم جو مجھے سوتا سمجھ کر اپنے پارٹنزراشد سے محو گفتگوتھی وہ آ ہستگی سے کہدر ہی تھی کہ کام مکمل ہونے کے بعد وہ مجھے ان وونوں ۔۔۔۔'' اتنا بول کر رطاب کی آ نکھوں میں بےافقیاں آنسوآ گئے اورا گلے ہی ہل وہ بے تحاشار ووی۔

"باسل بلیز بچھے معاف کر دواور میری جان نیلم اوران کے ساتھیوں سے چھڑا دونیلم بہت خطرناک اڑی ہے باسل وہ ۔۔۔۔۔۔۔ وہ ججھے چھوڑے گئی ہیں۔ میری آبر ومیری زندگی خطرے میں ہے بلیز باسل ۔۔۔۔ مجھے بچالؤیس بھٹک گئی تھی شیطان کے بہکا دے بہ کا دے باتھ جوڑے زارد قطار رور ہی تھی باسل کی برگا تگی واجنبیت کیدم عائب ہوگئی وہ ابن گئی وہ جنبیت کے باتھ جوڑے بالا کے باتھ جوڑے بولا۔
کیدم عائب ہوگئی وہ ابن جگہ سے اٹھ کرائی کے پائ آبرائی کے بندھے ہاتھوں براپناہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔
''رطابہ م بالکل ریلیک ہوجاؤ' تمہیں پھے تھیں ہوگا نیلم اورائی کے ساتھی تمہارا کی جہیں رگاڑ سکتے بلیز رطابہ خودکو سنجالواور بیدونا بندگرو۔' رطابہ کو باسل کے دویے سے بے حد ڈھاری ہوئی پھرا سے مزید تعلی وشفی دینے کے بعدرطابہ سیدالواور بیدونا بندگرو۔' رطابہ کو باسل کے دویے سے بے حد ڈھاری ہوئی پھرا سے مزید تعلی وشفی دینے کے بعدرطابہ سیدالواور بیدونا بندگرو۔' رطابہ کو باسل کے دویے سے بے حد ڈھاری ہوئی پھرا سے مزید تعلی وشفی دینے کے بعدرطابہ سیدالواور بیدونا بندگرو۔' رطابہ کو باسل کے دویے سے بے حد ڈھاری ہوئی پھرا سے مزید تعلی وشفی دینے کے بعدرطابہ سیدالواور بیدونا بندگرو۔' رطابہ کو باسل کے دویے سے بے حد ڈھاری ہوئی پھرا سے مزید تعلی وشفی دینے کے بعدرطابہ سیدالواور بیدونا بندگرو۔' رطابہ کو باسل کے دویے سے بے حد ڈھاری ہوئی پھرا سے مزید تعلی وسے کے بعدرطابہ سیدالواور بیدونا بندگرو۔' رطابہ کو باسل کے دویے سے بے حد ڈھاری ہوئی پھرا

ہے بولا۔ "جمہیں میرالیک کام کرنا ہوگا۔"

## www.paksociety.com

"وہ کیا باسل؟ میں تہمارا ہر کام کرنے کے لیے نتیار ہوں۔" رطاب اسے دیکھتے ہوئے مضبوط کہتے میں بولی تو باسل اسے سرگوشی میں بتانے لگا جے رطابہ بغور سننے لگی۔

₩....₩

'' و کیے لاہور جا کرتم کچھ موٹی ہوگئ ہو لگتا ہے وہاں کا دانہ پانی تنہیں کانی راس آ گیا۔'فرازاہے چھیڑنے کی غرض سے مسکراتے ہوئے بولا تو ایک دم سونیا کے بے فکرے چہرے پر پریثانی و گھبراہٹ کے رنگ سرعت سے تصلیحے جلے

كے فراز كى شرارت كونا مجھتے ہوئے دہ بہت بوھلا كر بولى۔

''رئیکی فراز .....! کیاواتی میں موٹی ہور بی ہوں او مائی گاؤ ... ایر یقینا وہاں دور و در کے ڈنرکا نتیج ہے اُف کئی گئت کی میں نے اور وہاں جا کر سب پر پانی بھر گیا۔ وہ خود کو و کھتے ہوئے سلسل برزبرا نے جار ہی جی جبکہ فرازاب قبقہ لیگا کر ہنس رہاتھا۔ فراز کا تبقیہ بن کراس نے بچھے جران ہوکر سراتھا یا جواس وقت بے تحاشا ہنستا ہواا تنا بیارا لگ رہاتھا کہ ونیا سب بچر بھول بھال کر بس اے ایک میک و تیجھے جلی گئی۔ پچھے در پیننے کے بعداس نے بمشکل خود پر قالوہا پا

جھینپ کر ہوتی ہے۔ ''ویری فنی ٹرازتم بہت برے ہواب میں تم سے بات ہیں کرتی۔'' وہا قاعدہ مند پھلا کر چیرہ دوہری جانب موڈ گئی اس سے پہلے فراز کچھ بولٹا کہ ای دم جو کیدارنے میں گیٹ پورٹی طرح سے کھولا اور کا پیش کی بلیک سوک اندرواخل ہوئی' سونیا نے بھی چونک کرائی جانب و یکھا پھر قدر دے خش ہوکر گویا ہوئی۔

"اوہ کامیش .....میری تو بہت ٹائم ہے اس سے ملاقات ہی نہیں ہوگی۔"

" ہوں قوق جی ملاقات کرلینا بچھلے دنوں وہ کانی بزی بھی رہاہے۔"فراز کامیٹش کوگاڑی سے اتر کراپٹی جانب آتا و مکیوکر ماریوں میں بد

نار*ىل انداز يىس بولا*\_

"سلوالورى ون " كاميش سونيااور فرازكود مكيوكرخوش ولى مصفخاطب موايه

"اوہ کامیش یم ہؤ مجھے یقین نہیں آرہا ہم تو کافی ہینڈ ہم اوراسار ف ہو گئے ہو۔ 'بلیک جیز پر بلیک ہی ہاف سلیور کی ٹی شرف میں فوجی کٹ بالوں کے اسٹائل میں اپنے لمبے قد وقامت کے ساتھ کامیش شاہ اس بل بے حد ہینڈ ہم لگ رہا تھا۔ سونیاا سے سرتایا و مکھتے ہوئے جبک کر یولی تو کامیش شاہ بڑے کانشین انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ "مانی بلیرہ رمیڈم۔ "وہ وونوں بحو گفتنگو ہوئے تو فراز شاہ ان دونوں سے ایکسکیو رکر کے لان کے دوسرے کونے میں

آ كرايخ ييل فون يرنمبرؤاكل كرف لكا-

ررتات لالدرخ سے بات كرنے كے بعد ايك بى پوزيش ميں بيٹى نجانے كيا كھ سوچ جاربى تھى - ماتھ پر

www.pakrociety.com

تفکرات کی لکیری ادر چیرے پر گہری سنجیدگی لیے دہ چیپ جاپ بیٹی تھی ڈر بیند نے اسے ٹی بارکن اکھیوں سے دیکھا تھااس نے قصداً اس بل اسے ڈسٹر ب کرنا مناسب نہیں تمجھا۔وہ جا ہتی تھی کہ ذرتا شدخوو ہی فیصلہ کرے کافی وقت گزیر نے کے بعد زرتا شہاہیے دھیان سے چونگ بھراس نے زر بینہ کو جو المماری میں منہ ڈالے کھڑ پٹر میں مصروف تھی مخاطب کرکے گویا ہوئی۔

''زری …..لاله بتاری تھی کہ ایا مجھے بہت یا دکررہے ہیں۔'' زر بینداس کی آواز برتھوڑا گردن موڑ کراس کی جانب متوجہ ہوئی اور سرسری کیجے میں بولی۔

'''ہوں طاہری بات ہے تاشو مہیں یہاں آئے استے سارے دن جو ہوگئے ہیں یاوتو دہ یقینا مہیں کررہے ہوں گے۔'' تاشواب چھی خاصی مفتطرب ہی دل گرفتی ہے ہوئی۔

''زری .... جھے بھی ابا ہے حدیادا رہے ہیں نجانے میراول کیوں بیٹھا جارہا ہے بجیب طرح کے دسواس وخدشات باربار فربن میں آرہے ہیں۔''ای اثناء میں زر میناس کے پاس آ کر بیٹھ گی ادراس کے کندھے پر زمی سے ہاتھ رکھتے موے گویا ہوئی۔

''نتاشو سنتم احجھا بھلاآ ج بیپردیتے ہی ردانہ ہونے والی تھی وہ تو برا ہوا جو یو نیورٹی میں جھڑا ہو گیا مہوں بتارہی تھی کہ خالف طلیم کا جواڑ کا خمی ہوا تھا اس کی ڈستھ ہوگئی ہے اس وجہ ہے یو نیورٹی کے حالات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں'' ''ہوں واقعی بیتو بہت بڑی مشکل ہوگئی ہے۔'' تا شوئے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا پھر پچھ سوچتے ہوئے وہ زری کود کیا کہ کر بولی۔

''' ذری میں سوج آب ہوں کہ اباہے جا کرمل آؤں نجانے میراول کیوں ڈ دباجارہا ہے ڈری جب تک میں اباسے ل گرنہیں آؤں گی جھے جین نہیں آئے گاتم یکیز کھے کرو جھے بس فورائے گئر جانا ہے۔'' آخر میں ذرتا شہنے بڑی کجاجت سے ذر مینہ کاہاتھ تھا ماتھا جب کہ ڈر مینہ نے سوچنے کی اوا کاری کرنے کے بعد ڈرٹاٹ کود بھے ہوئے کہا۔ ''

''ہوں ایک صورت ہونگی ہے۔'' ''دہ کیازری '' پلیز جلدی بتاؤ''زرتاشہ کے لئے ہیں بے قراری ہی بے قراری ہی۔ ''دہ بیکہ ہم دونوں بائی ائیرانسلام آباد چلتے ہیں پھر وہاں سے مرٹی کے لیے دین بکڑ لیں گے۔'' ''اے داہ بیوفانشاسک آئیڈیا ہے گرزری ''سکیاتم بھی میرے ساتھ جاؤگی اپنے گھر والوں سے اجازت تو لےلو۔'' ''دہ میراکام ہے تم اس کی فکر مت کرؤمیں ذرائکٹ کا انتظام کرتی ہوں تم بس اپنی تیاری رکھو۔''زر میر کی بات من کر زرتا شہ بے تھا شاخوش ہوگئی ہی۔

**@ & @** 

ماریال دفت ہمپتال میں تھی اسے اب تک ہوتی نہیں آیا تھاڈا کٹروں نے اسے سکون آورا نجکشن لگادیے تھے۔ابرام ادر حیسکا نے ایک بل کے لیے بھی ماریکوا کیلائیں جھوڑا تھا جیکو لین بھی تمام دفت میمیں تھی مگرڈا کٹرز کے اطمینان دلانے پرابرام اور حیسکا نے اسے گھر بھی دیا تھا جبکہ ولیم اوراس کی قیملی آؤٹ آفٹا دک تھی اور قدرت کی طرف سے شاید بیاچھا ہی ہوا تھا۔ڈاکٹر نے ماریکو بے صداسٹرلیس اورڈ پریشن کا شکار بتایا تھا۔

"ابرام بھھ یُں بیں آتا کہ خرمار بیکوس بات کا آتا اور اسٹریس ہوہ تو بہت خوش اور سطمئن رہتی تھی چھوٹی اور سطمئن رہتی تھی چھوٹی اور اسٹریس ہے وہ تو بہت بوگی بات ہے جواس نے صرف اپنی ذات کی حد تک محد وور کھی محد وور کھی ہوئی ہے وہ کسی سے میں ہوئی ہے وہ کسی سے میں ہوئی ہے وہ کسی سے میں ہوئی ہے وہ کسی ہے اس کے مارت میں موئی ہے وہ کسی سے میں ہوئی ہے وہ کسی ہے اس کے مارت میں موئی ہے وہ کسی سے میں ہوئی ہے وہ کسی سے میں ہوئی ہے وہ کسی ہے ہوئی ہے وہ کسی میں ہوئی ہے وہ کسی ہوئی ہے وہ کسی ہے کسی ہے کسی ہے وہ کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی

حجاب ...... 108 ..... اگست۲۰۱۲ م

www.pricroclety.com

ویڈنگ روم کی بچ پر بیٹھی ابرام کونماظب کرکے بولی جب کہ جوابا ابرام بالکل خاموش بیٹھارہا اس کے پاس جیسکا کے ہر سوال کا جواب موجود تھا مگر دواہے کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا جیکو لین بھی ماریکواس حالت میں دیکھ کر پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ کافی بر ہم بھی ہوئی تھی اے ماریہ ہے اس قدر بچکا نہ طرز ممل کی امید ہر گرنہیں تھی۔ابرام کے ذہن کی اسکرین پر جیکو لین سے بچھ در قبل ہونے والی گفتگو چاہئے گئی تھی۔

" '' مجھے ماریہ سے اس قدر بچگانہ بن کی تو تع بالکل نہیں تھی ابرام بیاسٹویڈ لڑکی ایک لڑکے کی خاطرا بنی زندگی کوداؤ پر لگانے چلی ہے ایسی عمر میں لڑکیوں کے ساتھے ایسا بھی عموماً ہوجا تا ہے تمر ماریہ نے تواس بات کودل سے لگالیا۔''جیکولین است اسٹیں میں میں نزوں کے ساتھے ایسا کر اس کر آئیں ہے۔'' اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کر ماریہ نے تواس بات کودل سے لگالیا۔''جیکولین

باتی چلی تی جب که ابرام مونقوں کی طرح منه کھولے یس دیکھتارہ کہا۔

''اونہ پنجانے کون اڑکا ہے جس کے خاطر بیاڑی اس حد تک چلی گئی ہے اس نے توبیٹ کراسے ویکھا بھی ہیں۔ کیا تم اے جانتے ہو؟'' یک دم حیکولین نے اس پرسوال داغا تو ابرام جیسے ہڑ بڑا کررہ گیا۔

''نہ .... نہیں ہام میں تو اس کے ہارہے میں بچھنیں جانتا۔''جیکو کین باریڈی اس حالت کی وجہاں لڑکے کی ہے ''نہ .... نہیں ہام میں تو اس کے ماغ نے سوچ ان تھی۔ولیم کے ساتھ متننی سے انکارادر پھراس کے بدلاو کی دجہ دہ

ی از کے سے منسوب کردہی تھی۔

'' دیکھوابرام'میرے خیال میں دہ کڑکا شاہد یار یہ کی زندگی میں داپس نہیں آنا چاہتا وگر نہیں نے تواس سے کہد یا تھا کہ جھے دہ اس کڑے سے ملواسکتی ہے مگر وہی کہیں بھاگ گیااور مار یہ ہے اس کاروگ لگالیا بچھے مار یہ ہے اس نذر حماقت کی امیر نہیں تھی ''جیکو لین اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے کائی بر بھی سے بولی جب کہ ایرام محض خامق ہی بیٹھار ہا۔ جیکو لین جس کڑے کا تذکرہ کر رہی تھی اس کا وجود توسر نے سے تھا ہی نہیں۔

''جباے ہوں آئے ہے تو ابرام تم اے سمجھانا ہیطریقہ بالکل غلط ہے خودکو کس کے لیے یوں نقصان میں ڈالنا کہاں کی عقل مندی ہے ''وہ سابقہ انداز میں بولی تو ابرام نے اثبات میں سر ہلا کر کہا۔

''اوکے مام'آ ہے بالکل فکر مت سیجے میں ماریکو مجھاؤں گا آئی ہوپ وہ جلیزی آپ کنڈیشن سے باہرآ جائے گا۔'' ''اوک مام'آ ہے بالکل فکر مت سیجے میں ماریکی اس کنڈیشن کوڈیکے کریفینا پرنل ہوتا۔'' جیسکا کیآ وازاس کی ساعت سے کرائی تو اڑام جیسے حال میں لوٹا پھر حاموثی ہے اٹھ کرجیسکا سے کھے کے بناوہ وہاں سے چلا گیا جیسکا اس کی کیفیت کو بچھتے ہوئے مستحل ہی وہیں بیٹھی رہ گئی۔

₩ .....

صح کا پُر نوراجالا جہار سو پھیل گیا تھا فضا میں گہری ختکی ادر پُر کیف ٹھنڈی ہوا بے صد دلفریب مجلوم ہورہی تھی۔

پر ندوں نے اپنے گھونسلوں سے نکل کر تلاش رزق کے لیے اڑان بھر کی تھی ان کی چیجہاہ ہے اس وقت کی روهم کی طرح شور مجارہی تھی ہے جسوری نے اپنی چھپ ہمیں وکھائی تھی دہ بادلوں کی اوٹ میں فودکو چھپا سے ہمیٹا تھا اللہ درخ نماز فجر سے فارغ ہور کئن میں آئی اورائ اورافسر دہ سامحسوں ہوا۔ ماحول میں بجیب می یا سیت جھنگتی نظر آئی امی اس وقت حسب معمول کی میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں ۔ اللہ درخ نے میں بورے نے کہاں سے منوں بوجھ آئی گرا تھا۔ دوح میں کمافت کی خوا نف ہو کرا ہے اور کردنگاہ کی اس بل اس کے دل میں نجانے کہاں سے منوں بوجھ آئی کرا تھا۔ دوح میں کمافت اوراضطراب سااٹما یا تھا وہ بوجھل قدموں سے بحن میں آئی تو امی نے ایک نگاہ دیکھا۔ لالہ درخ موڑھا کھ کا کرو ہیں ان وجی باس جا تھی وہ چپ جاپ غیر مرتی نقطے پرنگاہ مرکوز کیے بجانے کئی ویر پیٹھی رہی جبکہ ای گا ہے اس پرنگاہ ڈالتی رہیں۔ براؤن رنگ کے ساوے سے شاوارسوٹ میں کائی چا در لیے وہ آئیس بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی جب ناشنا تیار

کرکے انہوں نے آس کے سامنے رکھا تب دہ اپنے دھیان سے چونگی۔ رینر

''کیابات ہے بیٹااتی چپ جپ اوراداس کیوں ہو؟''امی نے طلاوت آمیز سلیج میں استفسار کیا تو ہے ساختہ لالہ ڈیر نرچہ دانٹراکر ہوئی ہانہ میں کیا تھ کی کا میں میں میں میں کا ہے کہ

رخ نے چېره اٹھا کران کی جانب دیکھا کچرکافی تھے ہوئے انداز میں گویا ہوئی۔ رہند میں میں تنہوں کے اس اور میں اور میں میں اور انداز میں گویا ہوئی۔

'''ہیں امی اُداس تو نہیں ہوں بس ایسے ہی خاموش رہنے کادل چاہ رہاہے۔''اس نے ای سے اس بات کو کممل طور پر پوشیدہ رکھا تھا کہ کرا چی کے ڈاکٹر زنے ایا کولا علاج قرار دے دیا ہے جب فراز نے اسے یہ سب بتایا تھا تو وہ مہرینہ کے گلے لگ کراس قدر پھوٹ بھوٹ کرروئی تھی کہ مہرینہ اور ہو کوسنجا لنامشکل ہوگیا تھا۔

''مهرومیرے آبا جانے والے ہی وہ ہم سب کو چھوڑ کر جلنے جا کیں گے مہرو پھر کبھی واپس نہیں آ کیں گے اب کچھ بھی نہیں ہوسکنا مہرو' کچھ نہیں ہوسکتا۔'' وہ بے تحاشا بلک ملک کرمہر و سے بس یہی کہہ جارہی تھی جبکہ مہرو کی آئکھیں بھی نم تھیں۔

" حوصلہ کرولالہ ….. مبر کروشا بداللہ کی یہی رضائقی خودکوسنجالومیر می جان ابھی تو تنہیں مامی اور ٹاشوکو بھی سنجالنا ہے کے مدالہ "

مینیں رہامیر سے اندر حوصلہ میر می ہمت ٹوٹ رہی ہے مہر وہیں اپنے اہا کواس طرح جاتا نہیں دیکھ تھی ۔ کا لدرخ مہر و کے سنے سے مجل کر نگلتے ہوئے بولی اس دقت وہ بے حد بگھر می ہوئی لگ رہی تھی مہر دیے انتہائی لا چاری سے اپنی عزیر از جان میں اور سیملی کودیکھا گراس کے ہاتھ بیس ہوتا تو وہ اس کی آئے کھول سے سیار سے نسو ہمیشہ کے لیے ہونچے لیتی مگر آ وانسان کننا ہے بہن اور ہے ہمی ہوتا ہے نہ ہی کی کوزندگی دیے سکتا ہے نہ ہی کو سوت سے بیجا سکتا ہے گھر بھی نجانے کس بات پرغرد رکزتا ہے اپنی گردن میں ہمریا لگا کر ضدا کی محلوق کو کیٹر امکوڑہ ہمجھتا ہے۔

''بابی اُنتامت آنسو بہادُ ایسے رورد کرتو آپ اینے آپ کو بیار کر ڈالوگی پھراہا کی خدمت اور ان کی و بھے بھال کو ن کرے گا جی'' بٹوز کی ہات ٹھک کر کے اس کے دل پر لگی تھی اس دفت وہ نینوں اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھے۔لالہ رخ کی دم خام بٹی میں گا تھی دی کو میں نیز کر سے آئی گئیمہ انہاں ۔ کی این کہ ایک کا تات کا انتخاب کی ایس کی ایک ک

یک دم غاموش ہوگئ کی جبکہ مہر و نے بٹو کو بے حد تشکر آئمیز نظروں سے دیکھا تھا۔ ''لالہ بدای تاشونتیق کے ساتھ ہوئی آئے گی نا'' ای کی آروانواس سر مہلو۔

''لاکہ بیانی تاشوعتیں کے ساتھ ہی آئے گی تا'' امی کی آ داداس کے پیماوے ابھری تولالہ رسٹ کے کافی جونک کر انہیں دیکھااس نے امی کو بہتو بتادیا تھا کہ زر تائشہ کا آخری پر جہاتوی ہوگیا ہے۔ انہیں مصلحتااس بات سے لاعکم کھاتھا کہ وہ کل بائی ائیرا آرہی ہے۔

'' بمی …… جی ای '' وه خوامخواه میں گڑ بڑای گئی۔'' میں ذراابا کود مکھر آتی ہوں '' وہ نا شتا ہو نہی چھوڑ کرا یک تیزی سے آٹھی۔

''بیٹا ابھی آ دھا تھنٹے پہلے تک تو تم ان کے پاس ہی بیٹی تھیں وہ سورہ ہیں تم اطمینان سے ناشتا کرلو۔'' امی نے اسے بیار بھرے لیج میں تخاطب کر کے کہا مگر لالے رخ وہاں سے پلٹتی ہوئی بوئی۔

''قیں بس ایک نظرابا کو دیکھ کرتا تی ہوں۔'' وہ بچن سے نکل کرابا کے کمرے میں دبے یاوں وافل ہوئی تھی تاکہ اس کے قدموں کی آ ہنٹ سے کہیں ابا کی نیند نہ فراب ہوجائے۔اندروافل ہوتے ہی اسے پچھ قیر معمولی سااحہاس ہوااس نے بے اختیار کرون اوھراُدھر گھما کر بورے کمرے میں نگاہیں دوڑا کیں عجیب ی وحشت اسے بہتکم سے قبقہ لگالیت ہوئی محسوس ہوئی ہوئے ہوئے تک آئی ابائے محصوص انداز میں دونوں ہاتھوں کوفولڈ کر کے سینے پرر کھے بالکل سیدھا آئے تک میں ہند کے لیٹے تھے جبکہ ہونوں پر بھیلی الوی مسکراہ شاس قدرخوب صورت تھی کہ لاالدرخ کے تک آئیوں سیدھا آئے۔

Clyscon

دیمتی چکی کئی پھر بے حد خاموثی سے دوآ نسواس کی آتھوں سے گرکرابا کے نشادہ ماتھے پر جاگرے تھے۔ابا نے آتھیں نہیں کھولی تھیں وہ واقعی بے حد پُرسکون نیند سور ہے تھے اب قدموں کی دھمک یا کوئی بھی آ وازان کی نیند کو خراب نہیں کرسکتی تھی۔لالہ رخ یونہی بُت بنی انہیں دیکھتی چکی گئی پھر دھیر سے سے ان کے بند تھے ہاتھوں کو بے حد عقیدت سے بوسہ دیا اوران کے وجود پر پڑی چاور جو سینے سے تھوڑا نینچھی اسے تھینج کران کامندڑ ھانب دیا با ہر شاید مہرین آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ باتوں کی آ وازا سے یک دم سائی وی وہ یونہی کے کسا با کی میت کو ویکھتے دیکھتے الٹے قدموں چکتی ورواز سے کے قریب بہنچی ہی تھی کہ ای درواز سے پر نمووار ہو کیں۔

**@ &** 

نیلم رہان بے حد فوش تھی آج باسل نے خود ہی اس سے فائیوا شار ہوٹل میں ملئے کا اصرار کیا تھا اور پلان کے تحت نیلم اسے کسی طی طرح ہوٹل کے روم میں لے جائے والی تھی تا کہ دہ اسے آئی اداؤں میں پھٹسا کراسے اپنے قریب لا تھے جبکہ اسے وہاں کسی محفوظ جگہ پر بالٹل زیروسائز کا آیک کیمرا بھی سیٹ کرتا تھا تا کہ دہ کیمرا باسل حیات کی نگاہوں میں نہ آسکے اور یہ لوگ اپنے غذموم مقاصد کو بورا کرلیں اس وفت وہ وٹر بال میں بیٹھے ہوئے بتھے۔ نیلم فر مان ڈیپ رٹیڈرنگ کا بے عدشوخ ساسوٹ زیر بین کے ہوئے تھی جس پرسفید دھا گوں سے کڑھائی کی تی تھی سوٹ کی ہی مناسبت سے اس

"باسل جمعے بیال پھٹ کی محسوں ہورہی ہے میرول نجانے کیوں گھبرارہائے۔" نیلم نے بھر پورادا کاری کرتے

ہوئے کہاتوباسل حیات کیے دم پریشان ساہوگیا۔ ''نکیک اٹ ایزی گہری تاریس کو'' نیلم اس کے ایہنے پر گہری گری سائنیں لینے لگی پھر اور زیادہ گھبرائے

ہوئے کیجیس بولی۔ بند مار میں میں اگر مار تھا ہے تا مار میں الحاج اللہ الگر میں الحاج اللہ الگر میں الحاج اللہ الگر میں العام ا

اور میں ہوں۔'' ہاسل نے اسے ایک نگاہ دیکھا پھر سرعت سے بولا۔ ''اوک آؤ کمیر سے ساتھ ہم یہاں کے روم میں جلتے ہیں۔'' مجھلی کا نٹائگل گئی تھی نیلم نے دل ہی دل میں بے حدخوثی محسوں کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

''ہاں یہ ٹھیک ہے میں وہاں پر پچھر بیٹ بھی کرلوں گی سربھی اچا تک چکرانے لگاہے۔''پھروہ دونوں وہاں سے اٹھر کھڑے ہوئے باسل خاور حیات خود اعتماوی سے استقبالیہ کی جانب جارہا تھا جبکہ نیلم فریان فاتحانہ انداز میں اس کے سنگ چلتی آگے کی بلانگ کے تانے بانے بُن رہی تھی۔

ماریکیمل طور پر ہوش چکاتھا ڈاکٹرزنے اس کی کیفیت کو میکھتے ہوئے سائیکائٹرسٹ کوریفر کیا تا کہاسے ڈپریشن اور مینولی اسٹرلیس سے باہرلا یا جاسکے اوراس کے اندر کی گھٹن کوشتم کیا جاسکے کیوں کہ اگر ایساا فیک اسے دوبارہ ہوتا تو پھرخطرہ

حجاب 111 --- اگست۲۰۱۲

''اب کیسامحسوں کر ہی ہوتم۔' جیسکا فریش پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے شستہ انگریزی میں بولی تو ماریہ بھی اسے دیکھ گزز بردی مسکراتے ہوئے بحض فائن کہہ کررہ گئی ابرام جا موثی ہے اس کے مقابل آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماریہ یونہی بےزاری سے لینی رہی۔

"'اُف مارید ہم آو تم ہماری کند کیشن و کھے کرکائی ڈرگئے تھے خیر چھوڑ دان با توں وٹھینک گاڈی اہم ٹھیک ہو۔'حید کا اس سے ادر بھی بچھ کے دری تھی گر اس کا ذہ آتا ہمت ہند خنودگی میں جار ہاتھا شاید دواؤں کے اثر ات تھے وہ تھوڑی ہی میں ادوکر دسے بے گاندہ توکر کہری نیند میں جلی گئی ہی۔جیس کانے آسے سوتا ہوا بغور دیکھا پھرابرام کود کھے کر گویا ہوئی۔ "مارید دواؤں کے زیراثر سوئی ہے ڈاکٹرز کہدرہے ہیں کہ ابھی نی الحال مارید کو نیند کی سخت ضرورت ہے شاید وہ کانی

راتوں سے ڈھنگ سے سؤبیں سی ۔'' ''ہاں شاید ریہ بہت دنوں سے سکون سے سوئی نہیں۔''ابرام ماریہ پرنگا ہیں جماتے ہوئے بے حد سنجید گی سے بولا پیج رنگ کی جینز پر دائٹ شرٹ پہنے دہ کافی الجھا لگ رہاتھا۔ جیسکانے اسے ہمدر دانہ نگا ہوں سے دیکھا پھرایک گہری

سانس بحرتے ہوئے گویا ہوئی۔

''ادہ گاڈ ہماری ماریہ جلداز جلد ٹھیک ہوجائے نجانے وہ کس بات کولے کرا تناشینس ہے کہ دہ میجر ڈیریش میں چلی گئی۔کیاحالت ہوگئی ہے مارید کی تننی کمزوراور بہاری لگ دہی ہے میری فرینڈ۔'ابرام ماریہ کے چہرے کوسٹسل تکے جارہا تھااس کے صحت مندسر فی ماکل سیب جیسے گال اس بل بالکل پیچک گئے تھے۔گلا بی ہونٹ نیلا ہٹ لیے اسے بہت لاغر ظاہر کرد ہے تھے۔

''ابرام میرے خیال میں جیکولین آنٹی کو ماریہ کی ولیم کے ساتھ مثلیٰ نہیں کرنی جا ہے تھی وہ ولیم کو پسند نہیں کرتی۔

حجاب ۱۱۵ می اگست ۲۰۱۲ می



www.raksocier.com

ماریہ کے ساتھ آئی نے شاید زبروی کی ہے اور بیانہوں نے ٹھیکٹیس کیا۔'جیسکا اپنی سپیلی کی محبت میں بولتی جلی گئ استے حقیقت میں ایس کسمے ماریہ کی دگر گوں حالت بے حداب سیٹ کررہی تھی۔

''ابرام میں دافقی حیران ہوں اس بات برکہتم نے اپنی غزیز از جان بہن کی فیلنگو کو کیوں نہیں سمجھا اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا کیوں اس کے لیے جنکولین آنٹی سے فائٹ نہیں کی کیوں اہرام کیوں؟''حیسکا اسے و کیھ کرچنج کر بولی تو ابرام نے بے حد خاموش نگا ہوں سے حیسکا کودیکھا۔

₩....₩

زر مینه مہوش کواپنے جانے کا بتا کر روم میں آگئی تھی زرتاشہ اور زر مینہ دونوں کل علی اُصح کی فلائٹ سے اسمام آباد جارہی تھیں فراز شاہ نے ان دونوں کی تکشس بک کرا دی تھیں اور فیکس کے ذریعے زرمینہ نے انہیں وصول بھی کرلیا تھا زرتاشیہ بے صدا کیسائیڈ تھی اس نے اپنے تئیس زر مینہ کوشع کردیا تھا کہ وہ لالہ روش کو بچھ نہ بتا ہے وہ ان سب کوسر پرائز وینا جا ہتی تھی۔

''نیا ہے ذری میں وہاں بینچے ہیں اپنایا کے سینے سے لگ جاؤں گی آئیس ڈھیر سارا پیار کروں گی ہیں جب جیوٹی تھی نا توان کے گلے کا زبردی ہارین جاتی تھی پھران کی بیٹانی پر پیار کر کے اپنے دونوں گالوں کوآ گے بر ھالی تھی تو دو آئیس چو ما کرتے تھے میں وہاں جا کران کے شاتھ ایسائی کروں گی۔ کتنے ون میں ان سے دور ہی ہوں زری '' زرتا شا اپنے سفری بیک میں سامان رکھتے ہوئے مسلسل ہولے جاری تی اس دفت اس کی خوشی اس کا جوش دیدنی تھا زر مینہ نے ایسے بیار تھری نظر دن سے دیکھا۔

''الله کرے تاشونمہارے ابا کا سامیہ ہمیشہ یونمی تیمارے سر پرسائیلن رہے'آ میں'' زر میندول ہی دل میں خود سے یولی زرتاشداب پچھے کہتے کہتے داش روم میں چلی گئی کہ ای دم اس کا سیل فون نج اٹھا زر میندنے ہاتھ میں پکڑا موبائل اپنی نگا ہوں کے سامنے کیا تولالورخ کا جگمگا تانام دیکھ کرسرعت سے یس کا بیٹن دبایا۔

"جيآني تم بن …!"

''کیا ۔۔۔۔۔!' اُزر مینڈلوا لیے اگا جیسے اس کے پیرول کے زمین کھیک ٹی ہوا دران کاوجود ہوا ہیں معلق ہوگیا ہو۔ ''آئی ہم آئ ہی آئے ہی آئے ہیں۔ پلیزیڈ نیس پر ہمارادیٹ سیجے گا ورنہ تا شو کے ساتھ بہت بری زیا وتی ہوجائے گی۔'' بولنے بولنے اس کی آ وازرند ہوگئی پھراس نے تیزی سے لائن کائی اورا یک نگاہ واش روم کے بند دروازے پر ڈال کرالئے قدموں کمرے سے باہرنکل کرسرعت سے فراز کانمبر ملانے گئی زر مین فراز شاہ کو اطلاع دیتے ہوئے خود بھی چھوٹ بھوٹ کرردنے گی فراز کو بھی بے صدافسوں ہوا تھا۔

" ریلیکس کڑیا اس طرح نہیں رویتے چلوشاہاش رونا بند کروشہیں زرتا شہر کھی تو سنجالنا ہے۔"

''فراز بھائی آ ب پلیز ہماری آئ کی پیٹیں کراد ہے ہے آ ب کاہم پر بہت بڑااحسان ہوگا بس تاشوکواس کے اباکا آخری بار چہرہ و یکھنانصیب ہوجائے میں آپ سے ریکوئیسٹ کرتی ہوں فراز بھائی ہمیں وہاں تک لے چلیے ''زرمینہ لجاجت محرے کہج میں آئے جس کے جلے کا تھا۔ محرے کہج میں آئے جس کرتی ہوں تھا وہ دل سے زرمینہ اور زرتا شد کواپٹی چھوٹی بہن سجھنے لگاتھا۔ میں ادکے اوکے میں آئے ہی سب ارزیج کرتا ہوں تم پلیز رونا بند کرواور ہاں زرتا شد کے سامنے و بالکل بھی مت رونا۔'' ادکے اوکے میں ڈپٹے ہوئے بولا تو زرمینہ نے سرا ثبات میں ہلاکرا ہے آ نسوؤں کو دوسرے ہاتھ سے آخر میں وہ مان بھرے کہ وہ کی کو دوسرے ہاتھ سے

بر کی ہے در دی سے دکڑا۔ ''ٹھیک ہے فراز بھائی میں اب نہیں روؤں گی بس پلیز آپ ہمیں آج ہی مری لے چلیے '' بھرز رمینہ نے فون بند

کردیا جبر فراز نے تیزی ہے اپنے کمرے کی ویوار پڑگی گھڑ ٹی کو ویکھا جواس وقت سے ون بجے کا اعلان کرر بٹی تھی اس نے بے حدعجلت میں اپنے ٹریول ایجنٹ کونون ملایا۔

₩.....₩

" اسل یہ تو فیلٹ ہے کہ اگر رطابیم ہاری مدونہ کرتی تو تم یقینا ایک بہت بڑی مصیبت میں بھنس سکتے تھے۔"عدیل اس در سال مل تھیجی ان کا سے نہ درک کے مدیل کا ایک کا کہا گئے گئے اور انس بھرک کا ا

کیآ دازاہے حال میں چینچے لائی اس نے چونک کرعدیل کودیکھا پھرایک گہراسانس بھرکررہ گیا۔ ''ویسے عدیل اگر رطا بداس دن نیلم کی ہاتیں ندین لیتی تو یقینا خود بھی ڈوبتی شکر ہے کہ بروفت اس کیآ تکھیں کھل گئیں''احمرنے بھی اپنے خیالات کااظہار کیا تو ہاسل نے بغورعدیل کی جانب ویکھا پھر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ''ترین ی سکس سینس الکل ٹھرک کام کر رہی تھی عدیل نیلم کا ملان واقعی کانی ڈینجریں تھا کیجے بھی ہے گرمیں رطابہ کا

" تمنهاری سکس سینس بالنگل تھیک کام کر رہی تھی عدیل نیلم کا پلان واقعی کانی ڈینجرس تھا سیجھ بھی ہے تگر میں رطابہ کا تھنیک فل ہوں اس کاخمبر چھچے وقت پر جاگ گیا۔''

<u> دجاب ۱۱۶ می ۱۲۰ اگست ۲۰۱۲ می</u>

" يوآ روائث باسل واقعی رطاب لیم کا پلان جان کرخاموتی ہے دو نوش بھی ہوسکی تھی۔ عدیل نے بھی باسل کی تائید کی تھی بھرمعاذ ہن میں ایک خیال آیا تواس نے باسل سے ستفسار کمیا۔

''تم بتارے تھے کہ وہ واپس اینے کھر جانا جاہتی ہے۔''اس مل وہ اپنے کیمیس کے گراؤنڈ میں درخت کے بنچے اپنی مخصوص جُگہ بربیٹھے ہوئے تتصرطاب نے جس دن اسے میلم فرمان کے پلان کے بارے میں بنایا تھاباس نے اسی دفت عدیل سے اس کے انگل کی ڈیٹیلر معلوم کیس عدیل نے یوچھا بھی کہ اے کام کیا ہے مگرنی الوقت وہ ٹال گیااور بلان سے صرف جند تحفظ يهلاس فعديل اوراحم كوتمام حقيقت بروشناس كيااوررطاب كي بابت بهي بتايا تعاده بحدثا كذيت میلم ان کی سوچ ہے بھی زیاوہ خطرنا ک اور گھٹیالڑ کی نگی تھی۔

"باسل میرے یار ذرادھیان سے کام کرنا مجھے تو بہت مینشن ہورہی ہے۔ "عدیل حقیقت میں کانی گھبرایا ہوا تھا۔ '' ذونث دری یار پچھنیں ہوگا بس نیلم اوراس کے ساتھی اینے کیفر کروار تک پہنچیں گے۔' وہ تنفر بھرے لہجے میں بولا تھااوراللد کاشکر تھا کہان کا بلان بےحد کا میاب رہاتھا کوئی بھی بدمز کی نہیں ہوئی تھی۔

"اوك كائزاب ال چييز كويميل كلوزكرت بين" باسل سيدها موكر بيضة موسة كندهم ايجات بوسة بولا\_ '' مجھے تو ان لڑ کیوں سے جڑسی ہوگئی ہے، اونبہ چیٹنگ کرنے میں لڑکوں سے جار ہاتھا کے ہوتی ہیں تر بن ڈرا ہے بازاور عال باز ـ "عد مل زهر خند لهج ميس بولاتواحمر ني محي مر بلاكرتا يريي انداز ميس كها ـ "فورت كرد نك يوالله بيائ الكاكاماتوياني بهي منها عَلَيكِ"

'' دوستوں بیغورت ذات بڑئی عجیب شے ہوئی ہے جب بیا ٹی نسوا نیت اور عزت کو لپیٹ کراس ہے دست بردار ہوتی ہے نا تو ما ٹو کہ اس سے زیاوہ خطرناک چیز اور کوئی ہیں ۔ '' باسل نے بڑی جمبری بات کی عد<sup>می</sup>ل اور احم

نے اثبات میں سر ہلایا۔

" تم بالكل تُعيك كبدر ہے ہو باسل الله بچائے الي عورتوں ہے واقعی ہوی بجیب شے ہے بیعورت ایک طرف مال ا بهن بيني جسياعظيم أورانمول روب اورو دسري طرف اونهد" آخريس عدمل في أفرت سے اپنے ہونوں كو بھينچا توباس

‹ كىسى تى ساورتانى بن كرما ئىل شى ساھنا كى تھى بىشر قى لباد ہے بىس لىنى چھوئى موئى بنى - وەمزىد بولا\_ '' مجھے تو اس گیٹ اپ سے بھی اب کراہیت آنے گئی ہے تیساری لڑکیاں ہوتی ہی ایک جیسی ہیں خاص طور پرخود کو نیک اور بارسا طاہر کرنے والیال مآئی جسٹ ہیں اٹ ۔ احمر کی بات پر باسل نے بے حدففرت سے کہا۔

●.....卷..........

زرنا شد بحدا میسائینڈ ہورہی بھی اس حریاں نصیب کوتو رہے تھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے زندہ سلامت ہنتے مسکراتے باب سے ہیں بلکہان کی بے جان خاموش معش ہے ملنے جارہی ہے جواب منوں مٹی تلے ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اد بھل ہونے والا ہے زر مینہ نے ایسے صرف میر بتایا تھا کہ فراز بھائی کواجا تک آج کی سیٹیں مل کئی ہیں جبکہ اپنی خوشی میں یے حال زرناشہ نے زر مینہ سے میجمی نہیں یو جھاتھا کہ جب کل مبح کی میٹیس کنفرم تھیں تواجا تک آج دو پہر کی کیوں کر الی مئیں حالا مکرزر مینہ نے اس بات کا بہانہ سوچ کیا تھا کہوہ زرتا شہوا س بات پر قائل کرے کی کہ ہوسکتا ہے کہ یو نیورشی تسيجهي وفت كلل جائے للبذا جميس فوراً بيهال سے نكل جانا جائے ہے فراز شاہ كا اتفاق ہے مرى ميں كوئى كام تھا للبذاوہ ان ے ساتھ مری جارہا تھازر میندنے زرتا شہو یہی بتایا تھازرتا شاتھوڑا چونکی ضرور مگر پھرا ہے کھر جانے اوراہا ہے ملنے کی خوشی میں وہ اس بات کو بھی بھر پورا نداز میں نظرانداز کر گئی جب جہاز نے فیک آ ف کیا تو زرتا شدکا جوش وانبسا طو کیھنے سے تعلق

**حجاب**.....116....16 اگست۲۰۱۲ م

رکھنا تھاوہ بالکل مصورے بچوں کی طرح چیک روی گئی۔ رکھنا تھاوہ بالکل مصورے بچوں کی طرح چیک روی گئی۔

"زری بغراز بھائی کو چھزیادہ بی جلدی نہیں ہے۔"زرتاشہ کی فراز سے زیادہ بات جیت نہیں تھی اس کی عجلت وتیزی

کی کرده زنگ کے کان میں بھس کر سر گوشی کرتے ہوئے ہو گیا۔

"ہوں مال شاید انہیں النے کام کے خوالے سے جلدی ہو۔"

"بال جلدي تو مجيم جي بالسيطني "زرتاشكن بهوربول تواس بل زريد كاول جا باكرده ابناباتها

مے ذرتا شے مند پرد کا دے۔

"یاالله اس معصوم کالری کواتنا برناغم سمنے کی ہمت عطا کرتا ہے شک تو آئی ہیر واستقامت عطا کرتا ہے۔ گرتے ہوؤک کوسنجالی ہے ان کی داوری کرتا ہے بلاشہ تو ہی ہمارا سہارا ہے ہمیں سنجا لئے والا ہماری پر ذکرنے والا "فرازشاہ ول ہی دل میں خود سے بولیا جیا گیا گیا ہی دم اس کا سیل ٹوک گنگاا تھا۔

سائیکاٹرسٹ بی نشست جمائے جمعی اوران دفت ماریکاول جاہ رہاتھا کال بڑھے کوسٹ کامرتوڑ ڈالے جو مختلف حیلے بہانوں اورا بی چیشد درانہ کینیکی مہارت سے اس کے اندرکا کھوٹ لگارہاتھا۔

'' کچھٹی ہوجائے بیں مختے تو ہرگز نہیں بتاؤں گی میرانام بھی ماریدایڈم ہے آتی آسانی سے اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لاؤں گی۔اوہ گاڈ کب اس خص سے میری جان جھوٹے گی۔' وہ اندر ہی اندرخود سے بولے جار ہی گئی۔

یں لاوں کی ۔ اوہ ہو سبال کی سے میری جان چوہے گا۔ وہ اسروں اسرووے برے جون کی۔ ''ڈاکٹر میں گھر جانا جا ہتی ہوں پلیز آپ مجھے گھر جانے کے لیے ریفر کردیجے میں اب اپنے آپ کوکافی بہتر محسوں کررہی ہوں۔''ماریا ہے اندر کی گھٹن ادر بے زاری کوچھپاتے ہوئے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی توڈاکٹرنے اسے چند ٹاسے کے لیے بغور دیکھا پھر قدر سے موج کر بولا۔

و س رہے ہوئے ہوں ۔ ''اد کے جیسے تمہاری مرضی میں تمہارے ڈاکٹر سے بات کرلیتنا ہوں۔' اس دفت وہ دونوں محو گفتگو تھے ماریہ ڈاکٹر کا پڑمردہ س کرکھل آتھی۔

ر میلی داکتر تھینگ ہو ..... تھینگ ہوسو بچے۔'' ''رئیلی داکٹر تھینگ ہو

" مانی پلیرد رائل برنس ـ " و مسکرا کر بولے پھروہاں سے چلے گئے ماریہ نے ایک طمانیت آمیز سانس بھری

حجاب ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠١ اگست٢٠١١م

تھوڑی ہی دیریش جیسکا دروازہ ہلکا ساناک کرکے اندراآ کی مارمیا کے اسے کافی بہتر حالت میں لگ رہی تھی وہ مار بیکو پچھ پر بیثان ی گئی۔

یں وچھ پر جیان کی ہے۔ ''مار بیرولیم اور اس کی فیملی کل یہاں آ رہے ہیں۔''وہ اس کے قریب کری پر ہیٹھتے ہوئے بولی تو ماریہ نے

بے زاری سے کہا۔

'''ادہ کم آن حیسکاولیم بی آرہاہے تاکوئی ایلین تونہیں جوتم انٹا گھبرار ہی ہو۔''جواہا جیسکانے اسے کافی غورسے یکھا۔ ''اب مجھے ایسے کیول گھور دہی ہو۔'' میک وم جیسکا ماریہ کے انداز پرزورسے ہنس دی۔ ''میری جان تم اس وقت آئی بیاری لگ رہی ہو کہ دل جاہ رہاہے کہ سم تہمیں ہی دیکھتی رہوں۔'' وہ شرارت آمیز لہجے میں بولی قومار رہے نے منہ بنا کر کہا۔

"وري فى - "جبكه جيسكا پنكے سے بھى زياده زورسے بنى توماريكى بيساخته كل كرسكراوى\_

اللارخ کامحکداس وفت غم والم میں ڈوبا ہواتھ اسب ہی کوابا کی وفات کا بہت وکھ تھااس وقت ان کا چھوٹا برا گھر عزیز درشتے واروں اور محلے داروں سے بھرا ہواتھ اسب ہی کوئی مرحوم کی اچھائیاں یادکر کے ان کی تعریف کر رہاتھ امہر وکی ماں نے اپنی بھاؤی آئی انہیں میٹیم کر گیا تھا۔ مہر وکی اپنی حالت بے حدابتر محلی کو سنجال رکھا تھا حالانکہ ان کامم بھی شدید تھا باپ جیسا بھائی آئی انہیں میٹیم کر گیا تھا۔ مہر وکی اپنی حالت بے حدابتر محلی جیسے کہ کا لدرخ نے خودکو بے حدوثتوں سے سنجالا ہوا تھا وہ ایک بارٹھی کھل کر نہیں روٹی تھی ابا کی میت آئی ہوئے سے لالہ جانے کے سے لالہ جانے کے لیے باکل تیار تھی محل کر نہیں وہی تھی جانے ہی جیکے سے لالہ میں جانے کی جانے ہی تھی جانے ہی تھوڑی وہر باحد نبو کھے ہے ، کی طرح کا نہ جانا درتا شدکا خیال اور پھراس کارڈمل موچ کروہ اندر ہی بے مدخا کھی وہر متوحش ہورہی تھی۔

" بٹو مجھے تو بہت ڈرلگ رہا ہے ذرتاشہ ماموں کی بے حدلا ڈکی تھی اورد کھیواس برقسمت کوآخری وقت میں ماموں کا ساتھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ بٹو تاشو پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔" بولتے بولنے مہر و زار و قطار رونے لگی تو بٹو کی بھی تر تھی سند

آ تھوں میں سے نسوجاری ہو گئے۔

" باجی آپ تو حوصلہ کروال طرح رووک گی تو باجی لالٹہ کو گون سنجائے گا۔" بنو کی بات من کرمہر واپنے دو پیٹے کے آپل سے آنسو یو شیھتے ہوئے کو ماہوئی۔

"الله پاک سب میک رے جم سب کومبرجمیل عطافر ما آمین "

اسکرین پرسونیا کانام دیکھ کر فراز کے اندرا کجھن اور کوفت کی ایک لہر آٹھی تھی۔اس نے چند ٹاھے شور مچاتے سل فون کو دیکھا پھرلیس کا بٹن دبا کراپنے کانوں سے لگایا۔

'' وائس رانگ ودیوفرازآج تم نے مجھے کئی پر بلایا تھا نامیں کب سے ریسٹورنٹ میں تمہاراویٹ کررہی ہوں تمہارات ویٹ کررہی ہوں تمہاراکیاں فیلوراحیل مجھے لگیا تو میرا پچھٹائم پاس ہوگیا۔' سونیا خان نان اسٹاپ بوئی چلی گیا تو میرا پچھٹائم پاس ہوگیا۔' سونیا کو گئی پر اسٹاپ بوئی چلی گئی جبکہ فراز بے اختیارا پنے ماتھے پر ہاتھ دھرےاں کی کھاسنتار ہا آج ای نے سونیا کو گئی پر انوائٹ کیا تھا تا کہوہ اس سے آج کلیئر کبٹ بات کر لے گا گراچا تک اس ایمر جنسی کے نتیج میں وہ گئی کینسل کرنا اور سونیا کو انفارم کرنا بالکل بھول گیا تھا۔

" فقرارتم س بھی رہے ہونا ..... كہال ہوكب تك بي رہے ہو۔ ورسرى جانب كرى خاموثى محسوس كر يے سونيا تيزى

حجاب ۱۱۸ می ۱۱۸ می ۱۲۰ اگست ۲۰۱۲

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

مريم اعجاز

السلام علیم میرا نام مریم اعجاز ہے میراتعلق ملتان سے ہے۔ مجھے آنچل و حجاب ڈانجسٹ بہت پسند ہیں۔ میں آنچل کی بہت پرانی قاری ہوں کیکن مجھے حجاب پڑھتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوالیکن جب سے پڑھنا شروع کیا ہے اس کی کہانیاں معیاری اور دلچسپ لگتی ہیں۔ امید ہے حجاب اپنی کہانیوں کو مزید بہتر سے بہتر بنائے گا۔ آنچل و حجاب میں لکھنے والی تمام لکھاری بہت انچھی ہیں۔ سب کو میری طرف سے انچھا لکھنے پر بہت مبارک باد۔ اب اجازت جیا ہتی ہوں۔ اللہ حافظ

سيے بولی۔

و آن ......هان مین من رها بهول سونیا به وه بری طرح برثر برایا جبکه پیچیے بیشین زرتاشه اور زرمینه کے کان لاشعوری طور مرفراز کی جانب لگ گئے۔

''' '' '' فورا نبہبچو میں ودکولڈ ڈوکٹس آل ریڈی ٹی بھی ہوں بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چو ہے دوٹر ہے ہیں میں لئے گؤر بھی دے دیا ہے۔ بس تم نورا آجاؤ۔''وہ اپی جون میں بولے جار ہی تھی جبکہ فراز بے حدیم پیٹان ہوا۔ ''ادہ گاڈاب میں سونیا کو کس طرح ڈیل کروں گاہے۔۔۔۔'' وہ بڑی بے لبی سے خود سے دل میں بولا پھر گلا کھنکار کرخود کو بولنے بڑا مادہ کرتے ہوئے کو یا ہوا۔

''الیکی نیکی سونیا آئی ایم ایکسٹر پملی ویری ویری سوری دراصل میں ''بولنے بولنے کیک دم اسے خیال آیا کہ پیکھیے زرتا شبیھی ہے جس کوزر مین نے پیکہاتھا کہا ہے مری میں کوئی ضروری کام ہے لبذاوہ ان کے ہمراہ مری جارہا ہے اگر وہ راصل بات سونیا کو بتاتا کہ اسے نہایت ایم جنسی میں مری یا اسلام آباد کا ناپڑا ہے تو یقینا وہ فراز کے متعلق شک میں ہوجاتی وہ ذرار کا چیز بہولت سے کویا ہوا۔ ہوجاتی وہ ذرار کا چیز بہولت سے کویا ہوا۔

'' دمیں کچے بڑی ہوگیا تھا اور تہہیں انفارم کرنامیر ہے ہیں ہے بالکل نگل گیا پلیز تم لیج کزلوہم پھر ۔۔۔۔' دوسری جانب سے لائن کا پ دنی گئی تھی فراز ہے اختیارا یک گہری سائس بھر کررہ گیاوہ اس دفت تصور میں سونیا گا شتعال میں کپٹاسرٹ چہرہ دیکے درہاتھا زرتا شیاورز رمین دونوں نے ایک دوسر ہے کی جانب خاموشی ہے دیکھا۔

شام کے اجائے نے دو پہری کرئی چکتی دھوپ کی چھٹن کو ماند کردیا تھا اور یہ سب ان چلتی ہواؤں کی بدولت تھا
کراچی کی ہوائیں اس شہر کے باسیوں کے لیے بہت بری فعت تھیں جوگری کی شدت اور حدت کوکائی کم کردی تھیں وہ
ماکا ساور دازہ ناک کر کے اندر چلی آئی کہ پلٹ کی ٹھنڈک نے کمرے کوئے بستہ کردکھا تھا وہ و بے پاؤں چلتی ہوئی بیڈ کے
فریہ آئی تو باس کو کہری نیند میں محو پایا حور پن نے تشویش زدہ انداز میں باسل کی پیشانی پر ہاتھ رکھا مگرا گلے ہی بل اس
نے اظمینان آ میز سانس بھری باسل کی پیشائی بالکل نامل تھی اس کا مطلب تھا کہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے دراصل
میسل اس دقت سونے کاعادی نہیں تھا اسے بول بے دفت کمرے میں موجود پاکر حور بن کو چھے پریشانی ہوئی تھی وگر نیا گروہ
میں موجود پاکر حور بن کو چھے کے ان دونوں کے ساتھ ہی بیتا تھا یا پھر جم تو بھی کلب چلا جا تا ابھی وہ سوج ہی رہی تھی کہ باسل کو
جھر بر یونہی خالی الذبین لیٹار ہا بھر ذبین پوری طرح سے جاگا تو وہ اپنی مال کو دیکھر کی دم سرایا۔
میکھر دیر یونہی خالی الذبین لیٹار ہا بھر ذبین پوری طرح سے جاگا تو وہ اپنی مال کود کی کھر کے دم سکرایا۔
میکھر دیر یونہی خالی الذبین لیٹار ہا بھر ذبین پوری طرح سے جاگا تو وہ اپنی مال کود کھر کی دم سکرایا۔
میکھر سے بیان ایسے کیوں کھڑی ہیں۔ "وہ نیند میں ڈو بی آداز میں بولاتو حور بین دھرے سے بنسیں۔
میں کو دور بین دھرے سے بنسیں۔
میران ایسے کیوں کھڑی ہیں۔ "وہ نیند میں ڈو بی آداز میں بولاتو حور بین دھرے سے بنسیا۔

حماب ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۱ کست۲۰۱۲ء

سوچ رہ گائی کے مہیں جگاؤں یا پھرسونے دوں۔ اس اثنامیں دہ اٹھ کر بیٹھ کیا ''لِس ذِرا آ کھالگ ٹی آپ مجھے جگادیتیں۔'' '' ''ہوں تم خور ہی جاگ گئے۔' "آپ کی خوش بوے میری آئکھ دیکھیں کیے نئے ہے کھل گئی۔" ''اچھازیادہ با تیں مت بناؤ فرلیشِ ہوکرنیجیا جاؤ جائے بالکل تیار ہے۔''حورین اس کی بات پرہنس کر بولتے ہوئے اس کی سلمی بال بگاڑ کروہاں ہے چیکی گئی توباسل نے اپناسیل فون ساکنٹ پر سے ہٹانے کی غرض ہے جو نہی سائیڈ تیبل سے اٹھا کراسے آن کیارطاب کا لیے تھم سے تھوں کے سامنے گیااس نے اس کا بٹن دبایا۔ ''باسل میں کل صبح اپ شہرادر کھر واپس جارہی ہوں تم ہے سینکس بھی کہنا تھا اور سوری بھی سوری اس لیے کہ میں نے نیلم کے ساتھ ل کر تمہیں نقصان کہنچانے کی کوشش کی اور مطینکس اس وجہ سے کہتم نے میری جان تیلم اور اس کے گینگ ہے چھڑائی اینا خیال رکھنا۔'' بچند ٹانے باسل یونہی خاموش کھڑار ہا بھرسر جھٹک کرفریش ہونے کی غرض سے داش روم کی جانب چال دیا۔ اس کے دیل فرنیٹرڈ ٹھنڈے کریے میں بڑیے طمطراق سے بیٹھی مختلف فائلوں کا جائزہ ہے دہی تھی اس بیل اس کے مبیح چرے پرطمانیت وسرت کی کیسریں کینچی ہوئی تھیں کیونکہ تھوڑی در پہلے ہی ایک غیرانکی ڈیلیکیشن نے ان کی این بی اوکوامیک خطیر رقم ڈونیٹ کرنے کی جای جمری تھی ان لوگول نے اس این جی افکاسا جرہ کے تمراہ جا کروز ہے بھی کیا تھا ينهال موجود برسهارالر كيول اورلا جار معمرخوا تين سي سوالات بھي كيئے تقيجن كوساح واوراس كي فيم نے يہلے ہي تيار گردیا تھا کہ انہیں کس موال کا کیا جواب دیناہے لہذااب وہ مطمئن ہوکر یہاں سے رخصت ہو گئے تھے اپنے کام میں وہ م وزممروف عمل تھی جب ہی چڑای نے اسے سی سارا خاتون کے نے کاعند بیدیا۔ "سارااوريهال وه بعن احياتك - اساحره كاني جيران بموكرخووي با وازبلند بوكي يفرحكم كينتظر چيراي كوورابدايت دے ہوئے کویا ہوتی۔ " انهیں فورا اندر مجمع و ہری اب " چیزای باہر نکل گیا تھوڑی ہی دریش شیشے کا بھاری درواز و دھکیل کرسارا بیگم اندرواغل ہوئی تھیں جن کے قدم رکھتے تک پورے کمرے میں پر فیوم کی بے حدد لفریب مہک پھیل گئی تھی۔ "ارے سارا آئی ایم سومپی ٹوسی یو پلیز آؤنا۔" ساحرہ یک دم این کری سے اٹھ کر بے صدخوش گوار کہے میں بولی تو سارا بیکم تمکنت سے مسکراتے ہو ﷺ عساحرہ کے قریب آئیں دونوں خواتین نے بڑی نزاکت سے گال سے گال ملایا اور بهراجي الخي كشست يربعيثه كتك ''ادرسنا وُسبِ مُعَيِّك ہے ناادرسونیالیسی ہیں۔'' "الله كاشكر ب سب تھيك ہے اورائي اپن لائف ميں بزى بھى ہیں۔"ساحرہ كے استفسار برسارا بيكم نے مسكراتے ہوئے انہیں جواب دیا بھر کچھ دیر اوھراُ دھرکی ہاتوں کے بعد سارا بیٹم سے اصل مدھے کی جانب ہم کئیں۔ '' با بی آئے ہے کوتو پتا ہی ہوگا کہ سونیا ابھی لا ہور سے میری بھا بھی کی شادی انٹینڈ کر کے لوثی ہے ماشاءاللہ سے بے صد التصادر سلجھے ہوئے گھرانے میں اس کی شادی ہوئی ہے۔" گرے رنگ کی قیمتی ساڑھی کا بلوایے کندھے پرسیٹ کرتے ہوے سارا بیگم بہت ہولت ہے کویا ہوئیں۔ '' ييوبهت اليهي بات ہے مهيں بهت بهت مبارك مو۔' ساحره خوش كا اظبار كرتے موسے بولى۔ حماب .....120 أكست ١٠٠١م ONLINE LIBRARY

السلام عليكم! ڈيئرا كچل اساف اور قارئين كيسے ہيں آپ لوگ؟ اميد ہے خيريت سے ہوں گے۔ ميں يارس شاہ ہوں میرانعلق ضلع چکوالے سے ہے۔میرااشارحمل ہے۔ہم پانچ تہبیس ہیں۔میرانمبر دوہراہے۔ بری بہن مہوش ہے جوابیف اے کر چکی ہے اس کے بعد میں ہوں فروا' ماہ نوراور ایمان ہیں۔آ پکل ہے میرا رشتہ 2011 سے ہے۔ مجھے بہار کاموسم پیند ہے۔گلانی اور سفیدرنگ پیند ہے۔ پھل سارے ہی پیند ہیں۔ ہریانی اور قلفهٔ شای کباب سیخ کباب اور برگر بهت زیاده پسند ہیں ۔ رائٹرز میں عشنا کوثر سروارٔ نا زید کنول نا زی سمیسرا شریف'ا قراءِ احدادرنمرہ بہت پیند ہیں۔ کپڑوں میں فراک اور چوڑی دار پجام ء بہت پیند ہے۔ چوڑیاں پیند ہیں ۔مہندی لگوا ناتھی بہت بیند ہے۔ کو کنگ کا شوق ہے اور کرتی بھی ہوں۔نا ولز میں ' پیرچاہتیں پیشد قیں' بھیگی ملکوں پرزروموسم کے دکھ بچھروں کی ملکوں پر اور پچھ خواب ٹوٹا ہوا تارا ، حجیل کنارے منکر' جنت کے سیتے اور محبت ول پر دستک بہت زیاوہ پسند ہیں۔ بارش میں بھیکنا پسند ہے۔ شاعری پسند ہے۔ خوبیوں اور خام بوں کے بارے میں کھ کہ نہیں سکتے۔اپنا خیال رکھے گا۔ دعا وَل میں یا در کھے گا۔اللہ حافظ

آ کیے نے راحت گروپ آف انڈسٹری کا نام تو سناہی ہوگاان کا برنس بڑی تیزی سے پور سے یا کنتان میں اپنی ور سفوط كرد ما ہے "سارا بيكم كى بات برساح الله الله الله و ماغ پرزورويا تو يك و ماسے يا قاسميا ' ایساً احصاوہ راحت بلڈرز ماں بھٹی وہ تو آئن کل نمبرون جار ہا ہے لوگوں کا اعتاد انہوں نے بہت جلد

ں رہا۔ ''بس انہی کے بیٹے سے میری بھانجی کی شادی ہوئی ہے۔''سارا بیٹم کچھٹخرید کیجے میں بولیں پھرتھوڑی ہی در بعد

دوباره كوما بهونيس-

" دراقل مجھا ہے۔ ایک اور بات بھی کرنی ہے۔" ساحرہ نے انہیں استین امیدنظرون سے دیکھا۔

''ہاں کہوکیابات ہے۔'' '' دراصل را حنت کر دیب میر امطلب ہے میری بھا بخی کی ساس نے سوٹیا کواپنے دوسر کے بیٹے کے لیے

"اوه اخچها.....!" سارا بیگم کا پر مرده جان کرساحره بے ساختہ بولی پھریک دم جیب سی ہوگئی راحت گر دیے کوئی معمولی تام بيس تقاان كابرنس دوردورتك يحيلا مواتهاا ورب حدكامياني سي جل رباتها\_

"توتم سونیا کارشته دبال طے کرنا جاہ رای ہو۔" ساحرہ نے سجیدگی سے بوجھا۔

"ارے بیں آپ میری بات کوغلط مجھوری ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھانا کہ ونیاری آپ کاحق سب سے بہانا ہے میں توبس آپ سے مزید کنفرم کرنے آئی تھی تا کہ میں این لوگوں کوئنع کردوں۔' سارا بیگم تھوڑا ساشیٹا کرجلدی بولين تو يك دم ساحره كاندردُ هيرون طمانيت اورخوشي مراسّيت كريمي ..

"رئيلى .... اوساراتھينك يو ... جھينك يوسو مجتم نے ميرامان نبيس تو زراورند مجھيتو لگا.... و قصدا خود اي جملهادهورا چھوڑ گئی توسارا بیگم نے مسکراتے ہوئے بروی محبت سے کہا۔

"ايسالهمي نهيس موسكتا كديس آپ كامان تو زول ـ"

" فھیک ہے تو پھر میں آج ہی سمبراورائے بیٹوں سے فائنل کرتی ہوں اور فورائتہ ہیں انفارم کرتی ہوں۔"

حماب ۱21 اگست ۲۰۱۱ م

'جیسےآپ کی مرضی۔' سازا بیکیم انتساری ہے بولیں پھرانٹر کام کے در لیعے ساجرہ نے مُصندالانے کو کہااور پھر دونوں خوا تىن خۇڭ كېيول مىل مىمروف بوكىكىل ـ

ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا دماغ سلگ رہاتھا ،ارے غصے اوراشتعال کے اس کا برا حال ہور ہاتھا فراز کا اتناغیر ذمہ دِارانداندازا۔۔۔ بےحدطیش میں مبتلا کرر ہاتھا دہ گئی ون ہے یونہی مصروف تھا جب بھی اس نے ایسے لا ہور سے کال کی وہ کسی نہ کسی کام میں بزی تھااوراپ خوداس نے اسے کیے پر بلایا اور خودہی غائب ہوگیا تھا سونیا اعظم خان کواس سے اپنی ذات کی بےحدثو بین محسو*ل ہور* ہی گھی اسے رہ رہ کر فراز شاہ پر بے بناہ غصباً رہا تھا۔

''سمجھتا کیاہے بیفرازخودکواسے لگتاہے کہا*س کے پیچھے مری جارہی ہوں اس کے قدمون تنے بچھی* چلی جارہی ہوں میں سونیا خان ہوں سونیا خان ایک عالم کواپنا و بوانہ بناعتی ہوں فراز بیتم نے میرے ساتھ بالکل ٹھیکے مہیں کیا اب میں مہیں بھی معاف جیس کروں کی اونہد" انگارے چباتے ہوئے سونیا خووسے بولے جار ہی تھی فراز کے اس روپے نے اسے بے حد ہرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بے پناہ مستعل بھی کیا تھاوہ رایش ڈرائیونگ کرتے ہوئے کھر بیٹی اور انتہائی کڑے تیوروں سمیت اپنے کمرے کی جانب جارہی تھی جنب ہی لا وُرَج میں بیٹھیں سارا ہیکم کی خوشی ہے بیزیز تفنكهناتي ہوئی آ وازاس کی ماعت سے نگرائی تو بے اختیاراس کے قدم تفظے۔

''سونیاایک بہت زبردست گڈینوز ہے تہاری آئی آئی تی اپنی ٹیملی سے بات کر کے فراز کا ہرویوزل تہارے لیے لانے والی ہیں''اس بات برسونیا نے بے حدسیاٹ نگاہون سے اپنی مال کودیکھا۔ ''میں بالکل سیج کہدرہی ہوں سونیا ويکھتی رہی پھر بنا پھے کہے تیزی سے اسپنے کمرے کی جانب جلی گئے۔''میزونیا کوکیا ہو گیا؟' سارا بیگم نے بے عدا کھی کرخود ہے سوال کیا۔

گاڑی اب مری کی حدوومیں داغل ہونے ہی والی بھی زرتاشہ کا جوش واشتیات اس کے عروج پر تھا۔ " بإئے الله ذرى بيسريرائز جو لالماى اورابا كووسين والى مول يه ميرى زندگى كاياد كارسريرائز مو كااف لاله تو جيران ره جائے کی ای شاید مجھ پرخفا ہول کی اور اہا .... بھی اور کا ابا تو بھے میری بٹیا کہ پر سے سے لگالیں گےان اب تو مجھ سے ایک منیٹ کا بھی صرتبیں ہورہا۔ 'زرتاشد بچول کی طرح چیکتے ہوئے بول رہی تھی جبکدز رمینہ کم صمے انداز میں اسے د عجصے جارہی تھی معازر تاشہ کو بچھ یادآ یا تو اس نے زر مینہ کے باز ویر مہو کا مار کر دھیرے سے استفسار کیا۔ ''زری بیفراز بھائی کوکہاں اتر ناہے میرا گھر تو آنے والا ہے۔'' فراز جوخودایک نامعلوم سی تھکن کے زیراٹر بدیٹھا تھا اس

کی سر گوشی من کر برنا مڑ ہے ہی سہ وارت سے بولا۔

'' کُڑِیا میں آ ہے دونوں کو بحفاظت گھر پہنچا کر ہی اینے ٹھ کانے پر جادک گا۔'' زرتاشہ فراز کی بات من کر خفیف می ہوگئ چرچھے ہوج کر گویا ہوگئے۔

'' فراز بھائی آپ کا بہت بہت شکر ہے ہے ہمیشہ ہماری مدد کی اور اس دفعہ تو ہم پرآپ نے احسان کیا ہے میں زندگی بحراسے یادر کھول گی آپ نے کتنی آسانی سے مجھے ابا سے ملوانے کا انتظام کروا دیا تھینک یو .... تھینک یوسو بچے'' زرتا شدبے حدممنونیت بھرے کہتے ہیں بولی تو فرازنے تھوڑا سارخ موڑ کرخلوص سے کہا۔

''بھائی بہنوں پراحسان نہیں کرتے گڑیا بس اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔' فراز کےاس انداز پر ذرتاشہ کی آتھے وں میں

حاب 122 اگریت ۱۲۰۱۱

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اجا تک ہی تی اثر آئی مگرا گلے ہی بل وہ اے لی گئے۔ "فراز بھائی آب میرے اباسے ضرور ملیے گا یقیناً وہ آ ب سے ل کر بہت خوش ہوں گے اور ہاں میری ای کے ہاتھ کا کھانا بھی کھائے گاوہ بہت مزے دار کھانا پکا تی ہیں اور لالہ کی جائے کا توجواب ہی ہیں ہے۔ "زرتا شدا بی جون میں بولی جاربي تفي جبكه زر مينكواب ايناضبط نوشا موامحسوس مور بانها-" تا شودومن کے لیے تم چیے نہیں رہ سکتی میرے سرمیں در دہوگیا ہے تہاری بیہ با تیں سن کر۔ "زر میند کی بے تحاشه کتاب در بزاری کوزرتاش نے مجھے چوتک کرد یکھا پھرجلدی سے ندامت بھرے کہے میں بولی۔ "اوسوسوری میری بیاری میلی اصل میں گھر جانے کی ایکسائمنٹ میں تھوڑا کھسک گئی ہوں پلیز ناراض مت ہو۔" اب وہ اس کے گلے میں لا ڈے بائیس ڈال چکی توزر مینکواس پرڈھیروں بیارا گیا۔ ''میں بالکل ناراض نہیں ہوں تا شوبس تھوڑ اسر میں در دہور ہاہے تو…'' دہ اتنا کہ کِرخود ہی خاموش ہوگئی راستے میں مے فراز نے چکن برگراور جومزیار سل کروالیے تھے زر میناور فراز نے تو پھر بھی کھالیا تھا مگرزر تاشہ کاول ہی نہیں جاہ رہاتھا ر میں نے بے حدز بردی کی توبس تین چار لقمے اس نے کھائے تھے کیونکہ بقول اس کے کہ کھر جا کروہ آرام سے بیٹ جمر كركهانا كهائ كائي جوش وانبساط في اس كى توجيسے بھوك بياس ہى اڑادى تھى۔ زرتاشہ نے ایبے گھر سے بچھ فرلانگ دور گاڑی رو کئے کو کہاتھا کیونکہ آگے تیلی تیلی روڈ اور تنگ سی گلی تھی جس میں گاڑی نہیں جا عتی تھی زرتاشہ بے صدخوش ہو کرئیسی کا دروازہ کھول کراتری وہ تو گویا پرنی کی مانند قلانجیس بھررہی تھی۔ ''زری فراز بھائی وہ وہاں ہے ہمارا بیارا سا گھر۔''زرتاشہ نے اپنی شہادت کی انگی سے بالائی حصے کی جانب اشارہ کیا فرازادرزر میندنے بے حدفامؤی سے ایک دومرے کودیکھا۔ 'آ ہے ناآ پاوگ میرے ساتھ۔'زرتاشہ زر مینہ کا ہاتھ چنج کرتیزی سے آگے بڑھی تو فرازنے تھکین زدہ سانس نصا کے حوالے کی اور پھر بھاری قدم اٹھا تاان کے پیچھے ہولیاز رہاشہ زرمینہ کو لیے تیزی سے آگے بڑھر ہی گھی کہ معاوہ ایک جھٹا کھا کر بے صدحیران ہوکررگی گھر کے باہر بیٹھے ڈھیروں لوگوں کودیکھ کریے تھا شامتیجب ہوئی پھراحیا تک کوئی خیال اس کے ذہن میں سر آیا تا ہے حدمتوصش ہوکراس نے زر مین کا بازدجتی ہے پکڑ کرخوف سے کیکیاتی آ واز میں کہا۔ "زرى يە ..... بەلەتنے لوگ يهال كيول جمع بين "جوابا زرميناكى تا تكھيں تا بشارى طرح برسنے كى تين اس نے سرعت سے اپنے منہ پراپنی تھیلی رکھ کراٹیے نے والی سسکیوں کورد کنے کی ناکام کوشش کی تھی جبکہ ساکت وجود کے ساتھ زرتاشەزر مىنەكوپىخاشاروتاموادىيھتى رىيھى-(ان شاءالله بالله آئنده ماه)



# DOWNLOMDED FROM PAKSOGIETY.COM

www.pakso\_lety.com

نظير فاطمه

عبدالجلیل رابعہ خاتون کا پوتا تھا جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبدالکریم کی اولاد تھا۔ پیچیلے وو سالول سے الجيئر نك كي ذكرى باتحديس ليكهوم رباتها مراجهي ملازمت ملتی بی نبیس تقی اور جوملتی تقی اس میں تخواہ اور مراعات آئی نہیں تھیں جنٹنی ہونی جاہے تھیں۔ پچھ عرصے سے عبدالجلیل برین درین پالیسی (برین درین، زبین ترین، پرهم لکهی ادر مهارت ما فتة افرادي توت كي الميكريش كي أيك بأليسي ب) مُسَوِّحت بابر جانے کی تک ووو میں تھا اور اب اس کے باہر جانے کے انظامات ممل ہو محق تو عبد الجليل اپنا مستقبل منائے کے لیے باہر جانا جاہتا تھا کر اس کے ماں باپ جائے تھے کہ وہ پاکستان يس ره كر منت كرت اورا بنامستقبل سان كرساني ساته ماك كاترتى س ابنا كرداراداك عيرسب سمجها سمجها كرتفك محيمكر عبدالجليل كى ہاں ناں میں نہ بدلی۔ تنگ آ كر دونوں مِياں بيوى نے رابعہ جاتون ہے رابطہ کیا کہ دہ اے سمجھا تیں۔رابعہ خاتون ا پنے سب سے بڑے بیٹے کے ہاں ستعل طور پر دہائش پذیر تعین ممروه این نتیول بیون بهروک اوران کے بچول کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وقا فو قا ان کے باس رہنے جاتی تھیں اور ان کے مسئلے مسائل حل کرنے میں ان کی ہرمکن کوشش کرتی تھیں۔ عبدالجليل ان ہے بہت ان تھے تھا اور ان كى بہت مانا تھا تكر اس معاملے میں وہ ان کے ساتھ بحث پر اُتر آیا تھا۔

وطن کی قدرا جائے۔ پچھاوگ ہوتے ہیں ایسے بھی جو جب تک خود تجربہ نہ کرلیں اُمیں سمجھ نہیں آتی تو است تجربہ کر لینے دو۔ یوں زیروتی روکو گئے فقصان ہوگا۔ 'راجہ خاتون نے اپنے بیٹے اور بہوکو صلاح دی عبدالجلیل کی با تیں اور خیالات من کر داجہ خاتون کے دل کو بہت میں پنجی تھی ساتھ ان کادل بہت بھرا ہوا تھا۔ دل کو بہت میں پنجی تھی ساتھ ان کادل بہت بھرا ہوا تھا۔ "ہم لوگول نے آز لوگ کی خاطر کیا کچھی ہم اور آج کی نسل کوال آز لوگ ہ آل یا کستان کی کوئی قدر ہی نہیں۔ یا کستان کے کوال آز لوگ ہ آل یا کستان کے کوئی قدر ہی نہیں۔ یا کستان کے کوئی قدر ہی نہیں۔ یا کستان کے

"عبدالكريم بينا ....ات جانے دو وطن عددر موكاتو شايد

"وادی ....آپ لوگ جھتے کیول نہیں کہ پاکستان میں ہم نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لاءاینڈ آڈر کی صورت حال ہے تو وہ بیال خراب سے خراب تر ہموتی جارہی ہے۔ مہنگائی، بروزگاری اور دہشت گردی۔ زیادہ بید ملک ہم نوجوانوں کو کیا دے سکتا ہے؟ اس ملک کی کوئی ایک بات بھی اچھی ہے تو بتاہے اتو پھر میں پاکستان چھوڑ کر کیول نہ جا دی ؟ "عبد الجلیل نے دادی کود کیمتے ہوئے استہر اسیا تھاؤ میں پوچھا۔

"مت بھولو،تم دنیا ہیں جہاں کہیں بھی جادے، یا کستانی بی کہنائی ہے۔ کا کستانی بی کہنائی ہے۔ کا دول ہے کہ دول ہے۔ کا دول ہے کہ دول ہے۔ کا دول ہے۔

"'اکیا آگرول؟ مجبوری ہے یا کنتان میں پیدا جو ہو گیا تو با كستانى بى كهلوادَل كالمنت عبدالجليل جيسے ناك تك بھرا ہواتھا۔ " غبدالجليل ..... يأكسّان كويرًا مت كهو\_اس كوحاصل نے کے لیے ہم کئے بہت قربانیاں دی ہیں۔ سیآ زادوطن ہم نے اپنے مال مائے، مہن جھائیوں اور اولادول کو قریان كرے حاصل كيا ہے محرتم كيا جانو؟ آزادى كى قدرو قيمت تو وای سمجھ سکتے ہیں جن پر ظلم وستم کے بہاوتو نے ہوں جنہوں نے آزادی کے چرائ روٹن کرنے کے لیے اپنا خون دیا ہو۔ كاش .....تم سمجھ سكتے كرية آزاد ملك جمارے ليے تتني بردي تعت ہے۔ واوی نے اس کو مجھانے کی کوشش جاری رکھی۔ "تو آپ کی اتی قربانیوں کے بادجوداب بہال کون ی دودھاور شہد کی نہریں بہدری ہیں۔ہم لوگوں نے اینے سرول برآزادی کا تاج سجا کر بیرول میں بیڑیاں پہن رکھی ہیں۔ ہر سال آزادی کاون آجاتا ہے مرآ زادی نبیں پھر کیا فائدہ ایس نام کی آزادی کا ؟ معبدالجلیل کی باتوں سے دادی کواندازہ ہور ہاتھا كاس كاندركتناز برجمراهواب

''تم باہر جانا چاہتے ہو،ضرور جاؤ مگر پاکستان کو پُرامت کہو۔''اب کے دادی نے اُسے تعہید کی۔

حجاب ..... 124 .......... اگست۲۰۱۱ء

# DOMNIOMED FROM PAKSOGIETY.COM

ساتھ ہیں دے یا رہے تھے۔ یہ بوڑھے ہونے کے ساتھ بھوک بیاں سے نڈھال تھے اپنے پورے خاندانوں کواپنے سامنے کٹتے ویکھ کریے حال تھے۔ قافلے کے دوجوانوں نے ان کوائی پیٹوں پر لادلیا مگراپیا کرنے سے ان کی اپنی رفتار کم بوئی۔ کورکھا فوجی اس صورت حال سے استے تنگ آ مے کہ اُنھوں نے آ نافا بادونوں بوڑھوں کو کولی ماردی جو پھر قافلے سے كافى بيحصره مح تق جب تك قافل والول كوسارى صورت عال مجهر آئی بہت در ہو چکی تھی۔سب لوگ اتنے خوف وہرای میں کھرے ہوئے تھے کہ کوئی ان بوڑھوں کی اس سمیری کی

"" تم لوگ آس بچے کو چپ کرواؤ، ورندہم اسے بھی کولی مار ویں مے۔اس سے روئے کی آوازس کر بلوائی اوھرآ مسے تو تم میں سے آیک بھی ہیں بیچے گا۔ " کورکھا فوجیوں نے ڈیٹ کر كهامة فالدرسولان كانتين سالمد بيئا بهبت بيارتفاا ورز ورز ورسيعرو ر ہاتھا۔ بحد جیب کروانے پر بھی جیب ندہور ہاتھا۔ ہرطرف کورھ اندهراتھا۔ تنگ آکر فالدرسولال نے بیچے کے منہ پر ہاتھ رکھ كرزوري ال كامنه بندكرويا يتفوزي دير بعد بجه خاموش جوكر سوگیا۔سب نے سکون کا سائس لیا۔جیرت انگیز طور براس کے بعد بجيايك دفعهمي ندرويات قافله ردانه موفي لكاتوية جلاكه "جلدى چلو....جلدى چلو....تم لوگ سنتے كيون نبين؟" خالدرسولان كابيٹاسويانبين تفاوه تو وم تعنف سے مركبا تھا۔ يجے كو

حصول کے لیے بہت جدوجہدادر محنت کی گئاتھی۔ بیآ زادی ہمیں الكريزول في طشترى بين جاكروي هي اورندي مندودك في ال ی کوئی جاہت کی تھی۔ می قائداً عظم کی قیادت میں ہندوستان کے مسلمانوں نے بردی محنت، ہمت، حوصلے اور آزمانش کے بعد حاصل کی تھی۔ داستان آزادی کے ہر لفظ سے خوان نیکتا ہے مگر مارے نے نہ جانے کول استے بے حس ہو گئے ہیں۔" العجم خاتون سویے جارای تھیں اوران کی آنکھول سے آنسو بہدرے مخصان محانوں میں مختلف وازیں کو نیخ لکیں۔

''جلدی چلو،تم سب لوگ دیرمت کرو،شام ہونے سے بہلے ہمیں تم لوگوں کو سی محفوظ مقام تک پہنچانا ہے ﷺ لدھیانہ ے مسلمانوں کا میرقافلہ کئی ون کی ہے کئی آور ہے بنوائی کے بعد یا کستان کے لیے روانہ ہوا تھا۔ قافلہ پبدل تھا۔اس کی حفاظت نے لیے چند غیرمسلم کورکھا فوجی تعینات تھے۔اس قافلے پرکسی بھی وقت ہندواور سکھ بلوائی حملہ کرسکتے تھے۔اس خدشے کے بيش نظر كوركها فوجى ميرجاية تصحك قافله سي محفوظ مبكه بررات كزار كرمنج ووباره روانه موجائے قافلے ميں بزرگ بھی تھے، بچوں مائیں بھی ، جوان لڑ کیاں اور لڑ کے بھی۔ آی قافلے میں وس سالىدالىد، ان كى والده، چااورايك چازادىمى شال تے۔ مورکھا فوجی ہرتھوڑی دیر بعد قافلے والوں پر چلا رہے تھے۔ وہیںتھوڑی می زمین کھود کر فین کرکے قافلہ آھے بڑھا۔خالہ باقی لوگ تو بحر پور طاقت لگا کرتیز تیز چل رہے تھے مگر قافلے رسولاں کے آنسو تھمتے ہی ند تھے۔ شوہر بھرائی اسسرال سب کو میں دو بیار بوڑھے بھی تھے جو باد جودکوشش کے قافلے کی رفتار کا قربان کرآئی تھی، لےدے کے دو بیج ہی ساتھ تھے جن میں

دجاب...... 125 .......... اگست۲۰۱۲ء

موت پرروهی ندسکای

سے ایک ہمیشہ کے لیے انھیں چھوڑ کرا ہے باتی حاندان کے ساتھ جاملاتھا۔

بلوائیوں سے بچتے بچاتے کسی طرح بیقافلہ ایک ریلوے
المنیشن پر بین گیا۔ یہاں سے اس قافلے کوریل گاڑی ہیں سوار
ہونا تھا جواٹھیں سیدھا پاکستان لے جاتی۔ منزل قریب تھی مگر
راستہ بہت کھن تھا۔ سب کے دل کرزرہے تھے۔ ریل گاڑی
اسٹین پر پینجی تو تھچا تھج جمری ہوئی تھی۔ ہمارے قافی کو بھی ای
گاڑی کے ایک ڈے بیس گھسا دیا گیا۔ گاڑی چل دی۔ سب
کاڑی امرتسر المنیشن پر رکی تو انسانی خون سے ہولی کھیلنے والوں
گاڑی امرتسر المنیشن پر رکی تو انسانی خون سے ہولی کھیلنے والوں
نے ریل گاڑی پر جملہ کردیا۔ ہر طرف جی دیکار کی گئی۔ دولا شوں
پر لاشین گرانے لگے۔

ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہم ناہی ہے تو کیوں نہ مقابلہ کر کے مرین بزدلی کا مظاہرہ کیوں کریں ؟ ' چچا ظاہر خان کے بیٹے کمیر نے اپنے ڈب میں سہے ادر روتے ہوئے لوگوں کو لیکار کر کہا۔ ایسی دہ بلوائی و پچھلے ڈیوں کی لوٹ مار میں مصردف تھے۔ ہماراڈ بہٹر ورا کے ڈیوں میں سے تھا۔ میں مصردف تھے۔ ہماراڈ بہٹر ورا کے ڈیوں میں سے تھا۔ "ہم نہتے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔" ایک بزرگ

" نتیج بین گر احدادین ان سے نیادہ بیں۔ گیر کا حصلہ اور نہت بلند تھا۔ اس فے اب کورواؤ سے پر کھڑ ہے۔ ہوکر ادھر اور نظریں دوڑا کیں۔ ریکو سے انجاز ادر بھاگ کر سمات آٹھ موٹی اکھی لیڈیاں اُٹھالایا۔ اُس نے بیکٹریاں ڈ بیل موجود چند مضبوط کاٹھی کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھا دیں ادرایک لکڑی خود کاٹھی کو جوانوں کے ہاتھوں میں تھا دیں ادرایک لکڑی خود پکڑلی۔ جونمی بلوائیوں نے ان کو ٹر سے۔ بلوائیوں کواس حملے کی توقع نہیں تھی۔ دہ مار کھا کر باہر گر پڑ ہے۔ بان کو ٹر تے دیکھر اوقع نہیں تھی۔ دہ مار کھا کر باہر گر پڑ ہے۔ ان کو ٹر تے دیکھر کو مارنا انٹر دع کر دیا۔ کچھو ہیں ڈھر ہوگئے کھے بھاگ کے۔ اس کو مارنا انٹر دع کر دیا۔ کچھو ہیں ڈھر ہوگئے کچھے بھاگ گئے۔ است میں دیل گاڑی ددبارہ چل پڑی۔ یہ بہات کھا کہ گئے۔ است میں دیل گاڑی ددبارہ چل بڑی۔ یہ بہات بھارت کا است میں دیل گاڑی ددبارہ چل بڑی۔ یہ بہاب بھارت کا آخری افتان میں تھا۔ دیل

گاڑی پاکستان کی حدود میں داخل ہوئی تو لوگ روتے ہوئے الشدکا سکرادا کرنے گئے۔ اس ریل گاڑی کو داشن ہمیشن او ہور جا
کرددکا گیا۔ جب بید بیل گاڑی اسمیشن پر رکی تو لوگ روتے ،
دھاڑی ارتے گاڑیوں سے اُر سے ادر مین پراپ خرب کے حضور سجدہ ریز ہوگئے۔ وہ سب بھارت میں اپنے بھرے کرے گھرول کے دروازے کھلے چھوڑ کر خالی ہاتھ یا کستان پنچ بھر انسن کے میں اپنے بیاروں کے بچھڑ جانے ، اپنے مال د دوات کے بھر انسن جانے کا تم تھا لیکن آزادی یا لینے کی خوشی میں دہ یہ کے جھن جانے کا تھی تھے۔ سب نقصانات بنس کر سہد کئے تھے۔ سب نقصانات بنس کر سہد کئے تھے۔

لئے ہے قافلے، ڈھیرول خون میں ات پت الشیں لیے اس نی مملکت میں داخل ہورہ سے۔ دو سب ایک ایسے جذبے سے سرشار سے جو انھیں سازی دھوں اور غوں کو برداشت کرنے کی قوت عطا کردہا تھا۔ آزادی کی اس شعیر لاکھوں پروائوں نے اپنی جان کا نذرانہ چین کیا تھا جب کہیں جا کرآزادی کی بیش روش ہو پالی تھی۔

> ہزاروں پھول سے چبرے جلس کرا کھ ہوئے تجری بہار میں ال طرح اپناباغ جلا ملائیں دطن یا کے ہم کو شخطے میں جولا کھوں دیں بھے ایل قریبہ چراغ جلا

"ادرا ج گ نسل مجنی ہے کہ پاکستان میں ان کا کوئی استقبل میں ان کا کوئی ہے۔ متعقبل میں ان کا کوئی استقبل میں ہے۔ والعہ خاتون برسوں کا سفر مطے کرآئی تھیں۔ انھوں نے اپنے آئی سے آئی سے آئی سلوں کو پاکستان سے محبت کرنے الاماں کی حفاظت کرنے کی توثیق عطافر مائے آمین۔ اوراس کی حفاظت کرنے کی توثیق عطافر مائے آمین۔

عبدالجلیل کو مے سال ہوگئے تھے۔اگست کا مہید: شروع ہو چکا تھا۔ مجیب جس زدہ گرمی پڑرئی تھی۔ رابعہ خاتون اپنے بیٹے عبدالکریم کے ہاں رہنے آئی ہوئی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد سب ٹی دی دیکھیر ہے تھے جب اطلاعی تھنٹی بجی۔ کے بعد سب ٹی دی دیکھیر ہے تھے جب اطلاعی تھنٹی بجی۔ "السلام علیکم!" لا دُرنج میں عبدالجلیل کی آواز گونجی ادر سب حیرت سے اُٹھل پڑے۔ عبدالجلیل کی آواز گونجی ادر سب حیرت سے اُٹھل پڑے۔ عبدالجلیل کی حیوٹا بھائی عارف کیٹ

بندكر كروين أكيا عبدالجليل سب عظما اورآخ يثل دادی کے ملے لگ کر آ تھیں موند سے کافی دیران کی خوشبو محسوس كرتار بإروادى كى أيحصي نم جور بى تقيس-....... \*\* \*\* \*\* \*\*\*.....

"عبدالجليل .... تم كتن دنول ك لييآ ع مو؟" صبح ناشتے سے فارغ ہوكر عبدالكريم نے مينے سے يو جھا۔ چھٹى كا دن تھا موسب فرحت ہے لاؤن میں آبیٹے تھے۔ " بمیشے لیے"عبداللیل اُٹھ کردادی کے برابرآ بیٹا

اوران کے کندھوں پر مازو پھیلا دیے۔ ''واقع .....ا'' مب نے یک زبان ہوکر پوچھا کہ جس طرح الركروه يهال سے كيا تھا،ان سبكا خيال تھا كده اب مجھی لوٹ کریا کستان میں آئے گا۔

"دادی .... آپ نے کچ کہاتھا کہ میں دنیا میں جہال بھی چا جاؤں میری بہان پاکستان ای رہے گا۔ عبدالجلیل نے دادی کے ہاتھ تھا ہے۔" دادی .... رولیس میں رہ کر مجھے اسے وطن كى تدر موكى بيهال بم شيرادون كى طرح رست بين محر بحر میں ناخوش سے میں اور پردلیں میں ہم لوگ فقیروں سے بھی بدر موجاتے ہیں۔ وہاں شدید محنت کے باد جود ہم ورجہدوم ك شهرى اى رست ايل ميل الجينتر مول، مير في حالات قدر بہتر تھے کر چرائی بہاں ہے بہت تخت تھے وہاں كام كرنے والے الكتاني مردورون كے حالات تو اور مجمي وكركون بين وه لوك حالات سے بجور موكر وہان كام كردہ میں مران میں سے ہرایک کی بیخواہش ہے کہ دہ یا کستان واپس جلا جائے۔ وہاں بڑھے لکھے پاکستانیوں کو مزدوری کرتے، فیکسیاں چلاتے اور ہوٹلوں میں کام کرتے دیکھ کر مجھے سے احساس موا كه أكراتن محنت بم اين ملك يس ره كركري توجاما ملك كبال كبال جابيني محريبان وبم تفور الرح لكه جائيس تو "صاحب" ہے نیچے کی کوئی نوکری حاری ناک برنہیں ير صى "عبدالجليل زكا-

«عبدالجليل بينا..... ياكستان كوايينه نوجوانول كى بهت ضرورت ہے۔ بیرونی طاقتوں کی تو میکوشش ہے کہ پاکستان مے حالات اس قدر خراب کردیے جائیں کہ یہاں کے ذہین

ر ین، بر مے کھے اور مہارت یافتہ لوگ یا کہتان سے نکل کر برین ڈرین جیسی بالیسیوں کے تحت ان کے باس جانے میں ہی عافیت مجھیں اور پھروہ ان کواسینے مقاصد کے لیے استعال سریں بتم لوگ ہی ہوجو یا کستان کوسنوار اور بنا سکتے ہو، دنیامیں اس کامقام بلند کرسکتے ہو۔ یس بات میں مسیس مجمار ای کھی کہ تم لوگوں کے لیے پوری دنیامیں یا کستان سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ وادی نے محبت سے کہا۔

"بى دادى ..... بالكل تعيك كها آب فى كر باكستانيول كى زعرى ياكستان بي بهتركسي ملك مين بين باوران شاءاللهم سب مل كرام بهترين بنائي كيد سيدهر في هاري مال ب ای سے ماری پھان ہے۔ جھے سے بات مجھ المئی ہے کہ یا کتان کے خراب حالات سے فرار حاصل کرنے کی بجائے جميل جوال مردى اورجمت سيان كالمقالبة كميا موكا أوران عَالات كُوْجِيكِ كُرِنا مِوكا\_ابِ مِيسِ التي اجْمَاعَي مِونَ وَبِدِلْ كِرُ یا کتان کے منتقبل کوسنبراادر روش بناتا ہے۔ یا کتان کوخوش حال اورتر في يافته بنائے ميں ہم سب كوابنا كروار اواكرنا ہے عبدالجليل نے پختہ عزم ہے کہا۔

منيا سياكتان اسلام كاقلعه ب-قائداعظم فاسكى بنياداتني مضبوط ركني بي كركوني الن كوفقصان بيس بهنجاسكتا تحراب تم توجوانوں كوچا ہے كم ال مضوط بنيادوں براكي مضبوط اور أَوْ كِي عَارِت مِعِي أَصُّاوً بِهِم إِينَا حصد وَالْ عَلَيْ ابِتُمْ لُوكُولِ كَ بارى ہے۔ اب سى كا انظار مت كرداب جوكرنا ہے تم بجول كو بى كرنائ أثه جاؤرة ث جاؤادرا بنا آب منوالوبا كستان مين موجود مركندكي كوافود الوكماب يم الوكول كى ذمسدالك يهي

وادی کی بات من کرعبدالجلیل نے عزم مقعم سے سر بالایا۔ داوی نے مطمئن ہوکراس کے سر پر ہاتھ کھیرا کہ جب کسی ملک كنوجوان سل جاك أشفي و مجراس مك كور في كرنے سے

كوني نيس روك سكتا-

یہ وطن تمھارا ہے، تم ہو پاسبال اس کے یہ جمن تمھارا ہے، تم ہو نغمہ خوال اس کے

حجاب ..... 127 سب اگست ۱۹۰۱م

AVAIDALES ELY-COM

الاربي الو

''بيجوَّآپ کا'ذرا مارکيٺ چلوادر' پچھٽمامان ليما ہے'' مجھاجھی طرح بہا ہے کہ کننے گھنٹوں پر پھنےگا۔'' ''نبیں ۔۔۔۔ بہیں کوئی اتنازیادہ کا مہیں ہے۔'' ''توعادل بھائی کے ساتھ چلی جائے۔'' ''نہیں فرصت ہوتی تو ہیں تہاری متیں کیوں کرتی۔'' اریشہ کو بھی خصر آنے لگا۔

''ہاں انہیں تو فرصت نہیں ادر میں قارع ہوں۔ پہلےآ پ جھے سیحے بتا ئیں کتنی دیر کاارادہ ہے تا کہ میں اپنا ذبن بنا کر چلوں۔'' اب بڑی بہن کوصاف افکار بھی نہیں کرسکتا تھا۔

مرد زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹائس اب جلدی جائے ہوتو غلیس سلوی ....سلوی ....

"جي بعاني- "ده تخت بيزارنظرا راي هي\_

''میں سامان کینے جارئی ہوک ۔ پیچھے بچوں کو دیکھ لیما اور عادل آئیں تو انہیں جائے بنا دینا اور آٹا بھی گوئڈھ لیما''

الله المحال الم

☆.....☆

وہ بارہ سال کی تھی جب عادل کی شادی ہوئی تھی۔وہ بہت خوش تھی۔ایک سال کے بعد عنامیہ بیدا ہوئی وہ اسے اٹھائے اٹھائے کچرتی 'کچرتین سال بعد شاذل پیدا ہوا تو

''پھوپوجلدی سے اموں کے لیے ایک کپ چائے بنادیں اسٹرانگ کی۔' عنامیدووڑتی ہوئی آئی اور پیغام دے کر بھاگتی ہوئی چلی گئی۔سلوکا نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی چلیٹ زور سے سنگ پر رکھی۔ آیک تو پہلے ہی یونیورٹی میں دیر ہوگئ تھی۔ آتے ہی برتنوں کا ڈھیر دھونا پڑگیا۔اوپر سے اس کی فرمائش۔اس نے ساس پین میں پائی ڈال کرچو لیے پر رکھا۔ جب تک چائے تیار ہوئی وہ پرٹن دھوکرفارغ ہوچکی تھی۔

"عنائید "عنائید" اس نے لاؤنج کی طرف منه کرکے زور ہے وازیں دیں مگر وہ صاحبہ ندار داس نے کپ چیوٹی می ٹرے میں رکھااور لاؤنج میں آئی جہاں وہ شاذل کومیتر مجمار ہاتھا۔اس نے ٹر نے میل پرتقریا پٹی اور خونجو ار نظروں سے عمالیہ کو ویکھا جو لاؤنج میں واخل ہورای تھی۔" کتنی آوازیں دیں کہاں تھیں تم ؟"

"میں داش روم پی تھی بھو ہو۔" وہ مہم کی۔وہ کے دریر اے محورتی یاوس پیختی والیس پلیٹ گئی۔ ایک فریم

ارکش جو محتصول سے اس کا عصصے تیا ہوا چیرہ و کیورہا تھا اسپے لیوں پر محلی سکرا ہٹ چیپائے گئے لیے چیا ہے کے کب پر جھک گیا۔ اس نے جان ہو جھ کرعنا یہ کوواش روم جھیجا تھا کہ ہاتھ گندے ہور ہے جیں دھو کرآ و کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا سلوکی کو یہاں تک لانے اور دیکھنے کا ورز تو ایک طریقہ تھا سلوکی کو یہاں تک لانے اور دیکھنے کا ورز تو اس کی موجودگی ہیں وہ اس طرف بھنگتی بھی نہیں تھی۔ اس کی موجودگی ہیں وہ اس طرف بھنگتی بھی نہیں تھی۔ "ارکیش ..... انہیں ذرا جلدی پڑھالو تو جھے ذرا

ارین ایک درا جلدی پڑھالولو بھے ذرا ملکی پڑھالولو بھے ذرا ملکیٹ لیے۔
ارکیٹ لیجلو کھیمامان لیما ہے۔ اریشہ چلی کی اسلامی کی آپ میرے لیے بی سارے کام بچا کر رکھا کریں۔ "اس کا ایک دم موڈ خراب ہوگیا۔ درنہ بڑے خوش گوار موڈ میں سلوی کے ہاتھ کی بنی چاہے کی رہاتھا۔
خوش گوار موڈ میں سلوی کے ہاتھ کی بنی چاہے کی رہاتھا۔
"ہائے ایسا بھی کیا کام کھ دیا میں نے جوثم است بیزار

حجاب 128 سيداگست١٠١ء



شروع ہو گیا تھا۔ " بھائی آ پ نے بھائی سے بات کی تھی میری " ہاں کہ دیا تھا کہ رہے تھے اسی میر کرد کھانظام كرتے بين كونى تھوڑے سے بيسے بول تو بات بھى ہے التحقياي بزارروي " تعاني كے بلج كى جي في في است ایوں تو کیا بی تفاساتھ میں شرمندہ بھی کردیا تھا۔ دہ ہے ولی سے ایتے کم سے اس جل آئی۔ اریش سے اس کے قدمول كي فتلكي ديلهي ادراريشكود يكهاجوتفر سيمر جهنك كرجائ ين الكالى-الول وهم وجد اولى "آب نے بھے ہیں ہزار دو لیے سے دواگر ہیں آو و بدین بجھے ضرورت ہے۔" "ہاں....اییا کرو پرسوں لے لیا۔میری کمیٹی کھلے گاتو میں و بیدوں گی۔" " كى بات بيرسول- اس في يقين د بانى جاسى-'' ہاں ہاں بھئی مکی بات ہے پرسوں لے لیما۔'' «سلوئ تهمیں کوئی لڑ کابلار ہاہے؟" وہ یو نیور سٹی میٹ ہے باہر آری تھی کاس کی کلاس فیلونے یاس آ کریتایا۔ · "الريحا....! كون لركا؟" وه جيران بموني بموني بابرآ كي تو

كمركى خوشيوں ميں مزيداضافه ہوگيا سيكن الى خوشيوں تھرے دنوں میں امی کا اعلا تک بلڈ پریشر ہائی ہونے سے يرين بيبرج بوا اور دو دن ما سلطائز رے كے بعد وہ انتقال كركتين ان كروسال بعدايويهي چل بسئيورے كمريج معنول ميس بهاني كاراج جوكميا اوران كاروبيتواي کے انتقال کے بعد ہی بدلنے لگاتھا جب وہ اسے ہر آیات میں ٹو کنے لکیں۔ انہیں اعتراض ہونے لگا کروہ پڑھائی کے بہائے کھر کے کامول سے جان چیٹرائے رہتی ہے اور وہ چھوٹے بیوں کے ساتھ سارا ون کئی رہتی ہیں۔وہ جہان تک مکن ہوتا ان کے ساتھ کام کروائی مکران کی تیوری کے بل جائے ہی نہ تھے۔ان کا چھوٹا بھائی اریش فارمیسی میں ماسٹرز کرے جانب ڈھونٹر نے لگانو انہوں نے بچوں کی ٹیوٹن کی ذھے داری اس پر ڈال دی۔اب جبکہدہ برسر روز گارتھا تب بھی اے ان کے بچول لین این بصافح اور بها بحى كويرهانا يرربانها بقول اريشرك وهاور سی سے بڑھنے برراضی ای بین موتے سلوی بلاوجہ اس کے سامنے بھی تہیں جاتی تھی وہ بھی بھی اس سے براہ راست بات ہیں کرتا تھا۔ بس ایک دل تھا اسے ویکھنے اور و میصترین کا رزومین جمکها مگروه این دل کوده ک منشرول كرنا جانتا فضااور نظرول كوجهي بسوبهي كوتى ناخوش كواربات تہیں ہوئی۔

اس نے پیچیلے مسٹری فیس نہیں وی تھی اورا گلاسسٹر بالکل سامنے ہائیک پر موجوداریش کود کم کھے کراس کی پیشانی

حجاب...... 129 ......اگست۲۰۱۲م

مجھوائے میں ادر میں نے قبیل جمع بھی کروادی ''عاول تو آ پ يہال كيول آئے ہيں اور جھے ہے كيا كام ہے؟" الكليات بي بعول كي الني ديروه اسد يعية ربـــ "اركيش نے كہال ديئے تھے يسيے؟" 'یہ عاول بھانی نے آپ کے سمسٹرز کی فیس جھیجی ''یو نیورٹی کے باہرا کر اور کہا گیا ہے نے مجھوائے ہے۔'اس نے لفاقداس کی طرف بروھایا۔ ہیں۔ وواتوان کے رومل برخوداتی جیران تھی کہ بیٹھنا بھی بھول گئی تھی۔ان کیے جبرے پراضطراب پھیلا ہوا تھا۔ ''نہروں نے مجھے خود کیوں نہیں وی؟'' اس ۔ کھے کہنے نہ کہنے کی مشکش کھرانہوں نے گہراسانس لے کندھاچکائے۔ "میں کیا کہ سکتا ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ بیآ پ كرخودكو يُرسكون كيااور بلكاسامسكرات كودياً وك اور مين كاتايا-"اس في لفافه في يرين ''ہال میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کہیں ہے ارہیج میں رکھ نیا۔اے عاول بھائی کی بدبات اچھی نہیں گئی تھی۔ کرکے دیے دیا ہیں دوئین دن میں لوٹا دول گا۔'' ☆.....☆ "تو انہوں نے آپ کو بتایا میں تھا؟" وہ ابھی تک "تمہاری گھڑی کہاں ہے اریش؟" اریشہ کواس کی الجھی ہوئی تھی۔ عالى كلانى بيجه عجيب ي محسوس بوتي هي\_ ' مجعول گیا ہوگا' کیکن اچھا ہوائم نے مجھے بناویا۔'' "فراب ہو گئ ہے۔ بننے کے لیے دی ہے" وہ چکی گئی مگر عاول بچائے آرام کرنے کے سوچوں میں "اس کے تو بننے کے بھی تین جار ہزار لے میں ار کش رکنایار۔ بات کرنی ہے تم ہے " وہ جانے نگا "ساٹھ ہزار کی گھڑی ہائی ہے تواس کی مرمت کے توعاول نے بکارا۔اریشہ بچوں کو لے کرا سکری مارلر تک تیمیے بھی تو ہونے جا ہمیں نا۔" وہ شرارت ہے مسکرایا۔ مئی میں اسلونی اینے کمرے میں تھی۔ میں میں اسلونی اینے کمرے میں تھی۔ وریشا کی کے شوہر میجر حامد نے اسے مید گھڑی گفٹ کی تھی "جَيْ عَادِلَ مِعَانَى أَنْ وِهِ ان كِي بِاسَ ٱلسَّمِيا انْهُولِ نِي اوروه ہر دنت سے رکھنا تھا مجھی اس کی غیر موجود کی نورا اے بیٹھنے کا شارہ کیااور خود بھی بیٹھ گئے۔ اریشہ دمجسوں بھی ہوگئ عادل بھی سکرار ہے تھے۔اس بل السلوي كي فين ك يسي كهال سي المارك سلوکی جائے لیے آئی تھی۔ عادل بھائی کی وجہ ہے وہ بھی یاں؟"ارلیش کوتو جیسے کرنٹ نے چھوا۔ لا وُرجَ میں بعیثہ کئی۔ جائے کی کرعاول کمرے میں آئے تو وسلوی کوتم نے وسیے ہیں نا بیسے ان کا بوچھ رہا سلوکا بھی ہیچھے ہی چکی آئی تھی۔ " بھال مخصا بسے بات کرنی ہے۔" " ہول کھو۔" ہوں۔' وہ اتن سادی سے بولے جیسے ریکونی مجمول بات ہو حمرارلیش جانتا تھا بیہ عمولی بات نہیں۔ وہ سالس رو کے ° دەسىنرى فىس..... أنبيس وتكيدر بانقعابه ''ہاں وہ میں شہیں کل دے دوں گا' ہوگیا ہے "میراخیال ہے گھڑی بھی تم نے چے دی ہے حالانکہ انتظام\_'' ''جی ....؟''وه مکابکاره گی۔''آپ نے تو.....'' اس سب کی تو کوئی ضرورت مہیں تھی میں نے انتظام کرلیا تھا۔ بہرحال کل میں یہیے بینک سے نکلوا کرتمہیں دوں گاتم '' ہاں میں نے کہاتھانا کچھون میں انتظام کرلوں گا۔'' این گھڑی دائیں لے آتا۔ تحفہ پیچنے کے لیے ہیں ہوتا۔ و عُمْر مجھے توارلیش نے میہ کہ کر پسیے دیے کہ آپ نے ارکیش میں اب اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ ان کی طرف دیکھ - r-17 = 5 - 130 - 130

'' تِي بِها لِي '' وَقَالَ '' وَقَالَ '' حالانكها بِهِي ابْهِي وه به دِضاحت وے کرکہ بریسلیٹ اس نے بیں دیکھا اسے کرے میں

'' دیکھوسلویٰ مجھے بیج بتادو کہتم نے میرابر بسلیٹ لیا ئىيىرىتىمىس كىخىس كول كى پلىز جھے داپس كردو\_

مجھائی ....!" بارے صدے کے اس کی آواز ہی گھٹ گئی۔ بے میتنی ہے اس محصیں مجیل گئی۔ بھالی اس بر

الزام لگاری تھیں۔وہ بھی اینے یقین کے ساتھ۔

و كيا بهاني بال .....تم جهتي كيا بو؟ ميرابر يسليك رج كرتم اين سمستركي فيس دركي أور مجھے بچھ پتابي نبيس حلے گا۔ میں سب مجھ کئی ہول اب تمہارے کی بہتر ہے

كهتم مجصے ميرابر بسليف واپس كردوورنه بين كوئي لحاظ بيس

' آآت کوشرم آنی جاہے جھ پر ایسا الزام

وو مهين شرا في مي ميرابر يسليك چرات او ي ''آگاتے یقین سے کیے کہ سکتی ہیں گھریں

ادراتے افراد میں آی صرف مجھے بی کیول بلیم کیے יין פוניטאיטי

"اس کیے کہ تمہارے سواکوئی اور ایسانہیں ہے۔جو ميرابر يسليك الوائيات

" بريسليك ..... بريسليك وماغ خراب كرويا آپ نے ایک چیز جب دیکھی ہی نہیں تو ایسے لاؤں کہاں

"ایک تو چوری کرتی ہواس پر ہے چیخی بھی ہو۔تم کیا جھتی ہوکہاس طرح چینے چلانے سے تم بے گناہ ثابت ہوجاؤ کی توریخہاری بھول ہے۔ میں مہیں.....''

''آنی پلیز۔'اریش جولاؤنج میں بی موجود کب ہے بيرُ الى ديكهر ما تها مجبوراً في مين آيا\_

''ہوئتم' بھےبات کرنے دو۔''

'' کیوں ہٹیں مان سے بھی تو بوچھیں نا بریسلیٹ کے بارے میں ہروفت سیمیں یائے جاتے ہیں توریجی تو

بھی یا تا وہ میل کی سطح پرنظریں جنائے ہوئے تھا۔ ا الله داوے مہیں سلوی نے بتایا تھا کہ مسٹرزفیس ابھی تک نہیں جمع ہوئی۔''

<sup>د دنب</sup>یں وہ تو مجھ سے بات تک نبی*ں کرتیں۔'* وہ ایک دم

بول پڑا۔ ''کچرتمہیں کیسے پٹا چلا؟'' وہ بغور اسے و مکھے

وها بی سے کہ رہی تھی تو میں نے س کیا۔ وصیحی آواز

میں کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک گئی۔ ''اریشہ نے تو مجھ ہے کوئی ذکر نہیں کیا۔'' انہوں نے خود کلای کی۔اریش کا اس بارسر بھی جھک گیا تھا۔

اؤکے بار کھرکل ملتے ہیں۔'' وہ اٹھے تو وہ

"عادل بھائی۔" اس نے جھک کر بکارا۔"آئی آیم سوری اگرا کے کو برالگا ہوتو ہے وہ کھوریاسے ویکھتے رہے

<u>کھر ملکے سے مسکرا کراس کاشانہ جیتمایا۔</u>

''اُس اویے ''اور لا ذرج کی کھڑی سے اس یار کھڑی سلوي ن ره تي تھي۔

وميرابر يسليك كهال كيا؟ وريسك يبل يروها تفا ل بي بيس ريا-'ار پيشادهرادهر باتھ ماردي هي۔ '' کہیں رکھ کر بھول گئی ہوگی۔ اچھی طرح دیکھول

جائے گا۔"عادل نے سلی دی۔

''جب میں نے رکھاہی میہیں تھا تو مل کیوں نہیں رہا۔ الیسه آنی کے گھرے آ کریس نے یہاں ڈرینک میل بررکھاتھا'ابیمیں ہے۔''اس کی پریشائی اب غصے میں تبدیل ہورہ کھی۔عادل کے جانے کے بعددہ ہاہر آئی اور سب سے بی باری باری یو چھا کہ کی نے اس کا بر بسلید توخبیں دیکھا۔اریشہ کوسلوکی پیشک تھا کہاس نے نہاٹھایا مؤاسيةي بييول كي شخت ضرورت تحى\_

''سلویٰ .....' اس نے لاؤنج میں کھڑے ہوکر است یکارا۔

**حجاب......131 .....اگست۲۰۱۲** 

www.paksociety.com

آپ کا بریسلیٹ چراسکتے ہیں۔ان کو بھی تو بیبوں کی ضرورت ہو عتی ہے۔" فضرورت ہو عتی ہے۔"

سرورت، و ی ہے۔ "میں تہارامند تو ژدول گی اگر مزید بکواس کروگی تو اس کی بہن کا گھرہے سود فعہ آئے گائے ہم ہوتی کون ہواعتراض کرنے والی اور ہمارے ہال کسی کوچوری کرنے کی عادت نہیں ہے۔"

"مامول مامول بدنون مجھے ویں میں گیم کھیلوں گا۔"
جارسالہ باذل دوڑتا ہوا آیا اورارلیش کے ہاتھ میں موجود
سیل فون تیزی سے کھینچا تو وہ اس کے ہاتھ سیل موجود
مینے گر گیا اور بیٹری الگ تو فون الگ ارلیش جوسلوی کے خود
برلگائے گئے الزام بر گم صم کھڑا تھا فون کھینچے پر چونکا اور
ہوں کر کڑائی کے پارٹس بھرتے دیکھ کر تیزی سے پنچے
ہوں کر کڑائی کے پارٹس بھرتے دیکھ کر تیزی سے پنچے
ہوں کی ٹیرٹ کی فرنے یا کٹ سے کوئی چیز بھسل کر
سینچیس کی آواز سے کری تھی۔اریشہ اور سلوی نے چونک
کردیکھا اور اربیٹ تو بدک کردوند میں چھے ہوئی تھی جبکہ سلوی

ا پاوگوں کو جوری کی عادت ہی ہیں ہے آپ اوگ تو ہوئی چزیں رکھ لیے ایس۔آپ کے بھائی صاحب کو دراصل التی سیرھی نیکیاں کرنے کی عادت مجران کا خرچہ ہورا کرنے کے لیے ادھرادھر ہاتھ مارنے پڑتے جین کیا کریں بچارے۔"ہیرے جڑا سونے کا بریسلیٹ جگر جگر چیک رہا تھا اربیٹہ بے بھی بریسلیٹ کوادر بھی ارکیش کود کھید ہی تھی جو جھکا کا جھکارہ گیا تھا۔وم بخووسا کت مجمیر۔

"اب کیوں چیپ ہو گئیں بھانی اب بھی کچھ بولیس نا' ایسے بھائی کی شان میں کچھ تو قصیدہ کوئی کریں جو بہن کا بر یسلیٹ چرا کراپنی کوئی ضرورت پوری کرنے لگا تھا۔'' اس کی آ واز میں زہرا ٹمآ یا۔ارلیش ایک دم پورے قد سے کھڑا ہوا اور پھر سلوئ کی طرف مڑا اس کے چہرے اور آ تھھوں تک میں سرخی اٹمآئی تھی۔

''یبال ہے کیا کیا چرا کر میں نے اپنی ضرور تیں پوری کی ہیں؟''

" بچھے کیامعلوم؟ میں نے تواہمی آپ کی جیب سے وہ بریسلیٹ لکلاد یکھائے جس کی دہائی ......

''نگلاد یکھاہے تا'جیب میں ڈالابھی میں نے ہا اس کی کیا شہادت ہے آپ کے پاس؟''وہ پہلی باریوں اس کی آ مکھول میں آ محصیں ڈالے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔اندر سے دہ خوف زدہ تو ہوئی مگر ڈٹ کر کھڑی رہی۔

''آپ کی ہمشیرہ تو مجھ پریفین کے ساتھ الزام لگار ہی شمیں اور آپ کی جیب سے وہ ہریسٹلیٹ لکٹناد کیے کربھی وہ خاموش ہیں۔''

''تمہارا تو منہ مجھے توڑتا ہی پڑے گا۔''اریشہ جا اسول میں آتے ہی بھے کاری۔

'' پہلے اپنے بھائی کے ہاتھ توڑیں جے بہن کا زیور اٹھاتے شرم نہیں آئی۔''

آآپ بہت غلط کررہی ہیں۔" ارکش کی آ والا بھینی پیچی تھی وہ صبط کے کڑے مراحل سے گزرد ہاتھا کے دونم نے کب لیابیہ؟" ازیشہ نے چوری تو وور کی بات دونے میکان استراپی میں میں میں دریائی سے است

اٹھایا تک کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا اپنے بھائی کے لیے سلوئی نے انتہائی ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔

'' مجھے کچھ ہانہیں آپی مجھے تو جیب میں اس کی موجودگی کاعلم بھی نہیں۔''

'' یو میں نے ماموں کی پاکٹ میں ڈالا تھا۔'' ہا ول نے تالیاں بجا کرخوشی کا ظہار کیا۔

''باذل بيا ب نے اٹھایا تھا؟''اریشرتوجی می پڑی۔ ''لیس مام ....'' وہ کھلکھلایا۔ارلیش نے بہت جمّاتی ہوئی نظر سلوکی پرڈالی۔وہ تفریسےاونہہ کہتی پاؤل پیختی دہاں سے اپنے تمرے میں چلی گئی۔

☆.....♦

دن گررتے گئے اس واقع پر بھی گرو بیٹھے گئ جون کا مہید نشر دع ہوگیا 'بچوں کو چھٹیاں کی گئیں تو اریش نے آٹا بھی چھوڑ ویا تھا۔ رمضان کا ہا برکت مہید نشر وع ہوا۔ اریشۂ عاول اور سلویٰ ہا قاعد گی سے روزے رکھرے تھے۔ اریشہ اور سلویٰ کے تعاقبات بھی بہتر ہوگئے تھے۔ یہ کھ رمضان کا عیدی خوب صورت سے عادل بھائی شاذل کے ساتھ عیدی نماز پڑھنے جا تھے تھے اور اربیٹہ عنامیا اور سلوگی تیار ہوکرام ہوکر لا وُرَی ہیں آگئیں جہاں ٹی وی پررنگارنگ پروگرام چل سے اول ابھی سویا ہوا تھا۔ سلوگ عنامیہ کے بالوں ہیں چھوٹے کلپ لگارہی تھی اور اربیٹ بیبل بالوں ہیں چھوٹے کلپ لگارہی تھی اور اربیٹ بیبل بالوں ہیں چھوٹے کلپ لگارہی تھی اور اربیٹ بیبل بوئی۔ مید کارُر تکلف ناشة بل جل کرکیا جاسکے کہ کال بیل ہوئی۔ عنامیہ ہوئی گئی اور اس نے دروازہ کھولا اور خوشی سے جنے بردی۔

"ماما ..... تا نو ماموں اور خالیا ہے ہیں۔ "عزایہ جیرت محری خوتی سے در واز ہے ہو گھڑ ہے گھڑ ہے ہیں جی آئی۔ اریشہ ارے جیرت کے وہیں ہم گئی تھی۔ ایک قواتن سے ان کو گول کی آئی اور ہے ور بیٹہ کا ساتھ جوشادی کے بعد سے مسرال میں عید کرتی تھی اور الی خفیہ آید کے اریشہ کو کھ خبر ہی نہیں ہو پائی۔ وہ خود ہی ہستی ہوئی آ کر اس سے لیٹ گئی۔ ای کے بیچھے اریش تھا۔ سلو کی نے آ کے بڑھ کر سلام کیا۔

''وعلیکم السلام' جیتی رہواور عید کی بھی ڈھیر ساری سارک باد۔' ارکیش کی ای رئیسا نٹی نے اس کاچرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بیشانی پر بوسد دیا۔ وریشہ بھی مسکرانی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔

''عیدمبارک سلوئ کیسی ہو؟''سلوی اس کے گلے گئی تو اس نے بھی اس کے گال چوہے۔''عادل ابھی تک نہیں آئے؟''

"میآ گیا میں خواتین وحضرات السلام علیم اور عید مبارک ـ "سب مل کر بیٹھے تواپنی حیرت کا ظہار کیا۔ " د بھئی میرسالی صاحبہ کی آمد کیسے ہوئی ؟ وہ بھی

ر بیار کی سر برائز ہے اور بڑے خاص سلسلے میں ہے۔ " سر برائز ارج کیا گیا ہے وہ ہم کچھ در میں بنا کیں گے۔" لقد ساور بھاریشہ کے اندر بھی پیشر مندگی ہی کہ اس نے انبار االزام بغیر صدافت کے لگایا در سلولی نے عادل سے شکایت تک نہیں کی۔ و ذوں مل جمل کر انظاری بناتیں اور سب روزہ کھولتے 'سحری بھی دونوں مل کر تیار کرتیں اور قرآن یا ک اور نماز مل کر ہی پڑھتیں تھیں۔ اس دن اربیشہ صبح ای کی طرف آئی کیونکہ افطاری سے پہلے اسے گھر جانا تھا۔ ارکیش کی ترتی ہوئی تھی اور شخواہ بھی بڑھی تھی تو وہ مہارک بادد سینے آئی تھی۔

'''''''''''''رنا جا ابتمہارے لیے لڑی منتخب کرنا جاہ رہے ہیں'تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا ودور نہ ہم خود ہی مکھے لیس گی'''

المرائع کی توساہ نے ہی ہے اور مجھے پیند بھی ہے۔ "میں گون کس کی بات کررہے ہو؟" وہ اچھا۔ "آپ کی تند سلوئ ۔" اس نے بہت آ آرام سے دھا کہ کیا۔

''تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ وہی ملی ہے تہہیں' کیے روھ بوٹھ کرالزام لگارہی تھی تم پڑاس سے شادی کروگے کیوں اپی عزت خراب کرنے کے پیچھے پوٹے ہو۔'' ''سوچ لیس آپ ہی کا فائندہ ہے۔ عادل بھائی پر ہمیشہ کے لیے دھاک بیٹھ جائے گاآپ کی۔''اس نے ٹئ راہ بھائی تو وہ سوچ ایس پڑگئی۔

''کسی نی کڑی کو لائے سے بہتر نہیں کہ دیکھی بھالی لئے کہ بہتر نہیں کہ دیکھی بھالی لئے کہ کہا ہوں اور الزام کی کیا بات ہے وہ تو آپ نے بھی اس پر لگایا تھا تو کچھ ردمل تو اس نے بھی دکھانا تھاتا۔''

"وہ انے گئ تہمیں تو دیکھتے ہی منہ بنالیتی ہے۔"
"اجھی بات ہے نیک لڑ کیوں کوغیر مردوں سے ل کر
مسکرانا بھی نہیں جا ہیے۔" اس کے اطمینان سے کہنے پر
اریشہ کو نسی آگئی۔

''برتمیزانی مرضی ہے تو کیے کیے دلائل دے رہا ہے اس کے حق میں۔'' اس کے کندھے پر بیار سے چیت لگائی۔

حجاب ..... 133 ست٢٠١٠،

وہ اریش کی طرف و مکھ کرشرارت سے گھنگاری تھی وہ مشکرا اچا تک کہا۔ کر باذل سے ملنے لگا جو ابھی ابھی اٹھ کرآیا تھا۔ارلیش ''میں تم نے اسے کودمیں اٹھالیا۔ ارلیشہ کی امی

"صاعد بهائى اورييج؟"

''وہ اینے دوست کی طرف گئے ہیں ان دونوں کو بھی ساتھ لے کرآ جا کیں گے تھوڑی دیر میں۔''

سلوی اور اربیتہ کچن میں چلی تئیں مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے۔ صاعداور دربیٹہ کے ددنوں بیٹے بھی آ گئے تھے۔ بہت زبر دست ماحول ہو گیا تھا۔ ایک بھاری بحرکم ریفر بیشمنٹ کے بعدوہ سب جانے کے لیے اٹھ گئے۔ ریفر بیشمنٹ کے بعدوہ سب جانے کے لیے اٹھ گئے۔ میں اپنج پڑ کتنا مزہ آ رہا تھا۔" اربیٹہ نے احتجاج

"" الم جمهم الوائث كرنے آئے تھے۔ آج رات كا كھانا جمارے ماتھ كھاناتم سب ريتو بجھے عاول سے بھر ضرورى بات كرنى تھى تو وريشة اور صاعد كو ساتھ لائى۔" رئيسہ بيگم مسكرا بين اور سلوئي كورت سے پہلے عيدى دى۔ وريشہ نے أيک شاہراہے بكڑا يا۔

" بہر بہر ارا گفٹ وہ اتن جران تھی کہ آئے ہے رسی سا احتماج بھی نہ کریائی۔

"ارکش تم شیخی نبین دو گیا اربیته شرارت سے کافائدہ افجا کرین شیخی سلوکا کائی۔
کلکھلائی۔ دہ جوموقع کافائدہ افجا کرین شیخی سلوکا کائی۔
کل و کم رہا تھا چونک کر مشکرا ہے وہا تا دردازے کی طرف مر گیا۔سلوکی نے الجھ کران سب کود یکھا جن کے دور پیٹھ کے بجائے اس پر پیار دیے جوار پیٹھ کے بجائے اس پر پیار لئائے جارہے تھے۔ جوار پیٹھ کے بجائے اس پر پیار لئائے جارہے تھے۔ عادل بھائی بھی مسکرا رہے تھے۔

" دمین آم سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔
اریشہ کی ای نے ارتیش کے لیے تہا رارشتہ ما نگا ہے۔ میں
نے انہیں سوچ کر اور تم سے بوچ کر جواب دینے کا کہا ہے۔
ارلیش کیونکہ میر اسالا بھی ہے تو میں اسلسلے میں پہلے ہیں
کہوں گا۔ میں صرف تہاری مرضی کا فیصلہ کروں گا تم
اچھی طرح سوچ لومیں نے آئییں پرسول تک جواب دینے
انہیں طرح سوچ لومیں نے آئییں پرسول تک جواب دینے
کا کہا ہے۔ تم پرسول تک مجھے بتا وینا۔ جو بھی تمہارا فیصلہ
ہو۔۔۔۔ دو مسکراتے۔

ان سب کی والہانہ محبت معنی خیز ہاتیں اب سمجھ میں آ رہی تھیں تو ہیدوجہ تھی اس نے گہری سالی کی عاول بغور اسے دیکھ*یں ہے تق*ے۔

"آب بين ڇلون "

''جمائی آپ کو قصلے کا اختیار دیا جائے تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟' اس نے جھجک کر انہیں نخاطب کیا۔ ''میں نے پہلے ہی کہدویا ہے کہدہ چونکہ میر اسالا ہے تو میں اس کی تعریف بھی نہیں کرسکہا در نہ دہ اپ کھر میں دونوں بہنوں سے بھی زیادہ بہترین عادت کا مالک ہے۔ بہت ہی اچھا انسان نے'ابھی دہ اس کی تعریف نہیں کرنا جاہ رہے تھے سلوی کے ہونوں رمسکرا ہوئے پھیل گئی۔

رے تھے۔ سلوی کے مونوں پر سکراہت پھیل گئے۔
"اتو آپ کو جوا تا اچھا گلے اس کے متعلق میں کیوں
سوچوں جھے آپ پر اللہ کے بعد بھروسہ ہے گا پ میرے
لیے بہترین فیصلہ ہی کریں گے۔" عاول نے بے ساختہ
اس کی بیشانی چوم لی۔

دوسرے دن عادل نے اپنے دوستوں کی وعوت کی تھی اس میں کام اتنا بڑھ گیا کہ لا محالہ ارلیش کی خدمات حاصل کرنی پڑیں۔ اربیٹہ اور سلوئ بہت زیادہ مصروف تھیں اربیٹہ کو تو عادل کے دوستوں کی بیو یوں کو کمپنی بھی دینی پڑ رہی تھی نوسلوئ ہی چئ سے بہت رہی تھی نوسلوئ ہی چئ کے باقی معاملات سے بہت رہی تھی۔ وہ کہاب فرائی کررہی تھی کہ اربیش کولڈ وُرکس اور آئی کررہی تھی کہ اربیش کولڈ وُرکس اور آئی کررہی تھی۔ ایک کریم سے لدا پھندااند را آیا۔

حجاب..... 134 ...... [34 محاب

''ایک چیز ہوتی ہے محبت وہ مجھ کم بخت کو بھی ہوگی ہے اورآج سے نہیں عرصہ بارہ سال سے .... "اس کے بیجار کی ہے کہنے برسلوئ کوہنی آس گئ وہ تھوڑ ااور پھیلا۔ " کیاآ پھی مجھے محبت کریں گی۔" ''میں اس سے کیونکر محبت نہیں کروں گی جومیری فیں کے لیے اپنی گھڑی جج دے حالانکہ وہ خودساٹھ ہزار کی Rolax خرید نے کی استطاعت نہیں رکھتا۔' اس کے شرر کہے میں دیا گیا جواب اتناغیر متوقع تھا کهوه انچل پڑا۔ "كماوانعي؟" " بالكل وأنعى " "تھینک بوسوئیے ہارے" وہ ایک دم اس کے اتنا قریب آیا کہ مارے محبراہ نے اس کے ماتھ سے برتن ر براے وہ فود علی تفیرا کر چھے ہوا .... ار بشتیری سے - 15 دو کما برواسلوی؟" اس کے بہانہ بنائے کی سلوئی دیا تقتیار بنسی۔اریش کونگا كه برطرف بحول ي يحول كل كن بول لیومیداس کی وعد کی میں آنے والی سب عیدوں ہے زیادہ حسین تھی اورا نے والی عیدیں یقینا حسین تر ہونی والی تھیں۔

"بيسب بهال ركھول- وہ اپنے اس سے خاطب ہوا جیسے دونوں میں جانے کتنی بے تنظفی ہو۔وہ اپنی حیرت جھیائی مزی۔ ام مِن كريم توبا هر فريز رجي ركد ين كولندو تكس بھي ویکھوں اگر فرزیج میں آجائیں تو .... وواس کے یاس جلی آئی جوفریزرمی آئی کریم کے ڈیے ہدور تبدر کا دیا تھا۔ '' یہ بھی بہیں رکھدیں فرت کی میں اوا درجگہ نہیں ہے۔'' وہ اسے بوتلیں پکراتی گئی ادروہ باری باری انہیں رکھتا گیا۔ بابرے تی اریشہ پہنظرد کی کرمسکرادی۔ "میراخیال ہے تم ارکش کی مدد سے میبل بھی سیٹ کراؤ ير اعد جاتي ہوں۔' سلوي حجل ہي ہوگئ اريشہ پليٽ گئي۔ ہواہے واقعی ارکش کی مرد سے میل تک برتن پہنچانے یڑے تھے گئی ہارتوالیہ اجوا کہ برتن پکڑاتے اس سے ہاتھ ارلیش کے ماتھوں سے مگرائے۔ وہ تو خیر ہوئی کہاس کے ماتھے سے برتن چھوٹے ہیں اوروہ گھنامیسنا جو بھی اس سے عاطب تك بيس موا تھا۔ بول اس كے ساتھ آ كر كھڑا ہوجاتا کہ وہ پلٹتی اور اس سے ظراجاتی مگروہ بھی اس کی قربت محسوس كرتے ہى يول آ كے موجاتي كدوہ سمجھ نه مائي بيادر بات كه ده الجهي طرح تجهير بالقائلهي تو بوتول تتقل شرير مسكران يعيلي مولي تقى اور جب يمهاك جانے لگے تو بھائی اور بھائی أبيس رفصت كرنے كيت بر کے تو وہ اس کے باس آیا۔ " بجھے ہے ہے کھے کہنا ہے بہت ضروری ۔" ''جی؟'' وہ تجابل سے بولیٰ حالانکہ بھی و گئی تھی۔ ''آپاسناچیزے شادی کرنایسند فرمائیں گی؟"وہ سینے پر ہاتھ رکھ کراس کی طرف جھا۔ د پہیں ..... میں انسان سے شادی کروں گی۔''اس کےاطمیزان <u>سے کہنے</u> پروہ سیدھاہوگیا۔ "آب كومين انسان تبيين لكتا؟" '' بالکُل لَکتے ہیں' گرآ پ نے خود کہا نا چیز۔''

حجاب ..... 135 ..... 135

"آپ مجھ سے شادی کیول کرنا جاہتے ہیں؟" اس

وهمتکرائی۔

تظرول سے اس کے لال ٹماٹر جیسے گال گلانی ناک اور آ تھوں سے بہتے یانی کود کھے کراہے بازر ہنے کی ہدایت كررى كاللى \_ لركى في اللى ك يانى مين دُبوكر كول كيامنه

میں رکھا۔ ''مجھے بتاہے یو نیورٹی آنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو ''مجھے بتاہے ہو' سے 'حسید کھاؤن رات بھر اسٹڈی دوسرے بیدگول گئے جس دن نہ کھاؤں رات بھر چین کی نینونہیں آتی ۔خواب میں بھی گول آگے نظر آتے ہیں۔" محول گیا منہ میں ہونے کی وجہ سے اس کی آواز عجیب ی نکائقی۔شاہریر مشکرائے بغیر ندرہ کا نظر گھما کر مرى ضرورت كهيں بھى محسوس موتو بلا جھك كال اس نے سامنے روڈ پيد يونيورٹي كو ديكھا بجھا بيا ضرور تھا اللاكي من جوائي كي قدم مم محك سيخ جن رغبت ب ده گول گیے کھار ہی گئی وہ دافعی دلچسپ منظر تھا۔ ومتم کھانی رہو میں کھر جارہی ہوں ''کڑی ناراض نے کئی کسکسل ٹو ٹاتواس کے سل فون پیکوئی کال آئی۔ چندسیکنڈ بات کر کے اس نے فون کول مجے والے کے مفيلي كي حصت بدر كاديا بالمع جوبري تق '' کیا اعلیٰ مقام ڈھونڈا ہے محتر مدیے۔'' وہ کار سے فيك لكائي سوج رباتها

"اد بھائی میہ پورے کول کیے اس کے گھریارسل کردیا کرونا کہ مجھے پہال گھنٹوں کھڑا نہ ہونا پڑے ''اب کے لڑکی کی تو یوں کا رخ کول کیے والے کی طرف تھا وہ جو ڈھٹائی ہے مسکرادیا۔

''بس میں چل رہی ہوں۔'' لڑکی نے کیے بعد دیگرے دوگول کیے منہ میں تھونے بیک کِندھے پرڈالا اور کتابیں اٹھا کرفورا سہلی کے میچھے بھاگی۔شاہ ریز نے گہری نظروں سے لڑکی کی حرکات کا جائزہ لیا تھا۔وہ ا پناسیل فون کول میے والے کے پاس بھول کئی تھی شاہ

"شاہ ریز جھینکس فار ایوری تھنگ " ہیتال کے بین گیٹ تک آتے رضی نے اس سے مصافی کریتے ایک بار پھراس کی آمد کاشکر میادا کیا۔ شاہ ریز مصنوعی خفکی ہے

''اس فارمیلیٹی کی قطعاً ضرورت نہیں'انکل کی حالت خطرے سے باہر ہے'یہ باعث سکون ہے۔'' 'ہاں یار درینہ ہارٹ اٹیک نے تو ہمارے قدموں عِنْ مِين هِينَ لَكُنَّى مِشْكُر الحمد للله كه بابا كوالله في شكر الحمد لله كه بابا كوالله في تن زندگي دى يوزخني تنشكر تھا۔

كرلينا في يى مول " رضى نے كرم جوشى سے كلے

"ال يل تو كوني شك نبيل ميري غير موجود كي ميس تم نے جس طرح ممانی کال پہ بابا کو بروقت ہیں تال پہنچایا یہ قائل مسين ہے۔ ا معین ہے۔ 'پھر غیرون وال بات ہم دوست کے ساتھ تما ہے

بھی ہیں۔ بہت حقوق ہیں ایک دو رکے بیٹ رصی نے متكراكر سربلايا\_

"او کے میں چلتا ہوں۔" شاہ ریز نے اپنی کار کی طرف متلاثی نظرول سے دیکھتے داک کی ہے رضی ہپتال كے اندر جلاآ یا۔

₩.....₩....₩

"الله كى بندى بس كرد ئے مرجائے كى اتنى مرجيس كھا کھا کے۔''نسوانی چنخ نے کار کا دروازہ کھولتے شاہ ریز کو بائیں جانب دیکھنے برمجبور کردیا۔ گول مجے سے تھیلے کے پاس دولژ کیاں کھڑی تھیں ایک لڑکی و نیا جہاں کوفر آموش ئے مزے لے لے کر گول گیے کھارہ ی تھی۔ دوسری متفکر

حجاب ..... 136 ..... 136 <del>..... اگست ۲۰۱۱ .</del>



www. aksocie y com

ریز نے انہیں آ واز دینا جاہی مگر وہ دونوں روڈ کراس کر چکی جیں۔

تھیلے پیرٹ ہو چکا تھا' شاہ ریز کے قدم تھیلے کی طرف بڑھے۔ تھیلے کے قریب سے گزرتے غیر محسوں طریقے سےاس نے سل فون اٹھالیا۔ کارڈ رائٹو کرتے وہ اپنی اس حرکت یہ خود کولعن طعن کررہا تھا۔

"اتنی چیپ حرکت بھی کالج یونیورٹی لائف میں نہیں کی ادراب ایک غیر معمولی لڑی کی ایک جھلک نے شاہ ر کو اتنا بدحواس کردیا۔" زیرلب مسکراتے اس نے آفس کے سامنے گاڑی ردی۔ کار پارک کرے آفس میں داخل ہوا۔

المراس ا

"زندگی ..... بولو بیٹا؟" دوسری طرف ہے عزیز صاحب بیٹی کانمبرد کی کر حسب عادت بول پڑے۔
"السلام علیم!" مردانیآ واز پرعزیز صاحب نے تظر سے کان ہے کان سے لگافون دیکھائیک کمچے میں ان کی بیٹانی پہلے بیل پڑ گئے۔
بل پڑ گئے۔

....؟ "عزيز صاحب كالهجنه نقكر بهوا

"سريس شاهريز مول-"شاه ريزنے ايك باپ ك

شفکر کہے کومسوں کرکے ٹورا تعارف کرایا۔ ''میری بیٹی کا سیل فون آپ کے پاس کہاں سے آ گیا'زندگی کہاں ہے؟''

'''ریلیکس سر ….. میں دوی آب کو کوش گرار کرر ہا ہول' آپ کی بینی اپنا سیل فون بھول گئی ہیں میں نے انہیں یہ حرکت کرتے و یکھا تھا اب تک تو وہ گھر بھی پہنچ گئی ہوں گی۔ میں ریسل فون آپ تک پہنچانا چاہر ہاتھا۔'' تھہرے کہنچ اور سلیجھے انداز نے عزیز صاحب کے اعصاب کو قدر ۔ میسکون کیا۔

" من گاؤ ....ان آلک کمین جانے میں نے کیا کچھوٹ کیا تھا۔"

''آپ نے یقینا مجھے اغوا برائے تاوان کے گروہ کا ممبر سمجھا ہوگا۔''شاہ ریز بھی مسکرائے بغیر دارہ سکا' عزیز صاحب بینے لگے۔

'' یہ تو ہے گرکیا کیا جائے کہ آن کل حالات ہی اس منم کے ہیں۔ بچوں کی فکررہتی ہے اور جب بین کا معاملہ موادروہ بھی اکلونی تو جان پہ بن جاتی ہے۔''عزیز صاحب نے اپنائیٹ سے کہا۔

"مرهن بيال ون اوثانا جا سانقاب" ...

"مم اینالیدر این جاددی و را ئیورگونی دیتا ہوں۔"
"مریس آپ کے گھر آ کرخود رہ کی فون دینا چاہتا
ہوں اگر آپ کو تا گوار نہ گزرے تو " شاہ ریز کے شائد کی ہوگئے۔
شاکستہ کہج پہوریز صاحب ایک کیجو چپ ہوگئے۔
"او کے ضرور پھر شام کی چاہے ساتھ ہے ہیں۔ میں شہیں ایڈریس ٹیکسٹ کردیتا ہوں۔"عزیز صاحب خوش

ولی ہے بولے۔ ''ان کی ضرور پینہیں سیر'ملر کر ہاؤی نگا''

"اس کی ضرورت نہیں ہے ہمر میں آ جاؤں گا۔" "تم حیران کردہے ہو خیر ملتے ہیں شام کو۔"عزیز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اوکے سر .....اللّٰہ حافظ'' شاہ ریز نے رابطہ مفتطع کردیا۔

" زندگی ....." زیرلب نام دہراتے لب دانتوں <u>تلے</u>

''جس کی آپ تعریف کررہی تھیں۔''شاہ ریزنے مزا

"فون کہاں سے ملاآپ کو؟"سنیعہ اشارے سے یو چھرہای تھی اس کے اشار نظر انداز کرکے وہ دوسری نِ سِيماً فَي آواز كَي طرف متوحبُقي \_

'' محول میے والے کے تھیلے کی حصت ہے ویسے کیا اعلیٰ مقام وُحونڈا تھا آپ نے۔

"ميرانون دابس کريں <u>"</u> "نه کرول تو....؟"چراما\_

' او از اور باتوں سے ثب یو سیج تو نہیں الکتے'' غصے

''اتیٰ تیافیشنای گیالگناهوں؟''مزالیا۔ وجیب کوفر .... اس نے غصے سے کہد کر کال

"كياكهرما تقا؟"سبعدن ال يُعصب الأ چېر ہے کود مکھا۔

و بكواس كرر ما تفا-"

'' کیا کھر ۔۔ ول حاور ہا ہے جان سے مارووں اس

"اوميم الساك كاغصه محصب حارى يدكون تكال رہی ہو۔"سدیعہ نے ڈرتے ہوئے کہا زندگی نے ان

سی کردی۔

عزیزادر ماہ رخ لان کی کرسیوں پیبیٹھے تھے۔ <sup>دو</sup>السلام عليكم!

''علیکم السلام۔'' عزیز صاحب نے اکلوتی بیٹی کے

افسروه چېرے کوو یکھا۔

''کیا ہوا'میری بیٹی آتی افسردہ کیوں ہے؟'' "ایناسل فون کہیں بھول آئی ہے ای کاعم ہے۔ کہا بھی ہےد دسرالے لو۔"ماہ رخ نے ادائ کی دجہ بتائی۔ ''مام.....اس میں میری سیلیفیز تھیں مکتنی یاویں

وبائے اس کی سکراہٹ میں پراسراریت تھی۔ ₩....₩

مال سے چنداکی چزوں کی شاینگ کر کے اب وہ کھ جار ہی تھیں۔ کار میں بعیقی زندگی کوا جا تک اسپے سیل فون

مدیعیہ یار میراسل فون کہاں ہے؟'' ساتھ بیٹی

''پرس میں چیک کرو۔''زندگی نے فنی میں مر ہلایا۔ ميرے اتھ ميں تھا۔"

''يونيورش، مال..... تُصلِيع والا ...... يَجَهِ ما و كرو كهال

مہیں یاوا رہا' جانے کہاں گرادیا۔''اسے افسوس ہوا۔ سنيعه في ايناسيل فون اس كي طرف بره صاليات الكال كرلو ..... كيامعلوم كؤنى والس دردي وده مشكل بي الحقائي چيز كون وايس كرتا تھا۔"

"اتنام بنگا تھا میری کتنی میموری تھی اس میں ۔"سخت

افسول ہورہا تھا۔ "م كال و كور" شيعه كامراريدان في اين نمبريكال ك شاوريز ميتنگ من اسكس موت يواننس كواسندى كرر القالبيل فوان في لكافها سنعه كالنك ساتھ تصویر بھی آری تھی دہ بیجیان گیا ہے

''تو محترمه کوفون کی تمشدگی کا احساس ہوگیا۔'' مسكراتے موئے شاہ ریزنے كال ريسيوكى۔

''و يکھا يس نه کهدروي هي ماتھا ئي چيز کوئي واپس نہيں کرتا' کمیینڈون مہیں اٹھار ہا۔''اےاحساس تک پنہوا کہ کال ریسیو ہو چکی ہے۔شاہ ریزنے بغورایں کی گفتگوشی۔ أن فرين ٢٦ آپ كى ذبات يد كيا سي قياس آرائى ہے کہ کسی بندے نے علی پیژکت کی ہوگی ورندا ہے نے جو اعلى القاب استعمال كيا اس كا مونث بهي بول سكتي میں۔" شاہ ریزنے بے ساختہ گفتگو کا آغاز کیا۔ زندگی ایک کمح کوچونگی۔

وابسته بیں ہر چیز ہے چرتمام فرینڈ ڈے نمبرز آج کل کسی كانمبريادكب رئبتائي "اس في افسروكي سے كہا۔ "مینشن ندلول جائے گافون ''عزیز صاحب نے سے تعارف کرارے تھے۔

ولاسادیا۔ "میں دیکھتی ہوں چائے کہاں رہ گئی۔" ماہ رخ اٹھنے انہوں بیسٹھرر سنے لكين عزيز صاحب في الثارب سي أيين ميشهر ب

امیں نے منع کیا تھا اکیک گیسٹ آنے والاے وہ آجائے بھرماتھ جائے بیس گے۔

"كون ب سركيست؟" ماه رخ في بوجهااى دوران چوکتراران کی طرف آیا۔

مرکوئی شاہ ریز صاحب آئے ہیں۔'' ''آ نے دوائیں''عزیز صاحب کے حکم یہ چوکیدار سر ہلاکر گیٹ کھو <u>لنے ج</u>لا گیا۔

"كون ب يه شاه ريز؟ "ماه رخ نے جيراني سے عزيز صاحب کور یکھا۔ زندگی بے زاری سے دونوں کی گفتگوس

'' یو مجھے بھی نہیں معلوم۔''عزیز صاحب کے جواب یہ ماہ رخ کے ساتھ اس نے بھی جوٹک کر پورچ کی ظرف تظر جمائی۔ کار ہے نکلنے والی شخصیت اتن سحر انگیز تھی کہ تينون خاموثي ہے اسے ای طرف تادیکھنے لگے۔ "السلام عليم!" أس في مسكراتي نظرون سے

ا .... عزيز صاحب ايك بل كوجيران موت پھر گرم جوتی سے اٹھے۔

''تم شاہ ریز ہوعثان کے بیٹے؟''

"جي سر-"شاه ريزن مسكراتي موع مصافحه كها-'' گلے لگویار۔!''عزیز صاحب نے گرم جوثی سے کے لگایا۔ ماہ رہنے چرے پہ خیر مقدی مشکرا ہٹ سجائے کھڑی تھیں زندگی نے کھڑ ہے ہونے کی بھی زحت

"ماہ رخ بیمیرے سابق پارٹنرعثمان کا بیٹا ہے جب رابطہ کرتا۔

میں نے لا ہور سے برنس کا آغاز کیا توان دنوں عثان کے ساتھ شاہ ریز کے آئیڈیاز ہمیں بہت فائدہ پہنچاتے تھے حالانكه بيان دنول كالح ميس تقاله "عزيز صاحب خوش دلي

''جی میں عثان بھائی سے ل چکی ہول شاہ رہز سے کیلی بارل رہی ہوں۔''ماہرخ نے خوش دلی سے کہا۔ "بیٹھو بیٹا۔ یہ ہماری اکلوتی بیٹی زندگی'' عزیز صاحب کے تعارف کرانے بیرسانے منظر میں العلق بیٹھی زندگی نےمصنوعی مسکراہٹ سجا کراہے دیکھا۔ شاہ ریزنے بغوراس کے اداس جمرے کو دیکھا۔

"ان کی کوئی عزیز ترین چیز کھوٹی ہے کیا؟" شاہ ریز کے چھیڑنے یہ عزیز صاحب بننے لگے زندگی نے قدرے تا کواری سے اس کی کے تکلفی ملاحظ کی۔ البس وہ موڈ ٹھیک نہیں ہے۔" ماہ رخ نے اسے لظرون سے کھرکتے جواب دیا۔ اچھالڑ کا دیکھ کر ہر مال

کے جرے پر جورنگ ہوتا ہے وہی رنگ ماہ رخ کے چرے رہی تعااس نے وفت محسوں کی۔

'' مبلے تو آ ب ان کی هوئی ہوئی چیز لوٹا دیں تا کدان کا موڈ بحال ہو۔''شاہ ریز نے مشکراتے ہوئے جبکت کی جیت سے زندگی کا سل فون نکال کردیا۔ اس کی آ مکھیں يحتى كى يھٹى رەكتىن ال نے جھبىي كرسل ليا۔

''ييسب؟''ماهرخ بحتى جيران تحيس\_

ئىيىسىدىن ئارىن ئ بھول آئی ہے فون لوٹانے ہی گھر آیا ہے تب تگ مجھے بھی تہیں معلوم تھا رہو ثان کا بیٹا ہے۔'' عزیز صاحب نے الجھن بلجھائی۔اسے یافا گیا کہ جس نے اس سے بات كى رودى لب ولهجه يتفار

"میں نے بھی آپ کی تصویر سے آپ کو پہیانا۔" ''آ پ نے میراسل فون چیک کیا؟'' وہ سک فون ۔ ملنے کی خوشی میں بھی خفگی دکھانا نہیں بھولی۔ ''مجبوری تھی ورنہ میں آپ کے ڈیڈ سے کیسے

''شکر بیادا کرنے کی بجائے تم تفتیش کررئی ہو؟'' ماہ کی آئی تکھیں اور مناتیرت سے هل کیا "میں ڈیڈکو ہناووں گی۔"اس کی تھمکی پروہ مینے لگا۔ رخ نے احساس دلایا۔ ے معنی کر رہیں۔ "رہنے دیں آئی۔" اس کے وخل وسینے پر اس نے ''قریان جاؤلاس دهمکی پر۔'' " اتنی غیرمهذبانه حرکت آپ کوسوٹ نہیں کرتی۔" وہ ''بھی میہ جائے کہاں رہ گئی۔'' عزیز صاحب نے این نا گواری نه چھیاسکی۔ '"آپ کوسوٹ کرو گا؟'' گلبیھر لہجے کا سوال اور أحساس ولامات ں ولاما۔ "میں دیمتی ہوں۔" ماہ رخ اندر جلی گئے۔ پیندیدگی بھری نظروں کواس نے اجینہے سے دیکھا'وہ کوئی سخت جواب و بینا حیاہتی تھی مگر جانے کیوں لب "اورسنا وُعثان کیا کررہاہے آج کل ''عزیزاس کی ے سوجہ ہوئے۔ ''بابا لا ہور کا برنس دیکھتے ہیں میں کراچی کا چند ماہ ''فون جھٹتے احساس بھی نہکیا کہآ ہے۔ ناخن کسی کو زخم ہیں دے سکتے ہیں۔"اس نے زخی الکی سامنے کی اس ورئے مجھے کراجی شفٹ ہوئے۔ كى أنكل برخراش كے نشان واضح يتھے و اسپ اتن ظالم " " ما سكيل ية بو؟ "أنيس حيرت بوكي \_ ہیں؟''اس کے چبرے پرشرمندگی ہیں۔ ''سوری' وہ بے دھیانی میں۔'' ماورخ اور عزیر ألى ....امان كواين حويلى جان في ياده عزيز يؤده حیور نے کو تیار نہیں۔' وہ تفصیل بتار ہا تھا۔ ملازم نیائے آ کئے تھے۔ ان کے چھے ملازم لواز مانت کی ٹرالی تھیڈتا أَرُوا تَفا حُولُ ثُوار ما حول مِن خائع اور ريفر صمنك "صاحب آپ کی کال آئی ہے۔"عزیز صاحب سر هے ایصاف ہوا تھا۔ بلاتے اٹھ گئے۔ ''آئے جاتے رہنا۔' وقت رخصت ماہ رخ خوش دلی ودبیں بس ابھی آیا تم دونوں باتیں کرو۔' عزیز صاحب کے گئے۔ شاہ رایز نے مسکراتے ہوئے اسے سے کہ رای میں۔ "عثال كو سى لے كرآ و "بهت دن ہوگئے اس سے ديكها گلالي سوت ميں تراشيده مالوں كواديكى يوني ميل میں جکڑے ساوہ چرے کے ساتھ بھی وہ گانی شام کا ملے "عزیز صاحب نے کہا۔ "انكليّاً ڀاوراً نني كوا گراعتراض پنه جوتو ميں امال اور خوب صورت حصرالگ رای هی ـ باہا کولانا حابتا ہوں تا کہ وہ آپ لوگول سے میرے لیے ''ابخش ہیں آپ؟'' ''جبآپ میری قیملی کو جائے تھے تو مجھ ہے فون پر زندگی کارشته مانگ علیس یک وه نتیون سا گت ره گئے۔ مَبُواس كيول كي؟ " وهُ تَنْكِي جِيتَو نُول سِي گھورروي تھي۔ "ضرور کے کمآ دیے" ماہ رخ بولیں۔ "په هاري خوڅی قسمتی هوگی بینا....." عزیز صاحب «تھوڑاساستارہاتھا۔'' نے ایسے خوش دلی ہے کھے لگالیا۔ وہ اس بے ماکی پر " كيول؟" لڑا كا عورتوں كى طرح بھنويں اچكاً ا سے حقلی سے دیکھنا جا ہی تھی مگراس کی نظروں سے نگلی بولى اس في مسكراب دبائي-شعاعوں نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کردیا تھا۔ "دل حاه رباتها-" "وہائ۔...؟ 'وہ تیجی۔ ₩..... " ہیں کیا واقعی محترم خود گھرتشریف لائے سیل فون "آپ کانمبراور چندنقبوری میرے بیل فون میں قىد موچكى بىل- و واس كى آئى تھوں ميں ديكھتے بولا زندگى لوٹانے?" اس نے جھوٹتے ای سنیعہ کو کال کی۔ وہ

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



'بابا.....!آپوعزیزانگل یاد ہیں؟'' شاہریزعثان صاحب كي طرف متوجه وا\_ '' دہ بھی کوئی بھو لنے کی چیز ہے بہت اچھی ووتی رہی

پھروہ ہمیشہ کے لیے کرا جی شفٹ ہوگیا تو رابطہ کم ہونے کے ساتھ تقریباً ختم بھی ہوگیا۔''سدرہ دونوں کی گفتگوین

"میں عزیز انگل سے ملاتھا ان کے گھر جانا ہوا تھا۔" شاه ريزنے كانى يتيتے ہوئے بتايا۔

"اچھا" كىيائے دہ؟ ماہ رخ بھالى بھى بہت اچھى تھيں ' ان کی ایک بیٹی تھی بار بی ڈول جیسی ''عثان مینے دفت کویاد کرنے گئے شاہ ریز زیرلب مسکرایا۔ "بارنی ڈول اب بڑی ہوگئی ہے آپ کوانکل بہت یاد

" تمبار ہے یاس آیا تو اس سے ضردر ملوں گا۔" عثان صاحب نے پلان بالیا کافی کا کپر کھراس نے سجید کی مت سندره اورعثان كود يكفا

"اک دونوں سے معانی حابتا ہوں کہ آپ کی اجازت کے بخیر میں ہے جزیز انکل کو کہددیا کہ آپ لوگ میرارشته زندگی کے لیے لیار تنمیں گے۔"سدرہ کے كان كور بي وال

''عزیز کی بنی ....!''عثمان صاحب نے جواب دیا۔ "جانے کیسی لڑی ہے ....کیسے بلی بڑھی ہے کراچی کی لڑکیاں تو یوں بھی بہت تیز ہوتی ہیں !! سدرہ نے خدشه ظاہر کیا۔

"اس کی پرورش ماہ رخ بھائی اور عزیز نے کی ہے یقیمنا ا چھی ہی ہوگی اور پھر پچھتو دیکھا ہوگا تمہارے میٹے نے جو ایک کمی میں اتنا برا فیصله کرلیا۔ عثان صاحب نے قائل كرناحيابا\_

ومشركي لؤكيال موثلول بإزارون مين بنظيم يريحرني اس جیز اور جانے کیا الا بلا پہنتی ہیں۔ بروہ تو تہیں کرتی ہوگی؟"سدرہ بیٹم کونٹویش ہوتی۔

' ڈیڈے پرانے بزلس یارٹنر کےصاحب زادے ہیں محترم میری ذرای و حمکی پر نے باکی سے مام ڈیڈ سے رشتے کے لیے اپنے دالدین کو لانے کی بات کرکے گئے ہیں۔'

"و يکھنے میں کیماہے؟" ''اوہو ..... 'سنیعہ نے چھٹرا۔

"جوریج ہےای ہے انکار جھوٹ کے زمرے میں آتا

" لگتا ہے لوایٹ فرسٹ سائیڈ کاشکار صرف محتر مہیں اوے جا محلی ہوگئ ہو۔ 'وہ سکرادی۔

انے جا ہے کہ اب تک بہت سول نے بیش قدمی کی إورانهيس منظى كهانى يؤى كيكن شاه رميز كي شخصيت بين اليا ہے جو ہر کسی کو اسر کرسکتا ہے " لعنی تم قبول کردہی ہو کہ تہمیں اس ساح نے اپنے

ريس جكر لياب- أستيعد في الكوانا جابار 'ال-"ال- أل الماني اقرار كرليا-

\*\*

شاه ريز ويك ايند يرحويل آياتها سدره بيلم واري صدیتے جاری میں۔ شادی شدہ دونوں جہنیں بھی آئی ہوئی تھیں جو خاطر مدارت میں لکی ہوئی تھیں۔

" فھیک سے کھا' کراچی جائے ٹو بھی کراچی والوں حبیا ہوتا جارہاہے۔ ٹھیک ہے کھایا پیا کر۔"سدرہ تنقیدی نظرول سے جائزہ لے رہی تھیں عثمان صاحب بھی اخبار ئے کرساتھ بیٹھ گئے۔

ِ"ابی کیے تو کہتا ہوںآ پ سب بھی کراچی شفٹ ہوجائیں ہم ساتھ رہیں گے۔ 'شاہ ریز نے لوہا گرم دیکھ كرچوكى أو السيكهانے يينيكودل نيين كرنا يا ''کیوں رہے گا اکیلا بیاہ کردں گی میں تیرا جلد ہی۔ میں نے تو لڑکیاں بھی دیکھنا شروع کردی ہیں۔"سدرہ نے کارگزاری سنانی۔

حجاب ..... 142 .....اگست۲۰۱۲،

"ایک برده نگاه کا بھی ہوتا ہے بیکم تم نے بھی بھی برتع نہیں لیائیں نے مجبور نہیں کیا ... ' منیریت' اتنے دلوں بعد کیسے کال کی؟'' ناجاہتے ''آپ نے تو دوست کی بٹی کی وکالت شروع ہوئے بھی کہجیزوٹھا ہو گیا۔اسے خوش گوار حیرت ہوئی۔ «أب التقرُّفيس؟" کردی۔ سیرہ مسکرائیں۔ "میں کیوں ہونے لگی؟" صاف جھیتے بھی نہیں ''آپائوگ چلین گے نا؟'' خاموش بیٹھے شاہ ریز کو سامنے آئے بھی نہیں کے مصداق زندگی نے پہلو بدلا۔ یے بینی ہوئی۔ 'جم جم جاوٰں گی اینے اکلوتے بیٹے کارشتہ لے کڑ اس کے کیجے اورانداز نے اسے خوشی وی۔ ''جانے آپ اس میل کیسااور کیامحسوں کررہی ہیں مگر تیری خوشی جس کے ساتھ ہے میں اسے بلکوں پر بٹھا کے یقین جانے اس مل آپ کے لیجے نے مجھے وہ خوشی وی ر کھوں گی میں بھی تو دیکھوں کیسی ہے میری بہوجس نے ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کرسکتیں'' وہ حیب تھی' میرے بیٹے کو تکھلا دیا۔ مجھے تو اس پر بہت پیارآ رہا ہے تصویر ہی دکھاوے اس کی موبائل میں تو ہوگی۔' سدرہ شایداین باختیاری پرشرمنده بھی۔ دنتم ف قبولیت کاشکر به اور ساتھ ہی اس اظہار کا بھی واری صدیتے ہونے کے بعد شاہ ریز کے موبائل کو كهُم منتظر تقيس "وهيمي إدر كمبيراً وازيراس كرخسار عليه تصور نے لکیں۔عثمان صاحب شنے سکنے شاہ ریز لب دیا كرمنكرابث روكة سدره كوزيدكي كي تصويرة كفانے لگا۔ باری نو عری کے چھ مل میرے جا<u>فظے میں آ</u>ئ " فالعن مين بالي دُول عب-" ''نیک بخت بارنی وُول''' عثمان صاحب کے صحیح ادوا پ کو یاو میں اتن برانی باتیں؟ اسے لرنے پرنتیوں مننے لگے۔ ₩...... '' پچھ بادین لاشور میں وئی رہتی ہیں اور جب معمول وه لوث آیا تھا عثان اور شدرہ نے اسکلے و کی اینڈیر ا جا نک سائے جائے توشعور کی گیر ہریا وجھلملانے لگتی آنے کا وعدہ کیا تھا۔اس نے عزیز صاحب کا مبرعثمان ے "کھے کے وقار اور الفاظ کے جناؤ نے زندگی کومتاثر صاحب کو دے دیا تھا دو دوستوں نے عرصہ بخد بات کیااس نے کوئی اظہار ہیں کیا تھا۔ محبت تھرے ڈائیلاگ شروع کی تو وقت کا آجساس نه ہوا۔ بہنوں کو بھی زندگی گی نہیں جھاڑے تھے مگر زندگی اس کے لفظوں کے سحر میں تصویر بہت پیندآئی تھی۔شاہ ریزینم اندھیرے کمرے جکڑی جارہی تھی۔ میں کیٹے اس رحمن جال کوسوچ رہاتھا ' بےساختہ سیل فون تم نے بھی سوچا تھازندگی ہمیں بول اتنا قریب لے اٹھا کراس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف سے کال آئے گی؟''اس نے تقی میں جواب دیا۔ ريسيو ہو گئے تھی۔ «متم بيه جان لوكه يهلي بن نظر مين ميري زندگي بن جيشي "السلام عليم!" شأنستكى يت سلامتي بيجى -ہو۔ میں نے اینے پیزئش ہے تہارا ذکر کردیا ہے ویک '' وعلیکم السلام کون؟'' شاہ ریز کو لگا اس بڑے اینڈ بروہ آرے ہیں۔اسے پہلے میں تم ہے ایک سوال يو چھنا جا ہتا تھا۔' وہ اس كے حريث كم ہوگئ تھى۔ايك طلسم ہے گھر کی تنہائی نے اس کی آواز س کرشاد مانی کی تفاجس في اساي حصاريس لركماتفا جا دراوڑھ لی ہے۔

جاب ..... 143 ..... ا<u>كست ١</u>٠٠١٧

" يوچهول؟"اصرارموا\_

" شاه ریز ن" اختصار ہے کام لیا ایک ملی کوسنا ٹا

آپ کی والدہ میرے بارے میں'' تشویش بھرے فیکسٹ پر الٹے ہاتھ کی روک ہے اس نے مسکراہٹ چھیائی۔عزیر کے سی سوال کا جواب دیتے اس نے اگلا فيكسف كبار "مال کہہرای تھیں شہر کی اوکی نے میرے مینے کو "كيا ....؟" في عد مثابه فيكسك آيا-"مين نيين آ رہی۔'اس نے فیصلہ سنادیا۔ شرارت مہنگی پڑرہی تھی۔ د مبین بار .....وہ تو مہیں دادر نے آئی ہیں کہم نے چقرمیں جو یک نگادی ۔'' "آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی 'اس نے یقینا سكون كاسانس لبابوگا\_ ''آ بھی جاؤ۔'اس کے دخسارتمتمانے لگ*ے تھے* "أتى مول-"ال نيسليق ب دويشه ليكر تنقيدي نظرول سے پناجائز ہ بئینہ کے سامنے کوڑے ہوکر لیا۔ ''زندگی کہاں رہ گئی ماہ رخ ؟''عزیز صاحب کو بھی دیر محسول ہونے لئی۔ای اثناء میں زندگی جدیدتراش خراش کے بلیک ویک میں لاؤرج میں داخل ہوئی۔ "عزیز حاری بار لی ڈول تو بہت بروی ہوگئ ہے۔" عُمَّان صاحب في مر رياته بهيرت خوش ول سے كہا۔ " ماشاء الله بهت بياري بجي ہے۔"سندره نے گلے لگاتے شاہ ریز کوتوصفی نظر دل ہے دیکھا یا اس کی نظریں ایک ٹانیے کے لیے شاہ ریز ہے کی تھیں سدرہ نے ساتھ لائعے گولڈ کے کنگن اور ازندگی کو یہنا دیتے۔ "ہم منگنی کرنے میں بالکل ٹائم نہیں گنوائیں گئے جمیں توبس آج ہی شادی کی تاریخ دے دیں۔"سدرہ کی جلدبازی پرسب ہس دیئے۔ " بھائی زندگی کی ابھی اسٹڈی چل رہی ہے دو ماہ بعد اس کے فائنل سمسٹر ہیں۔''عزیز صاحب نے معلومات

''بی '''بشکل وازنگی یے لیے لازم ہوگیا ہے' ''تمہارا ساتھ میری زندگی کے لیے لازم ہوگیا ہے' کیاتم عمر بھر میراساتھ نبھا پاؤگی؟''شاہ ریز کے لفظوں کی آنجھے تم ہے مجت ہے'تہ ہیں ہوسکتی ہے؟' سوال پہ سوال زندگی نے تم پیشانی کوصاف کیا۔ ''میں پوری کو سش کروں گی آپ کو بھی اپنے فیصلے پر بھیتاوا نہ ہو۔'' گول مول جواب تھا۔ اسٹیٹ فارورڈ زندگی پروہ لھے چکا تھا جب اس کی زبان اس کا ساتھ ہیں ور سے رہی تھی۔ ور سے رہی تھی۔ ''اور مجت '' شرما نا جبح کما اظہار شاہ ریز کو ''ہو جکی ۔۔۔۔۔۔؟''موکنی سائل ہوا۔ نہال کر گیا۔۔

₩....₩

رہ استیاق ہورہ المورہ المورہ

رادیں۔

(آئی ہی ہوگی کھزوں ہے۔ایے موقعوں پرتو ہر

لڑکی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔"سدرہ بھی

مسکرا کمیں۔خاموش ہیشے شاہ ریز کے ہاتھ تیزی سے غیر
مسکرا نمیں۔خاموش ہیشے شاہ ریز کے ہاتھ تیزی سے غیر
مسکرا نمیں نکیسٹ ٹائپ کررہے تھے۔
''کہاں ہویار؟''اگلے بی ریبالا نے آگیا۔
''کہاں ہویار؟''اگلے بی ریبالا نے آگیا۔
''کیوں؟''اگلاسوال کیا۔
''آپ نے سندیدگی
''آپ نے سندیدگی
کااظہار کر کے مجھے چورسا بنادیا ہے۔کیا سوچتی ہوں گی

حجاب ۱44 سراکست۱۹۰۰

' ہاں تو خیر ہے امتحانات دے لے آ گے بھی پڑھنا

## www.paksociety.com

"فان گئی ہوں تمہارے ارادے میں پیپرد دے سکوں گیاس بات پر بالکل بحروس بیس کرسکتی۔"
"فرانی باعتباری اچھی بات بیس۔"
«پلیز بیپرز ہوجانے دؤمیں بیسوئی سے بڑھ نہ سکوں گی۔" اس نے جسے التجا کی۔
"پڑھ تو تم ابھی بھی نہیں سکو گی۔" مسکراتے ہوئے گرل سے پشت لگا کر سینے پر ہاتھ با ندھ لیے۔
"دو کیوں؟" تھنی بیکوں والی آ تھوں میں جرانی ابھری۔
جرانی ابھری۔
"ساراوفت تو میرے ساتھ شکھی میں بر بی رہتی ہؤ

ہارا۔ ﷺ دسٹو خوش ہے؟''سدید نے اس کے تھلتے چبرے کو دیکھتے سوال کیا۔

یر معولی کے " ، جھینیتے ہوئے اس نے اس کے شوالڈر پر مکہ

" بہت زیادہ .....من پسندہم سفرخودا ہے کا طلب گار ہوتو کوئی کیسے ناخوش رہ سکتا ہے۔"

بود وں میں ورائی میں ہے۔ دنشاہ ریز کا بیک گراؤنڈ گاؤں سے ہے سنا ہے ایسے لوگ بہت کنز روٹیواور ورتوں کوریا کے رکھتے ہیں۔ سندید نے تصویر کا ایک اور زاوید دکھایا۔ وہ جنٹی علیا کی منہ پھٹ اور این مرضی کر گے والی کی سندید کوفکر ہوئی

''شاہ ریز کی باتوں اور اس کی قیملی ہے ل کے ایسا تو پھینیں نگا۔شاہ ریز نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے بہنوں نے بھی کا لج تک پڑھا ہے۔عثمان انکل پڑھے لکھے ہیں' سدرہ آنٹی نے ٹمل تک پڑھا ہے۔ بہت مجھ بوجھ والی خاتون ہیں۔'اس نے سدیعہ کی بات کوجھٹلایا۔

''شایدمیری سوج غلط ہؤوڈ برول ٔ جا گیرداردل کے متعلق ناولز پڑھ پڑھ کرشاید میں ایسا سوچنے لگی ہوں لیکن ہرانسان ایک جبیبانہیں ہوتا۔''سنیعہ نے خود اعتراف کیا۔

'' گاؤں میں تو وئے ہے کا بھی بڑا رجمان ہے' اگر انہیں اعتراض ہوتا تو رشتہ ہی نہ لاتیں۔''سنیعہ جاہے تو کوئی مسئلہ میں ۔شاہ ریز کون ساکا کا ہے جواس کی کتابیں بھاڑو ہے گا۔"سدرہ کی بات پرایک فلک شگاف مہتمہداگا تھا دونوں جھینب گئے۔
''بیٹیا ۔۔۔۔ ہم شاہ ریز کو گھر و کھاؤ۔'' دونوں کی البحص تجھ کر ماہ رخ نے مسئراتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔
''جاؤبیٹا' جب تک ہم سارے معاملات طے کر لیتے '' جاؤبیٹا' جب تک ہم سارے معاملات طے کر لیتے

جاوبیما جب تک مسارے معاملات سے تریبے ہیں۔ عثمان صاحب نے شاہ ریز کو اشارہ کیا تو وہ سعادت مندی سے کھڑا ہوگیا دونوں ساتھ چلتے لاؤنج سعادت مندی سے کھڑا ہوگیا دونوں ساتھ چلتے لاؤنج سینکل گئے ہے۔

'' ہاشاء اللہ کتنی پیاری جوڑی ہے۔' سدرہ نے کہا تو ماہ ۔ رہے مسکرادین دونوں ساتھ چل رہے تھے زندگی دواسٹیپ او پر کئی تو شاہ ریز نے زندگی کا اتھ تھام لیا۔ اس کے بڑھتے قدم ارک گئے۔ اس نے بلکیں اٹھا کر دیکھا شاہ ریز پہندیدگی بھری نظروں سے اس کے جبرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کا بوں میں جھول آور اس کی توجہ اپنی طرف کر

"نه مجھے گھر و کھنے ہیں دلچین ہے اور نہ آئی نے ہمیں اس غیر ضروری کام کے لئے تنہائی فراہم کی ہے۔" بازو ہولے ہولے اپنی طرف کیا' زندگی نزدیک آگئی کانوں میں جھولٹا بلیک پھر کا آویز اسید تھا کرتے شاہ ریز نے سرگوشی کی۔

''کس نے کہاتھاا تنا تیار ہونے کو؟''اس کے ہاتھوں میں نمی اتر آئی۔''ایسا نہ ہو کہ ابھی قاضی کو بلوا کرتمہیں رخصت کرالے جاؤں۔''

"میرے بیپرز ہیں۔"اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ " ' کوئی بات نہیں شا دی کے بعد وے دیتا۔'' وہمسکرایا۔

''میں کیسے پڑھ یاؤل گی۔''اسے فکر ہوئی۔وہ منٹول میں فیصلہ کرنے والی اس کی عادت سے واقف ہو چکی تھی سیجھ بعید نہتھاسب اس کی مان بھی لیتے۔

''میں بڑھا دول گا۔'' اس نے شوخی سے کہتے مزید قریب کیا تووہ اسے بیجھے دھکیل کر دواسٹیپ او پر جلی گئی۔ www.paksociety.com

نے گرون ہلا کی۔ ''اب وقت را گا ۔ ہوئیں کا ہو گئی ۔ سونیم

''اب دفت بدل گیاہے' تبدیلی آگئ ہے۔ آئی نے بہت محبت کا اظہار کیا اور چھو نے ہی کنگن بھی پہنا دیے۔'' اس نے کنگن دکھائے سنیعہ اشتیاق سے دیکھنے گئی۔

₩.....₩

پوچھنے لگا۔

''بیٹھے بیٹھے تھک گئ ہول۔' اس نے ہولے سے

کہا۔'' ظاہر ہے اتنا کچھ جوتم نے لادرکھا ہے اور بیہ
ڈرلیں۔۔۔۔اُف چارسوکلوتو دیٹ ہوگاہی اس کا مجھے بالکل
پہندنہیں ایسے ہیوی جوڑے مگرتمہاری پہندتھی اس لیے
چپ رہا۔'' اس نے بہت دل سے سدرہ کے ساتھ جائے
عروی جوڑا پہندکیا تھاوہ خاص کراس کے لیے تیار ہوئی تھی
اوردہ اس کے ڈرلیس پر تھیدکررہا تھا۔ وہ جیب رہی۔

''ولیے کے لیے میں نے آسیشلی تمہارا ڈریس لیا ہے تم دہ پہننا۔'' وہ اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارتے کویا ہوا اسے دھیکا سالگا۔ ولیمے کے لیے اس نے شلور اور

گولڈن امتزاج کاڈرلیس لیا تھا جواسے بہت پسند بھی تھا' اب جانے وہ کس ڈرلیس کی بات کررہاتھا۔ ''لیکن ڈرلیس تو ہیں نے لے لیا تھا' سدرہ آنٹی کے ساتھ جاکے۔''

''وہ میں نے واپس کر دیا۔'' وہ بے پر وائی سے بولا'ایک چوڑی ٹوٹ کر چھے گن اس کے ہونٹوں سے سسکی سنگی ہے۔

''سوری یار ..... جانے کیے ٹوٹ گئے۔ میں تو بہت احتیاط سے اتار رہا تھا۔' وہ اسے بغور دیکے در ہی تھی جیسے آج بہلی بارو مکے رہی ہو۔وہ اٹھ کر دراز سے فرنسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔کاٹن سے خون صاف کرے کو گئی کریم لگار ہاتھا۔

"سوسوری ....." چوری نے توٹے کے بعد لمباسا نشان چھوڑو ناتھا۔ اس کی آئی کھول میں آسوآ گئے جائے سیڈرلیس واپس کرنے کے م میں نکلے تھے یا جلن زیادہ ہورہی

وا پن کرتے ہے ہے میں تلکے تھے یا جس زیادہ مورتی تھی۔ آگئواس کی ہاتھ کے پشت پر گرا تو اس نے چونک کراہے ویکھا۔

''سویٹی زیادہ تکلیف ہورہی ہے؟''اس نے نفی میں سالاکردوسرے ہاتھ کی بشت سے رخسارہ افسان کے۔
''آج سے بعدیم پیکائی کی چوڑیاں بالکل نہیں پہنوگ مجھے ان کی آواز بالکل پسندنہیں اور پھر تہمیں وغم وے کرادر رہر تکنے لگی ہیں۔' اس کے چہرے پر غصر تھا ان کی آواز مسلم کی اس چوڑیوں سے عشق تھا ان کی آواز پسندھی۔ جا غدرات اور عام دنوں میں چوڑیاں پہن کر وہ جان ہو چو کر کلائی ہلا کران کی کھنگ انجوائے کرتی تھی اور اب سے سان ہو چو کر کلائی ہلا کران کی کھنگ انجوائے کرتی تھی اور اب سے سان ہو جو کر کلائی ہلا کران کی کھنگ انجوائے کرتی تھی اور اب سے سان ہو جو کر کلائی ہلا کران کی کھنگ انجوائے کرتی تھی اور اب سے سان ہو جو کر کلائی ہلا کران کی کھنگ انجوائے کرتی تھی اور اب سے سان ہو جو کر کلائی ہلا کران کی کھنگ انجوائے کرتی تھی اور اب سے سان ہونے گئے ہیں جلن ہی ہونے گئے۔

''جاوکچینج کرلؤاس ہیوی ڈرلیس نے کمروکھادی ہوگی تمہاری۔'' فکرمندی سے دیکھتے ہوئے کہاتو زندگی کواس کی فکر بہت اچھی لگی۔ڈرلیس بلاشبہ بہت ہیوی تھا'اٹھنے کی کوشش میں دہ لڑھک کی گئے۔شاہ ریز نے سہارا دے کر "أگرائجى تم نے بدڈرلیں بینا ہوان ہوتا تواسے کب کا

آ گ زگاچکا ہوتا۔" زندگی سہم ہی گئی۔

''تہمیں کوئی بھی چیز تکلیف دے میہ مجھے گوارانہیں ہے۔'' حمری نظروں سے ویکھتے محبت سے کہا۔ زندگی کو منجوبين آرباتفاد وخوش موبااداس كامظامره كري

شاہ ریز کی دارنگی اور شدت نے کئی باراحساس دلایا تھا کہ وہ اس کے معاملے میں کچھ جنوتی ساہے۔ریسپیشن پیہ شاه ریز کالایا ڈریس <u>س</u>نے گو کہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی مگر اتءره ره كرسلورا وركولدن وركيس بإدا رباقفا

''پیندآیا ڈرلیں؟'' گھرلوٹآنے کے بعد تنائی ملی توشاه ريزني استفساركيا

" تى "اس نے آ ہنتگی ہے كيا۔

"مم بہت حسین اور نظر لگ جانے کی حد تک خوب صورت لگ رہی ہو۔ میں نے آبال کو گفتی بار کہا تہاری نظر ا تاریخے کوئے وہ اپنی کیک بھول کراس کی خوشی میں خوش

'' سِلِ نُوْلِهُ كَذَا إِلَى كُوَّا مُتَى نِيسِ كِهِ دِكَى انهوں كِنْے كُلَّهُ كِيا تُعَا جھے سے اور مجھے بھی پسند نہیں۔ 'وہ ٹائی کی نائے کھو لتے شيث مين المراجع من المحت المدر القار

''بس وه عادت .... میل کوشش کرن گی آیی .... سوری اہاں اور تہمیں مجھ ہے کوئی تکلیف نہ ہو۔''اس نے سعادت مندی ہے کہا۔

"اورابتم ہے ہیں آپ کہنے کی عادت ڈالو۔ 'اس حکم پراس نے بے ساختداہے دیکھا تو وہ اس کی نظروں ہے شکایت جان گیا۔

"ہم حویلی میں رہنے والے لوگ ہیں گاؤں میں ہاری بہت عزت ہے۔ میں تو کیٹر بھی یہ چیز ہفتم کرلوں گا مُكرامان تبينين باقي زشت دارانگلي الله المُما تمين كيے'' انداز تاصحانه تفاأوه بمجھ كئے۔

" بَيْ أَبِ كُوكُونَى شَكَايت نَبِيس مُوكَى \_ "اعتماد ولايا \_

''خیال رکھناتم بھی کچھالیہانہ کرد کہ مجھےاہیے نصلے پر پچھتادا ہو'' بہت بڑی ذمہ داری اس کے کندھے پر ڈال كرچين كرنے چلا كيا۔

₩....₩

شادی و مدداری کا دوسراتام ہے ہزار بار کاسنا جملہ، جے کزنز سہیلیوں کے منہ سے سنتے اس نے بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ چلبلی طبیعت نے اسے بھی سنجیدہ رہنے نېيى د يا تفا' مال پاپ كى اكلوتى اور لا دْ لى اولا دْھى اس لا دْ پیار نے اسے بگاڑا تہیں تھا۔ ماہ رخ گائٹا کالوجسٹ ہونے کے ساتھ بہت اچھی مال بھی تھیں انہوں نے ہر اچھی پُری ہات کی تمیز سکھائی تھی۔ گھر میں نوکروں کی فوج تقی تگر ماه رخ اکثر خود ہی کو کنگ گر تی اور زندگی کو بھی ساتھ لگائے رھتی تھیں اس کا نتیجہ پیرنگلا کہ وہ بہت اچھے

كانالاناسكوكي في ''جاال ہو یا اعلیٰ تعلیم یافتہ' عورت وہی ہے جوٹو کروں کی مجتاح نہ ہو۔اینے کھڑ کو بنانے سنوار کنے میں عورت عنی لکن اورمحبت وکھائی ہے اتنا ایک تنخواہ وار ملازم نہیں کرتے ''یاہ رخ کی ایک بارکی کہی بات اس نے گرہ سے باندھ لی کھی۔اس کے حافظ میں آج بھی چند ہاتیں تھیں ا ہزارمصروفیت کے باوجود ماہ رہے تے خوداسکول سے یک كرتي تحيس الرايم حنسي موجاتي توبخالت مجبوري ذرائيوكو

"اگرتمام والدین ذرای کوتابی نیگرین تو بہت ہے افسوس تاك واقعات بساين اولا وكوبيجاسكته بين أكرمين بزی ہوں تو آپ زندگی کو نے آیا کریں۔'' آٹھ سالہ زندگی گڑیا ہے تھیل رہی تھی ماہ رخ 'عزیز صاحب ہے تھو

''اس چھ سالہ بچی کے ساتھ جنتنی درندگی ہوئی عزیز میں آ کے وہتانہیں سکتی کہاس بھی کوٹریٹ کرتے وفت اس کی چیخوں ہے میں نے کیسے آنسوؤں پر بند باندھاادراپنا فرض ادا کیا۔''ماہرخ اینا کیس ڈسٹس کرر ہی تھیں۔ ''ڈونٹ دری میں آئندہ ادر تحق سے تمہاری تفیحت کو

بهيجاجا تاتفاله

ماور کھول گائیمیں تعاری نی ہر چیز سے زیادہ جزیز ہے۔ دونوں ایا فری ٹائم زندگی کو دیتے تھے اسے بھی والدین سے شکایت تہیں ہوئی تھی اس کے والدین نے بہت بيلنس لائف دى تقي\_

شیادی کےشروع دنوں میں سدرہ اور شاہ ریز کی بہنیں موجود میں جن کی وجہ سے گھر میں رونق تھی مگر سب کے ایک دم حیلے جانے ہے اس بڑے بنگلے میں سناٹا اتر آیا تھا۔ساتھ والے بنگلے میں ایک انکل یَا نٹی اوران کا بیٹار ضی رہتے تھے۔ رضی کی شاہ ریز ہے دوتی تھی آ ٹی بھی ایک د دبار ملنے آئی تھیں۔ زندگی کورضی کچھ بسنز نہیں تھاوہ جس طرح ويكما تعاال ياسي غصآ جاتا تعارشاه ريزمج كانكلا رات کو گھر لوٹنا تھا' ایسے میں ماہ رخ کی تربیت اس کے بہت کام آ رہی تھی۔ ملازموں سے کام کرواتی 'اکثر کوئی وش خود نیار کرتی ۔ اس کے باد جود بھی اسے تنہائی اور بوريت بونے کئي۔ ت ہونے لی۔ ''ای دن کے لیے کہتی تھی کسی اسٹر دیگ فیلڈ کا انتخاب

كرولا كه جاباتم ذاكثر بن جاؤ مكرتم ني ممل ماسٹرز كايلان ر رکھا تھا'اب بٹاؤیش تمہاری بوریت وور کرنے کا کیا علاج بتاؤل؟ الأورخ في يوريت كاروناس كر كفتحاني كي ''آپ کو پتاہے جانوروں کو دور سے ویکھ کریٹی میری روح فنا ہوجاتی ہے گیا کہان کی چڑھ بھاڑ ..... نامکتھ میں مینڈک کو پریکٹیک لینل پرنٹ کڑ بھا گٹ ٹی گئی۔'اس نے حفر حفری لی۔

''تو پھرائم فل کرلؤاں کے بعد نیکچرارشپ کے لیے ایلانی کرلینا۔"ماہ رخ نے راہ دکھانی۔

"توبه کریں مام ..... مجھ سے نہیں ہوتی بڑھائی وڑھائی اب''اس نے جیسے ہاتھ جوڑے۔

''پھراچیمی بیوی کی طرح گھر داری کرؤمیاں کا انتظار كرداس كيا يحصا يحصك فان يكاؤ "ملاح دى-''وہی کررہی ہوں۔''اس نے منہ بنا کر بے حارگی

''اوے بیٹا مجھے ہیتال کے لیے تکفنا ہے' پھر بات

ہوتی ہے۔ بین کل برسوں ٹیکرلگائی ہوں تمہاری طرف ماہ رخ نے فون بند کر دیا اس نے منہ بسورا۔

مجيمتى واليلون شاه ريزآ وُننگ ير لي جا تا تھا سُدره روزفون کرتی تھیں۔شروع میں ہرمہینے وہ لا ہور کا ایک چکر لگالیتے تھے پھراس میں بھی گیب آنے لگا۔شاہ ریز کام کی زیادتی سے تحصلے تین ماہ سے اسے کہیں کے کرمیس گیا تھا۔ اسے حویلی میں بہت مزا آتا تھا ٔ سدرہ اوراس کی نندس خاطر مدارت کرتی تھیں محبت سے لیٹائے رکھتی تھیں۔ اے بھرایر اگھر اچھا لگتا تھا اسنے کی بارسدرہ کو کراچی میں ساتھ رہنے نے لیے منانے کی کوشش کی مگر انہیں حوملی سے عشق تھا۔

راسے شکھا۔ "نی نی جی .....آج کیا یکا وک؟" کک سر پر کھڑا تھا' ال نے گھڑی کی ست نگاہ گی۔

و حلفر من اور رأس من سن كياب اور ورم استك فرت میں تیار کر سے کے بیں۔ شاہ ریزا جانبی تو دونوں چیزیں فرائی کر پھیے گا۔ رائنۃ سلاد بھی بنالیں ۔'' ہدایت کے کر لگ سمر ہلا کر چلا گیا۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے لاؤنج کا ایل ای ڈی چلا دیا' مختلف جینل سر ج كركاس كامنه ينغ لگار

"جانے کوئ ی خواتین ہوئی ہی جوسارا دن تی وی ہے چیلی رہتی ہیں۔ حال ہے جو کوئی ڈھنگ کا پروگرام و سی کول جائے۔ 'برابراتے ہوئے اس نے سرچنگ جاری رکھی۔اس کے فیورٹ میروٹائیگر شروف کا گانا آرہا تھا۔ میوزک اور ڈانس سے خاص نگاؤ تھا آواز او کی کرکے بیٹھے بیٹھے وہ خود بھی ملنے لگی۔ تھرکتے یا دُل اور ملتے ہاتھ ایل ای ڈی اسکرین کآ کے گھڑ ہے شاہ ریر کو و مکھ کرساکت رہ گئے تھے۔ جانے وہ کب ہے اس کے رقص كود مكيرر ماتھا۔

''آپ کبآئے؟''نفت سے پوچھا۔ ''جب آب اپنالسندیده گانا<u>سنت</u>ے ہوئے ایکٹرکو مات دسینے کی سرتو ڈرکوشش میں مصروف تھیں ۔'' سنجیدہ لب و ليج يرده شرم سے يانى يانى موكى۔

حجاب ١٤٨٠ ١٤٨٠ عبد اگست ٢٠١٦ء

''گھر میں استے ملازم ہیں' آ سیرکا میدانداز د مکھے کران کی نظروں میں آپ کا کیا ایسے ہوگا کبھی سوچا ہے آپ نے؟" شاہ ریز کالبجہ خشک تھا۔ وہ جب شدید غصے میں ہوتا تو اے آپ جناب سے بی مخاطب کرتا تھا' برہمی دکھانے کا خاص اندازتھا۔

''آ ب کالج گرل نہیں ہیں شادی شدہ ذمہ دا*ر* عورت بين ١٦ ب كويه رنگ ؤهنگ زيب ويية بين؟'' وہ سر جھکائے بیٹی تھی۔اس کے جھکے سرکوتاسف سے د کھا وہ لا وُ نج سے چلا گیا۔اس نے اسکرین برنظر والی گانا ابھی بھی چل رہا تھا مگر اب وہ سخت بدول ہو چکی تھی۔ریمورٹ اٹھا کراس نے بل ای ڈی آف کیا تو ایک دم سنا ٹاحیما گیا۔

" کیاشادی ہوجانے ہے انسان اسے سارے شوق ترجیحات کس بیشت وال دیتا ہے؟ ہر چیز ہر بیات میں عورت کومیان کا دھیان دھتا ہوتا ہے۔ میں بھی توبدل رہی ہوں مجھے بلیک کلز پیند ہے مگر شاہ ریز ہروقت وہائٹ کلر میں دیکھنے کے خوا ہش مند ہیں۔ مجھے میوزک ڈانس پسند ے مرشاہ ریز کو بہر سے چھے دوراین لگتا ہے۔ پھیلے دنوں گول کے والے کے تھیلے پر رکنے کا کہا تو حفظان صحت کے اصول بیان کرے فیک یلادیا۔شادی ومدواری کا مبیں خودکو بد کئے کا نام ہے۔ میاں کے پیندیدہ سانچے میں ڈھلنے کا نام ہے۔' وہ کئی ہے سوچنے لگی۔

₩....₩

ہے ہیں تھا کہ شاہ ریز کی محبت میں اس کے لیے کی آ م گئی تھی وہ آج دوسیال گزرنے کے بعد بھی زندگی ہے اتی ہی محبت کرتا تھاجتنی پہلےون۔ ہاں میتھا کہزندگی نے ہرکام ہے بہلےشاہ ریز کے بارے میں سوچنا شروع کردیا تھا' پیکام کرنے اے کہیں وہ برا نہ مان جائے' کسی ہے اویکی آواز میں بات کرنا گرال ندگزرے۔ ایک بارحویلی میں چھوٹی تندکی کسی بات براس نے فلک شرگاف فیقہ انگایا تھا' شاہ ریز کے نایا اور عثان صاحب نہایت سنجیدگی ہے سى مسككودسلس كررب تصفه قهد برسب في بليث كر

دیکھا تھا۔اس نے شاہ ریز کی نظروں کی کاٹ کو بہت اچھی طرح محسوں کیاتھا۔

" ہمارے ہاں کی خواتین عورتیں یوں بے تجاب قیقہے نہیں نگاتیں ۔ آئندہ وصیان رکھیےگا۔'' وہ دن اورا ج کا دِن ایں نے نصیحت کو گرہ ہے باندھ لیا۔وہ بالکل دیسی بن گئی تھی جیسی شاہ ریز اے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔اینے سارے بلیک ڈرلیس الماری سے نکال کرالیبی میں رکھتے اس کادل ایک کمیحکو ضرور بند ہوا تھا۔ ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں مای کو دیتے ان کی جھنگتی آ واز براس نے اینے کان بند کر لیے تھے۔ گول گیول اور جایث اور تمام چیز کے تھیلوں کے ماس ہے گزرتے آئی حیات تھی ہے بند کر کہتی تھی۔ سی ڈیز اور پلیئر اسٹور میں منتقل ہو گئے تھے آپ وہ

بہت دھیے سرول میں بات کرتی اور مسکراتی تھی۔ ' نماری بینی بہت بدل کی ہے وہ شوخ وشرارت علیل از کی جانے کہاں جلی گئے۔ 'عزیر صاحب اکثر

الماري بين بهت مجهدار إلى في كفر بنائف كانن سکے لیا ہے۔ میاں کے رنگ میں رنگ کی ہے اگر تمام لؤكيال ايبا كركيل أؤر ومرية أتوبيل مين بي ند بو مرد اتواس دنت بولتا ہے جب اے موقع دیا جائے مجھے تم برفخر ہے تم نے اپنی ال کی لاح رکھ لی۔ بہت بھاری و مدداری تقی مجھ بڑا بنی فیلڈ کی بےجامصروفیت کے باوجودہمہاری ذات میں سی محردی کا نہ ہوتا ہی میری کا میابی ہے۔تم نے بھی بہت بچھ داری دکھائی اور عیش وعشرت میں سیلنے کے باوجود جمیں بھی شکایت کا موقع نہیں دیا ورنہ آج کل تو لڑ کیوں نے حقیقتا مال باپ کوتارے دکھا ویئے ہیں۔'' ماہ رخ اس کی تعریف کرد ہی تھیں۔

"شاید مجھیں ہی مزاحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بچین ہے آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا پھر شاہ ریز بجھے جس روپ میں و کھنا جائے ہیں میں نے اسے اپنالیا۔ان سب میں شاید میں اندرے مرتی جارہی ہول میری این ذات تر جیجات کہیں وٹن ہوگئی ہیں۔

م کھتائے پر مجود نہ کیا۔' شاہ ریزئے اسے قریب کرلیا۔ '' ایک تمہارے نہ پچھتانے پر میں نے خود کو لکتی آ زمائش میں ڈال رکھا ہے۔ میتم شاید بھی جان بھی نہ پاؤ کے ہوتے ہیں کچھلوگ جوصرف جیتنا جاہتے ہیں میری بیوی الیمی میری بیوی و کسی.....صرف ابوارڈ کی طرح سامنے رکھتے ہیں۔ بیجانے بغیر کہاں بیوی کے اندر لتنی محردمیاں کرلانے نگی ہیں۔میرامن پسند مخص میرے بہلو میں ہے جھے ہے بیار جمار ہاہے تکر مجھےاس کی قربت کسی کیڑے کی طرح لگ ری ہے۔ابیا کیڑا جوجم پر سرمرا رما ہواور مارے ڈر کے آپ اسے جھٹک بھی نہ عیس ' أمك أوارة نسوخاموثي سي تكييس جدب بوكرا تفار اس کا استعمر آئی میش استعمر آئی میشی کا میشی اس کی است کا است میشی کا است کا ا مه نزندگی براجهااثر دالاتها وه میمکی می اسی " کمال ہے جسے ویکھو ہے ہی سوال *اگر دوا* ہے کیا میرے چیرے برلکھاہے کہ میں بدل کی ہوں۔" کچیاؤٹا مواتفائشنيعه كوشاك سالكا\_

" ثم خول تو موما؟" "الحمد نلد من جو حالاوه باليا مجرخوش كيول بيس بهول ك- كات بناني

''تو لگ کیول میں رہی ہو خوشی چرے سے کیوں چھک نبیں رہی۔ اختلاف ہوا۔

''وہم ہے تہارا کیے بتاؤ کیا کھاؤگی؟''موضوع بدلنے ک کوشش کی سنیعہ نے اس کارخ اپنی طرف کرلیا۔ '' مجھ ہے جھوٹ مت بولؤتم شاہ ریز بھائی کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ تمہارا خیال نہیں رکھتے محبت دھوکا

ووكيسي فضول باتين كرربي هؤشاه ريز بهت التيقي میں۔ دوآج بھی جھے سے اتن محبت کرتی ہیں پہلے سے زياده خيال رڪھتے ہيں بديل تو ميں گئی ہوں۔" وہ پاسيت ہے سرائی سدیعہ کویزل کی۔ ''بہت چھوٹی تھی جب مام نے ایک دن بالوں میں

میں نے اسنے ذہن ہے سوچنا جیسے چھوڑ دیا ہے شاہ ریز مجھے لاکھوں کی چیز لاکر دیں مگر جانے کیوں خوشی نہیں ہوتی ۔وہ لا کھ پیار جتا تیں تمر جانے کیوں اب ان کے گفظوں کی آئے ول کوئیں چھوتی 'جانے کیوں؟'' وہ افسر وگی ہے سوج کے رہ گئی۔

' و کن سوچول میں <sup>ت</sup>م ہو؟''شاہ ریز لیپ ٹاپ بندكر يحسيدها مواتو وه غيرمرئي نقطير برنظر جمايئ

تىچەنبىرى-" ئىچىكى ئى مىتكرانېڭ سجانى اس ـ سنجير كى سےاس كے چرسے كور يكھا۔ "تم بهت بدل کی مو"

''اچھا۔''اس کا جی جا ہاز ورسے قبقہ دلگائے۔ '' نہ تنہارے اندر پہلے جیسی گرم جوشی نظر ہی ہے نہ ہے کیے مہمیں متفکر یاتا ہوں۔ پہلے سارا ون مہارا فیکسٹ آتا تھااب تم ضروری کام کے علاوہ ٹیکسٹ مبین كرتيں - "وہ ال كے جرے پر بي تھ كھون رہاتھا۔

"أب نے بی کہاتھا میں آفس ٹائمنگ میں تنگ نہ رول آپ بزی ہوتے ہیں۔"اس نے یاددلایا۔ ''اگر بھی کہۃ ویا تھا تو ا ں کا مطلب بیرتو نہیں کہتم میری طرف سے بے فکر ہوجا کہ میری پروانہ کروا آس ون

اہم میٹنگ میں اپنے سیل نون پُرڈ کی کیفٹن کوڈ بیمود کھار ہا تھا' تہارے متواڑ سے آتے ملیجز سے میٹنگ متاز ہور ہی تھی سوغصے میں کہ دیا۔ "اس نے زی سے ہاتھ تھا ما زندگی نے اسے ہاتھوں کے بے جان بن کو بہت اچھی طرح محسوس کیا۔

" كرويا كرول كى نيكست "اس نے فرض مجمانے كى

و مُكُدُّا تمهارى بيربهت الحيمى عاوت ہے كہم جرح نيس کرتیں' لڑتی جھکڑتی نہیں .... درنہ تو میں شادی کے نام ہے ای لیے بھا گنا تھا۔ تہہیں دیکھا اور تم نے تسخیر کرلیا ڈر بھی تھا کیاتنے نازوقع میں ملی بڑھی اڑکی مک چڑھی اور بے سلیقہ ہوگی مگرتم نے حقیقتا ان دو سالوں میں مجھے

WWW. Land Cir. Lys. Com

الكليال پيمبرت ايك بات مجمالي هي - بينا - آب ك مام ڈاکٹر ہیں' بہت مصروف ہوتی ہیں کیکن آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔آ پ بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا کہ لوگ جھے پرادرآ پ کے ڈیڈ پر انظی اٹھا میں ہماری تربیت پر ہنسیں ہمیں سی موڑ پرشرمندہ ندکرنا اکلوتی اولا دہونے کے بادجود بھی دالدین کوشکایت کا موقع نہیں دیا جب لوگ میری سلجھی طبیعت کی تعریف کرتے تو مام ڈیڈ کی فخر ہے تی گردن دیکھ کر میں ادراچھی کوالٹی خود میں لانے ک تک دود کرتی جس عمر میں لڑ کیال فون میٹ پرلڑ کوں سے دوئی کرتی ہیں اس عمر میں میں نے کردار سازی کی اور بیہ پرے لیے احصابی ہوا۔ پھرشاہ ریز زندگی میں آئے مجھے جمی اجھے <u>لگے</u> شادی ہوگئ شاہ ریز کو سنجیدہ مزاج ' دھیما بو لنے دالی دھیمے سے مسکرانے والی الرکی بیند ہے۔ میں رکسی بن کئ انہیں جورنگ بھاتے ہیں وہ سینے لگی ۔ اتاری سوسائی میں والے فیصد خواتین میاں کے رنگ میں ای رنگتی ہیں۔ ہرکام شوہر کی مرضیٰ ہے کرتی ہیں میں بھی کرتی موں تا كەشاەر يركوبھى پچھتانان يرك مكرشايد ميں اچھى برفار مرتبین ہوں تب ای لوگ مجھے پکڑنے لگے ہیں۔"

بہت دنوں کا غبارا تھا تک ہم انکلاتھا۔ ''میتوظلم اور ڈیادتی ہے گؤئی انسان اپنی فطرت کیے بدل سکتا ہے۔ محصیثیاہ ریز بھائی ہے ایسی آمیذ ہیں تھی۔' سدیدہ کو دھیکا لگا۔

مرائی فرس میں بات کررہی ہو مائی ڈئیر سے ہماری سوسائٹی میں بیہ بات بہت عام ہے۔ ما میں اپنے بچول کو بچین سے بابند کرتی ہیں اس سے ملواس سے نہ ملو۔ اس سے دوئی نہ کر و وادی سے زیادہ گلنے ملنے کی ضرورت نہیں وغیرہ دغیرہ ۔ ہماری اپنی مرضی کب ہوتی ہے اسکول کانے کا انتخاب ہو یا زندگی کے دوسر ہے معاملات جی کہ شادی کا انتخاب ہو یا زندگی کے دوسر ہے معاملات جی کہ شادی جیسے اہم معاملات میں والدین کا عمل دخل ہوتا ہے اان کی بیند شامل ہوتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کی جا بک مرد کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جواس کا سوکالڈ شوہر ہوتا ہے۔ " یہ میں آ جاتی ہے جواس کا سوکالڈ شوہر ہوتا ہے۔ " زندگی کے لیج میں تی تھی۔ " تہریس بھی توا سے مامول زاد

سے عشق تھا گر تہ ہارے پاپا نھیال کو پہند نہیں کرتے انہوں نے تم پرخی کئ تم نے کیا کیا۔ بغادت و نہیں کی کہ یہ زیب بھی نہیں دیتا ادراب وہ تہاری شادی این بھائی کے بیغے سے کررہے ہیں جو تہیں خاص پہند تہیں گر شادی کررہی ہو کہ تم پر مال باپ کی عزت کا دارو مدارہ ہم لڑکیاں بہت مجبور ہوتی ہیں فرق اتنا ہے کہ پر کھاڑکیاں سمجھوتا کرلیتی ہیں اور پچھ میری طرح اندرسے مرنے لگتی ہیں۔ ہم ملک میں جمہوریت کا ردنا روتے ہیں ہمارے اندر کھر کی آ مریت کو تنگست دینے کا حصار نہیں ہوتا۔ "اندر کھر کی آ مریت کو تنگست دینے کا حصار نہیں ہوتا۔ "اندر کھر کی آ مریت کو تنگست دینے کا حصار نہیں ہوتا۔ "اندر کھر کی آ مریت کو تنگست دینے کی حصار نہیں ہوتا۔ "اندر کھر کی آ مریت کو تنگست دینے کا حصار نہیں ہوتا۔ "اس کا لہجہ تلخ ہوچلا تھا سنیعہ جیب تھی اب کے اس نے اختلاف نہیں کیا تھا۔

''شاہ ریز دیکھونو درا بہولیس ہورتی ہے؟ رنگ بھی زرد ساہورہاہے؟'' چار ماہ بعدوہ حویلی آ کے توسدرہ زندگی کود کھے کرفکر مندن کو کیل

"کام کاپریشراتنا ہوتا ہے کہ اسے ٹائم میں دے یا تاکہ سارا دن الملی بور ہوتی ہے اس بہانے ہمارے گرچلیں آپ سے شاہ ریز نے لکے ماتھوں معامیان کیا۔

آپ علیان کیا۔ معنان مسلم نے ملکے ہاتھوں مدعامیان کیا۔ معنان مسلم نے مہاں جیوڑ جا'

اگلی بار لے جانا۔" سندرہ نے صلاح دی شاہ ریز بدکا۔ ''بہت الیھے آپ کو بہو کا خیال سے میر انہیں۔ میں کیسے اکیلا رہوں گا آپ تو سالوں سے ضد پر اڑی ہیں اب اسے بھی یہاں چھوڑ دیا تو میں کیا دیواروں سے سر گراؤں گا'مصروف دن گزار کرآتا ہوں۔ یہ کی تو ہوتی

ہے وئی میرامنتظرہے۔''

''کہ تو "تو تھیک رہا ہے دوہٹی تیرادھیان رکھتی ہے تو بھی اس کا دھیان رکھ۔ دوسال ہونے کا گئے ہیں رہا پنا کرم ہی کرم ہی کرویتا' خیر سے ودہٹی کی گود ہری ہوجاتی تو اسے بھی مصرد فیت کا بہانہ مل جاتا۔ خیر اللہ کی رضا جب نوازے۔''سدرہ خام وش ہوگئیں۔

شاہ ریز نے زندگی کے مسکراتے چرے کو بنجیدگی سے دیکھا اس کی بہنوں کے ساتھ دہ خوش تھی۔ورنہ تواس کے

آئیڈیل ہیں میں ان کے انداز کو ہمیشہ سے میڈیلائز کرتا آربامول-شرعی بردهٔ باتھوں میں گلوزآج تک سمی نامحرم نے ان کا چرہ میں ویکھا ہوگا۔ جین میں الیس ویکھا تھا چر برا ہوارتو انہوں نے مجھ ہے بھی تجاب کرنا شروع "بال بہت كم وفت كے ليال إلى سب ہے" ہوا كرديا۔ ان كے شوہر كاكرا جي ٹرانسفر ہوگيا ہے كل مجھے آفن كدائة وكه كرانبول ي تغارف كرايا" "ایک عالمه اور شرکی برده کرنے وال کوایک تاجرم سے تعارف کرانے کی ضروریت کیوں پیش آئی ؟"وہ سوچ کے ره کئی کو چھنے کی جرائت نہیں۔ و میں نے انہیں کھر کا ایڈزلیں اور تمہارا تمبروے دیا ے مہیں قرآن تجوید کے ساتھ پڑھائے آئیں کی۔ای بہانے تم بھی مصردف ہوجاؤ گی۔ "شاہ دیر کہدرہا تھااس نے سلے کب اختلاف کیا تھا سی بات سے اس پر بھی س ہلا کر آ مادی ظاہر کر دی۔ ا گلے ہی روز لوکیشن کنفرم کرنے کوان کی کال آ گئی تقى كفهر بي البيحادر زم وازنے زندگى كومتار كيا ملازم کوائیں ریسیوکرنے کے لیے جیج کراس نے خود پرایک نظر ڈالی۔ دہا ہے سوٹ کی شکنیں ہاتھ سے دور کر کے اس نے بالوں میں برش کیا۔ بڑھی ہوئی آئی بروز اور مہینوں ہے فیشل نہ لینے کے باد جود وہ حسین لگ رہی تھی۔ ماہ رخ اس بے بروائی پر تی ہار کھرک چکی تھیں۔ چھپلی ہار بھی وہ زبردسی ساتھ کے گئی تھیں اس بات کو بھی مہینوں گزر " بی بی جی انہیں میں نے اسٹڈی روم میں بٹھا دیا ہے۔''ملازم اطلاع دینے آیا تھا۔ "بہتراآ بان کے لیے محندامشروب کے تیں۔" آ فیل سلیقے سے لے کراس کے قدم اسٹڈی کی طرف

"السلام عليم!"اس نے داغل ہوتے سلامتی سیجی۔ "وعليكم السلام ورحمته الله وبركاته!" انهول في ممل جواب وے کر گرم جوثی سے مصافحہ کیا۔جدید تراش خراش کے فٹنگ عبایا سے جھانلی ان کی اسارٹنس جاب کے اندر

لب مسكرانا بھول محيئے تھے۔واليس كےسفر ميں وہ خامونتي ے باہر کامنظر دیکھری کھی۔شاہ ریز نے گردن موڑ کر د يکھا وه لا تعلق ي بيني کھي۔ د يکھا وه لا تعلق ي بيني کھي۔

المستعال منت موت بول ''امال مجتهاں روکنا جاہ رہی تھیں'اگر تمہارا موڈ ہے تو رك جاد البحى جم زياده دوربيس آئے ـ "ورائيوكرتے شاه ریزنے اسے نجید کی سے دیکھا۔

'' آگلی بار لینے آجاؤں گا۔'' شاہ ریز نے کارکو يريك لگائي۔

''جلدی بولؤ داپس مڑوں؟'' زندگی نے دیکھاوہ کچھ زياده سنجيره لظراً في لكا تفا\_

'''ہیں' میں آپ کے ساتھ رہوں گی عمر چلیں''' اس کے جملے نے شاہ ریز کے چرے برخوشی کی اہر دوڑادی ال نے بساختا ہے بازوے پکڑ کر قریب کیا۔ ''شکریدزندگی …..امال کے اصرار اور تمہاری اداسی بر میں نے فیصلہ مرچھور دیا تھا مرتبہاری دوری کے احساس سےدل ڈوسے لگا تھا۔ 'جبکہ دہ خودکوم زش کررہی گئی۔ بھی بھی اے لگتا تھا وہ شاہ ریز کی شدید محبت کے جواب میں ایک و دونقرہ بھی مہیں بول یاتی ہے مروہ دیوانہ دار محبت كرتا تھا۔شاہ ريزنے كوشش كركے آفس سے والمائية الشروع كروياتها استائم وين لكاتها

₩....₩ "زندگی .... تم نے قرآ ان شریف پڑھا ہوا ہے؟"شاہ ریزنے سوال کیا توجانے کیوں وہ میجھ شرمندہ ی ہوگئ نماز اور قرآن کی تلاوت میں دہ کوتا ہی کر جاتی تھی۔

"كل ميس اين عالمه باجي عصلاتها وه مملے لا مورميس ہوتی تھیں۔ میں نے اور میری بہنوں نے ان سے ہی قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہے۔ ایک طرح سے وہ میری

حجاب 152 .....اگست۱۶۹م

شام قران شریف قرات سے بر سے میں خارج کی ادائيكي مين السي لطف مسيني لكاتها-'' کتنے خسار ہے میں تھی میں ناحق بور سے کارونارونی ر ہی پہلے ہی اس طرف متوجہ ہوجاتی تو کتنااح پھا ہوتا۔'' ₩.....₩ "بى بى جى .....رضى صاحب آئے ہيں۔" ملازم نے اطلاع دی۔ 'آ ب نے بتایا کہ شاہ ریز اس و**قت گ**ھر پرنہیں ہوتے۔"زندگینے کتاب سے نظر ہٹا کر کہا۔ "جى كمائ وه تب المناع المتعالمي الم ''مجھے ہے۔''' وہ حیران ہوئی۔ ''آپ جائے کے ساتھ چھ کے آئیں میں آتی ہوں۔'' ملازم کے ساتھ کمرے سے نکلتی وہ لاونج میں آئی۔رضی اسے دیکھتے ہی گھڑا ہوگیا۔ ''السلام عليم!''اس نے بیضے کا شارہ کیا۔ " كيا حال بين زندگي جي؟" مسكرار النجر تفا-" و كن بار كهه چى مول اگرآب بھائي كه كر خاطب لریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔'' ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی نا گواری نه جھیائی رصی سنجلا۔ ''معانی جاہتا ہوں آ ہے۔ نے کی بارٹو کا ہے مگرز بان مسل جال ہے۔ وہ سکرایا۔ و کہیں کس سلسلے میں آنا ہوا؟ "اس نے رکھائی ے بوچھا۔ "ممانے بیطوہ بھیجاہے کہارے علاقے کی سوغات ہے۔'رضی نے ڈیے کی طرف اشارہ کیا۔ "اس تکلف کی ضردرت نہیں تھی آنی سے کہے گا آئندہ اتنا تکلف نہ کریں۔' ملازم جائے اور لواز مات کی ر بے کے کہ دیاتھا۔ والله بعطيمين ابنانه مجھين ہم تو آپ کواپنا ہی ردمیصه بهت باتونی تھی چندروز میں ہی زندگی اس کی بہت ی باتوں ہے آگاہ ہو چک تھی۔اسے بھی ردمیصہ کی " ذرونوازی ہے آب لوگوں کی۔" زندگی بےزار نظر ا مدغنیمت تکنیے لگی تھی۔ رومیصہ کی صورت میں ایک الروي تفي ايناسل فون الهاكر چيك كرف لكي-دوست یا کراس کا دنت بھی آ سانی سے کٹنے لگا تھا۔ سبح و

ہے جھائتی لاسر کئی آئے تھوں کواس نے بغورد بھائم دارآئی برورصفال سے بنے بوئے تھے۔ "بہت گری ہورہی ہے کوئی ملازم تونہیں آئے گانا ' میں عمایاا تار دول؟" زندگی نے اسے می آن کر دیا۔ ''ملازم کومنع کردوں گی آپ بے فکرر ہیں۔''اس نے · اسٹڈی کا گیٹ لاک کردیا۔ "بہت شکر ریاصل میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔''زیندگ ان تک بلیٹ کرآئی تو وہ عبایا کی قیدے باہرآ کی تھیں' فٹنگ لان کے سوٹ اور گہرے گلے سے زندگی نے نظرین چراکیں۔ '' ماشاءاللہ بہت خوب صورت ہوتم 'بس اپناخیال نہیں ر الشین کے اور اسے ماون تک زندگی کو دیکھتے ہوئے کہا<sup>ا</sup> درواز کے پر وستخط ہوئی ان کا ہاتھ حبیث سے عبایا کی طرف برها۔ ب بر ها-رئر ملیکس رمین میں دیکھتی ہوں ملازم ہوگا۔" دہ وروازے کی طرف بڑھی ملازم مشروب کا گلاس اور جگ ليے کھڑا تھا۔ وو گھر كا دھيان ركھے كا ميں اسٹڈى ميں جون كوئى آئے تو مجھے اطلاع کردیکھے گا۔'' ملازم سر بلا کڑ چلا گیا۔ زندى رے ليے انديا ألى "بہت شکر میر بلاک گری ہے خیر الامور کے مقالے میں یہاں کی گرمی ہو تھے جم مہیں ۔' وہ خود ہی سوال وجواب كركے گلال فتم كرچى تھيں۔ ''میرانام رومیصه ہے اور تہمارا؟'' تعارف کراکے نگاہ اس بر جمادی اے ان کی نظروں سے کھھا جھن ''مہت خوب صورت یام ہے۔' وہ مسکراہی سکی۔

ہات کومزید نہ بڑھا ہے گا اس نے بی بی بی گی عُرت پر حرف کے گا۔' ملازم نے صلاح دی۔ '' جب عورت کردار کی مضبوط ہوتو کتنے رضی آ جا کیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' ملازم ادھیڑ عمر اور جہال دیدہ تھا۔ شاہ ریز کا غصہ جیسے پانی کے جھا گ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس حوالے سے نہ زندگی نے اسے بچھ بتایا نہ اس نے جتایا کہ دہ سب جانتا ہے ال زندگی کی عزت قدرو قیمت اس کی نظروں میں بڑھ گئے تھی۔

''شاہ ریز تُو دوہٹی کا خیال تو ریکھر ہا ہے تا؟''اگلی بار پھر لا ہور کا پھیرانگا تو سدرہ نے سیجیدگی ہے۔ کیا۔وہ چونکا۔

"آپ کیوں ایک ہی سوال بار بار کرئی ہیں زندگی ان اس سے وائی ان کی ان کی ان کا مت کرئی ہے جب بھی فوان پر بات ہوئی ہے تیری تبریف ہی کرئی ہے۔ او رخ بھا بی نے بہت الجھی تربیت کی ہے۔ "سدوہ نے سائیڈ لی۔

'' پھر ۔۔۔۔۔۔؟''شاہ ریزا کی تھی کو سلیمانا چاہتا تھا۔ '' تو نے جس چاہ ہے جمیل ودہنی ہے ملوایا تھا اور جس لڑنگ ہے تیری شادی ہوئی سہوہ نہیں گئی کئنی شوخ چنجل تھی شردع کے دنوں ش ۔۔۔۔۔۔ حویلی آئی تھی تو درو دیوار قبقے لگانے تھے۔''

"شأدى كے بعد تولڑكيال بدل ہى جاتى جي امال "
د منہيں - "سدرہ نے بُر زور نفى كى - "عادت بدلناعام
بات ہے مگركوئى انسان اپنى فطرت بدل كرخوش نہيں رہتا دہ اندر سے مرجا تا ہے - "سدرہ بہت پڑھى كھى نہيں تھيں
مگر ملاكى فصاحت تھى ان كے فظول ميں، دہ چونكا -

" و این بھی این ابات ہو یہ کھے گا گدامال شادی سے پہلے کسی تھیں؟ تو ان کا جواب ہوگا جیسی آج ہے۔ ہاں میری کچھ عادتیں بدلی ہیں گرتیرے ابانے کھی کوئی روک

"سارا دن اکی بورجیس ہونیں اسٹے برائے بنگے یں۔ شاہ ریز بھی آپ کوٹائم نہیں دے یا تا حالانکہ آپ اتن سین ہیں ہیں آپ کواکٹر بالکنی ہے دیکھا ہوں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بوریت دور کرسکتا ہوں۔ 'رضی کے چبرے پر پھیلی خباشت پر زندگی نے میز پر لات ماری چائے چھلک گئی تھی ملازم بھی سہم کر کھڑا ہوگیا تھا۔ چائے جھلک گئی تھی ملازم بھی سہم کر کھڑا ہوگیا تھا۔ ماری بھی تر میرے شوہر کے دوست نہ ہوتے تو ہیگرم

ہ کا پ میر مے سوہر نے دوست نہ ہوتے تو بیارم عیائے ابھی آپ کے منہ پر مار پیکی ہوتی۔" اس نے غضب ناک ہوتے ہوئے کہا۔ رضی کے چرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔

'''کرم داد سساگراب میصاحب کھرے آس پاس جھی نظر آئی میں تو انہیں پولیس سے حوالے کرد ہیجنے گا۔'' زندگی کارٹ ملازم کی طرف ہوگیا تھا۔

''نکالیں انہیں ہاہر۔'' غصے سے تھم دیا طاؤم رضی کی طرف بڑھا۔رضی غصے سے گھورتا ہا ہر نکل گیا طاؤم بھی چینے گیا شاہ ریزراہ داری ہیں ہی ل گیا۔ ''نہ برضی ''نضی لائٹ کو نکا سے کی ان د

"ارے رضی ..... 'رضی بغیر کچھ کے نکل گیا ملازم نے چوکیدارکوگیٹ بند کرنے کا شارہ کیا۔

''اسے کیا ہوا؟' شاہ ریز نے ملازم سے استفسار کیا جس طرح ملازم باڈی گارڈ کی طری اسے لیے جلا آ ہا تھا۔اسے نکالنے کا چوکیدار کواشارہ کیا وہ بہت اجتہمے کی بات تھی۔

"بى بى جى نے نكال ديا گھرے۔ "ملازم نےمؤدب كركہا۔

''زندگی نے .... الیکن کیول؟'' حیرت ہوئی' ملازم جھجک کر یو لنے لگا۔

" فی فی جی سے بڑی عجیب باتیں کہدرہے ہے شاہ ریز آپ کوٹائم نہیں دیتا۔ میں ٹائم دے سکتا ہوں اکیلی رہتی ہیں اور جانے کیا کیا ۔۔۔۔ فی فی جی بہت غصے میں آگئی تھیں برا بھلا سنایا اور آئیندہ یہاں نظر آنے سے منح کردیا۔ "شاہ ریز کاچرہ غصے سے لال ہونے لگا۔ ''صاحب جی اب آپ رضی صاحب سے پچھ کہہ کر

خیال یار میں حسن سفر باندھا ہے رات کے بیرائن سے قمر باندھا ہے اے یاد کے جلتے ہوئے صحراس لے میں نے دھوپ کے یاؤں سے تجربا ندھاہے اس میں شال ہے عمر بھرکی ریاضت ہر دعا میں اک ثمر باندھا ہے سب اینے ہی اندر ڈوب جائیں سے ہر نگاہ میں تو تھنور باندھا ہے عامر اک مت جنجو میں گزری ہے ہر راہ گزر یہ گھر باندھا ہے شاعر عامرزمان عامر انتخاب مهرش جواد مسبوك العظ

میں کیوں اس کے بدلنے کا گلاکررہا ہوں اسے مرافعے پر محور تو میں نے ہی کیا ہے نا سکن اب ایس اب اور نہیں ..... مجھے میری علطیٰ کا احساس ہوگیا ہے میں اسے كنوابيس ببكارا سايغ سامن مرتابهي نبيس وكي سكنات شاہ ریزا فس بی بیٹا خود احتسانی کے مل سے گزررہا تفاسيل فون الله كراس في المنت الما كال كي كال ريسيو وكؤككي

"السلام عليكم!" أزم وجيم لهج يروه أيك بل كو

چپ ره کيا۔ "شاه ريز آپ لائن پر بين؟" وه بوچه ري هن وه ندامت كيسمندر سي لكاا

'' کیا کررہی تھیں؟" سوال ہوا۔ ردمیصہ آ گئی تھی اے اشارے ہے ملام کرے اس نے بیٹھنے کا اشارہ كركيجواب دياب

" لنج سے فارغ ہوئی ہول اب رومیصد باجی آ گئی بيل و قرآن ريشين جاري مول-" "اوك شام كوتيار رمنام وننك يرجليس ك\_" ''جی ٹھیک ہے۔''اس نے قرماں برداری سے کہا۔

ٹوک جھے رہیں انگائی کھی کئی کا م کو کرنے پر مجبور تیس کیا نا پیار سے نہ دھولیں ہے۔ بھی اینے زیادہ پڑھے لکھے ہونے اور میری کم تعلیم کا طعبہ تبین دیا۔ وہ کہتے ہیں نال بول کا ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ ہیں ہے اور سیج ہی ہے میاں بیوی الگ کب ہوتے ہیں ایک کی تعریف دوسرے کی تعریف ہوتی ہے مگر میں و مجھ رہی ہول کہ ووجی ہر بات کے لیے تیری طرف دیکھتی ہے۔اس کی اپنی مرضی خواہشیں کہیں کھو گئی ہیں یاو ہے جب تو نے اپنی پیند ہے دلیمے کا جوڑاا ہے پہنایا وہ بظاہر خوش نظرآ رہی تھی مگراس کے اندر پیانس چیوگئی تھی۔'' شاہ ریز کی نظریں بہنوں کے جمرمت میں بیٹی زندگی بر تھیں وہ پُر شوق نظرون سے چھو کرلائے کی ہری اور لال چوڑیوں کو د مجھر ہی تھی۔ حسرت کے رنگ چیرے پر منے لائید نے اپنی چوڑیاں اتار کراہے پہنانے کی کوشش کی زندگی نے ہاتھ المنتج لياتفال كرون تهما كرشاه ريز كود يمض كى اوراسائي طرف دیکھایا کراٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ ریزنے اس کے چرے پر تھلے رنگ کو بہت غورے دیکھا تھا اے زندگی کے بدلنے کاسراغ مل گیاتھا۔

"من پندسائل یا کر بھی آگ کے چرے سے خوشی ظاہر میں ہوتی ورنہ تو الرکھیاں شادی کے سالوں تک تھی لهلى رئتى بين-"سدره كهربى تحييل وه حيب تھا-器

" بيد ميں نے كيا كرويا ..... جانے انجانے ميں ميں بھی عام مردوں کی طرح عورت کو بدلتا چلاتھا۔ اس کی آ زادی پر فترغن اگاوی اس کی ذات تر جیمات کو قدموں تلےروندویا ، کتنی کھلی کھلی جی گھی وہ مجھے اس کالا اُبالی بن ہی

تو بھایا تھااس کے چہرے بر مسلے بیرگول سے کھاتے متنی يفكري هي اوريس في است بجيدتي دان كردي وه وهي کرتی ہے جو میں کہتا ہوں دہی بولتی ہے جو میں کہتا ہوں وہ پہنتی ہے جس میں ویکھنا جا ہتا ہوں کیا ایک جیتے جا گئے انسان ہے اس کی مرضی آنزادی چھین لیما بہت براجرم نہیں ہے اوراب جب وہ اس سانچے میں ڈھل گئی ہے تو<sup>ا</sup>

أَ بِلِنَكَ كَلَرُكَا سُوتُ مُرَانِ لِينَا \_ وَهِ الْكِيبَ لِمُحَ

میرے ماس کوئی بلیک سوٹے نہیں ہے جو مرانے ہیں وہ اسٹور میں سوٹ کیس میں رھیں ہیں۔' اس نے سچائی سے کہا وہ ایک کمجے کے لیے چپ ہوگیا۔ ''اوکے پھر جوول جاہے پہن لو۔"

''جی ٹھیک ہے۔'' زندگی نے فون ٹیبل پر رکھ دیا' اس کی نظرردمیصه برسمی جو تھکی تھی سی لگ دہی تھی۔

بر کھیجھی جھی ہیں رومیصہ باجی .... خیریت؟" '' ہاں تھک ی گئی ہول تین تین بچوں کوسنجالنا' شوہر کو وینبل کرنا جوئے شیرلانے کے متراف ہے تم توان رتیام مجھٹوں ہے آزاد ہوتا۔" زندگی کو اپنی خالی کود کا احساس ہونے لگا۔

الجھاہے بچاتو ہوتے رہے ہیں بنرہ میاں سے ہی انڈراسینڈ گے کرلے سیلے میں نے توبے وتو لی کی جو بچہ بیدا کرلیا پھریے بعد دیگرے دواور بچوں کی بیدائش فے مانوخود پرتوجه دینے کی مہلت شددی۔میراایک بجه ذہنی معذور ہے تم جاتی ہوسارا دن اس کے ساتھ لکی رہتی مول\_''رومیصہ روٹا رور بنگ تھی۔ زعر کی اب اِن کی روز کی دہرانی باتوں کی عادی ہوگئ کی ہدروی بھی تھی ان کی است منه ميال منفو سنني كي عادت علم الكلمي مكروه قرآن شريف يرخصنه كي خوا بنش مين أن كي بعض باتون كونظرا عداد

'' بیجاتوالله کی دین ہیں رومیصه باجی میں اور شاہ ریز الله کی رضا میں راضی ہیں دہ جب کرم کرد ہے۔ ' وہ کچھ اداسى بوڭى\_

"سوری شاید میں نے تمہاری دل آزاری کردئ میں تم ہے معانی جا ہتی ہوں۔' رومیصہ نے فوراً ہاتھ جوڑے۔ "ارے ریدند کریں "اس نے ان کے ہاتھ کھولے۔ '' بجھے ساری رات ریہوج کر نینڈ میں آئے گی کہ میں نے تہاری دل آ زاری کی۔" ردمیصہ کا لہجہ رومانسا ہوگیا تھا۔"اصل میں آج کل بہت الجھی ہوئی ہوں تو.....'

''کیاانجھن ہےاگرآ پ بتانا پیند کریں تو۔'' زندگی نے رومیصہ کے تذبذب کو ویکھتے ہوئے کہا۔

''تم ہے انچھی دوئق ہوگئ ہے اور پھرمیرا یہاں کوئی ہے ہیں تو سوحاتم ہے مشورہ کرلوں۔' رومیصہ پچھ کہنا جاہ

''اصل میں میرے میاں کے ایک دوست ہیں ساڑھے تین سال نے میرے لیکھے بڑتے ہیں۔" راز داراندا ندازتها

"أ بي تو شرعي برده كرتي بين أنهون بي آب كوكيس و کھولیا؟"اے جیرانی ہوئی رومیت کڑ ہڑائی۔ واصل میں وہ احل مل جمارے هرا کے تھے میں ادبر كيڑے بھلارى كى ال كے ياس جانے كہال سے بيرا مبرآ کیا۔روزان کی کال آجاتی ہے۔ رومیصہ کے الہم

میں میں جانے والی فوتی تھی۔ المراده آپ کو کال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ایسے شوہر سے شکایت کرانا جا ہے تھی۔''زندگی کوجیرت ہوئی' ردمیصہ نے بھے اس کی بات سی مہیں وہ مدح سرانی

میں مصروف کی۔

'' تین سال پہلے تو میں اور بھی پُر کششش تھی۔ان کا ول آج تک آیا ہواہے جھے پر۔ 'رومیصہ کالجی فخر بیتھا زند کی کو

"'کما کہتے ہیں؟"

'''بن وہ ایک رات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔'' زندگی کی آ تکھیں بھٹی کی بھٹی رہ کئیں۔رومیصہ کمال سکون ہے

میں نے بار ہاسمجھایا کہ نکاح کرلؤمیں طلاق لے کتی ہوں مگران کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ان کی پہلے وو شادیاں ہوچک ہیں ٔ دونوں بیو یوں نے طلاق لے کی ہے۔ يج جوان بي ده اب شادى كرنائيس جائي بس محص ایک ہی چیز کے لیے اصرار کرتے ہیں۔تم بتاؤ میں کیا

حجاب ..... 156 .....اگست۲۰۱۲ء

صريقه راتا وبيرا كحجل اساف اورقار نمين آداب محبت 23 مارچ كا دن سنهرى الفاظ ميں تكھا جار ہاتھا۔ ب ذی ونفس جیران تھے کہ آج ایسا کیا ہوا آج کا دن شہری الفاظ میں رقم کیا جار ہاہے۔اس دین میری آ مد ہوئی تھی۔میرا نام حدیقہ را نا ہے۔میراتعلق ضلع خوشاب کے ایک خوب صورتی کو چھوڑتے ہوئے شرنما تصبے یڈالی سے ہے۔ ہمارے تصبے میں سیف الملوك حجيل لعني ؤولووالا ڈبہے نو جہن بھائيول میں میرانمبر یانجواں ہے۔ لیٹن نہ تین میں نہ تیرہ میں۔ بڑے بھائی کی شادی ہوچکی ہے اور مجھے ایک بھابھی بہت بہند ہے۔ رکول میں الحصے سفند رعک پیند ہے۔ کیوں کہ میں اس رنگ میں بری لتی ہول۔ یر واں میں مجھے فراک اور حوڑی دار یا جامہ اپیند ہے۔ کھانے میں کوئی چرجی ناپسندنہیں ہے۔ بہت زیادہ بولنامیری ہانی ہے۔ڈانجسٹ مجھے صرف آلچا ببند ہے۔ مجھے تین سال ہو گئے ہیں آ چل براھتے ہوئے ۔ ہر ماہ کا کیٹا تو میرا اولین فرض ہے۔ فرینڈ لسك بهت برى إلى الميد الميد المارف

رے تھے۔وہ تیار ہور ای محرکم مراس کا ساراوھ یان رومیصہ ہے ہونے والی گفتگو میں اٹھا ہوا تھا سیل فون بہتنے لگا تھا۔ "ادركتني ويراكاؤك؟"شاه ريز كالفيكسة تعا-''<sup>ر</sup>بس تیار ہوں۔''اس نے ریپلا ئے کیا۔ وفشكرية كتم نے بليك وريس بہنا۔" "آب نے کہا تھا سو مجھے تو پہننا تھا۔" اس نے جواب لکھا چرچونی۔"آپ کو کسے خبر میں نے بلیک کلر

يسندا يا موكا مير ع ليے و هرساري دعا ميں سيجي

الله خدا كرے أيكل دن وكى رات چوكى ترقى

'وس منٹ سے تہمیں بالکنی سے کمرے میں جملنا و مکھ

كبول أنيس؟" روميصه معصوم نوعمرازي كي طرح معصومانه انداز سے سوال کر کے زندگی کود سیسے لگی۔

ومهم ب كوتو انهيس سازيھے تين سال ميلے جوتا مارتا عاہے تھا نا کہ آپ نے ایک گھٹیا آدی سے استے سال بات کی۔آپ کے تین بیچ ہیںآپ ان کے لیے اپنے آپ کوگالی تو ند بنا تین جوعورت شوهرکی دفادار تبیس وه اور ى سے كياوفاكر ہے گا۔" زندگى كوشد يدغصه تفا مجلى

نا كوارى روميصد في محسوس كراي تقى-ووتم مھیک کہدرہی ہوشاید کین آج کے دور میں کون مرد پارسا ہے۔ برامت مانتائم بھی اپنی شادی سےخوش ہیں لگنیں۔دوسال سے اولاد بھی نہیں ہے۔ کیا معلوم شاہ ريبابري مورت .... "ات بلا كاغصا يا تفا اكروه شاه ريز

"ردمیں، باجی میراخیال ہے آپ کو چلنا عاہیے۔" زیرای کے ختک انداز پر رومیسہ کی جلتی زبان رک کی وہ

ا بي جگه سے كھڑى ہوگئ تى-

ار مع الله المار معلم في المسا خرى كوشش كى-"معاف سيحير كالركي جيسي سوچ ركھنے والوں كواس عظیم کتاب سے سبق میصا جاہے۔ بدبات اگر میں لیے یا میری طرح نماز روز کی یابندی بندکرنے والی کسی النز مارڈن لڑی نے کی ہوتی تو مجھے ذکھ نہ ہوتا۔ آپ جوایک اعلى كتاب كى تعليم د ربى بين اورخود جس شوق وخوشى ہے گناہ کبیرہ کا ذکر فخر میانداز میں کردہی ہیں میرے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا سکھایا محرشابية ج تك قرآن كى روح كونة بمجيم عيل- بوستكوتو آج سے اس مطیم کماب سے ہدایت کیجیگا۔ 'زندگی نے رخ پھیرلیا۔

روميهي في عبايا يهنااورمه جاوه جال موبال كي روشي جل كربچھ كي تھي.

₩ ..... \$

ملازم سے دھول سے انی البیجی انزوا کے اس نے بلیک كلركا سوك تكال ليا تفارين سف وث آج بهى في لك

حجاب....ب

كريه أين -

"كهال جارب إلى؟" "آ واره گروی کرنے۔" عجیب انداز تھا زندگی کوہنی "كيا موكيا ہے آپ كو؟" شاہ ريز نے محبت مجرى تظرول سيرو يكهابه ''ودہارہ عشق ہوگیا ہےتم سے۔''

" کیوں بھلا؟" اس کے انداز بدلے تو زندگی کے لب ولیجے بیں بھی تبدیلی آ گئی۔کارکو بریک نگا تو اس نے ازگر دنظر دوڑائی۔اسے رہ جگہ کچھ جانی پیجانی سی گلی' سامنے موجود یو نیورٹی کی ممارت آج بھی کھڑی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ویکھا وہ گول گیے والا آج بھی وہال موجود تھا چھراس نے بے حد جیرانی ہے شاہ ریز کو ویکھا' وہ امرًا اور فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھو لیے اس کے سامنے باتھ کھیلائے کھڑا تھا وہ باہرنگل آئی شاہ ریر التحدثقام كريقيلة تك ليا يا\_

الشاهريزيير ....ا "وه حيران هو يي \_ الزييق وه مقام ہے جہاں پہلی بارمیرے ول پرشب خوں مارًا تھا ہے اس کے گول سے کی پلیٹ تھائی۔ گول کیے کھاتے و غیروں باتیں کرتے وہ بے صدخوش کھی۔شاہ ریز اسے شائیگ مال لے? یا تھا بھی بلیک ڈولیس پیک کروائے جیران ہوتی ڈنگ برنگی چوڑیاں و مکھ کراس کے قدم ایک کم کورے تھا گلے بل وہ آ کے بڑھ کی تھی مر است جفظے سے رکنا پڑا۔شاہ ریز اس کی کلائی تھام لی۔ ڈھیر ساری کا کچ کی رنگ برقی چوڑیاں پہنا رہا تھا' وہ خاموثی ہے اس کی کارگزاری و مکھے رہی تھی۔ اسے اس تبديلي كي دجه بحظ بساة كي هي

₩.....₩

شاہ ریز ملازم کو کھا نا بیڈروم میں لانے کا کہدر ہاتھا۔ ''آ پ کوتو بیڈروم میں کھانا کھانا پیند نہیں ہے پھر.....؟''وہ پو چھے بغیر نہ دہ سکی۔ ''دختہ میں تو پسند ہے تا اپنے فیورٹ ایکٹر کی کئی بار کی ديكھى فلم ويھتے كھانا كھانا۔ ميں ٹائنگرشروف كى مووي

ر ہا ہوں۔" جواب آیا تھا'وہ ہالکیٰ تک آگی' کارے فیک لگائے وہ ہاتھ ہلا رہا تھا اس کے لبوں پر بے ساختہ

راہمت کی۔ ''کالج بوائے والی حرکت کیوں؟''

''احِما لگِ د ہاتھا تمہیں یوں دیکھنا۔' اسکلے بل جواب آیا وه سر بلا کر بالکنی سے بہٹ کی با ہرسے کار کا باران

· 'نم آتی ہویا میں اوریآ وک؟''یو چھا گیا۔ ''حبیبا آپ چاہیں۔'اسے بھی مزاآنے لگا'وہ آ رام

"سوچ لويس اوپرآ گيا تو باهر كايروگرام كينسل ہوجائے گا۔'' نیکسٹ پڑھ کراس کے رخسار تمتمانے

الم الى مول-"اس في جلدي مع لكها مي العديد تھاوہ آر بھی جاتا \_سینڈل پیرول میں ڈال کرجلدی ہے

'' يتا ہوتا اتنى بىلدى آ جاؤ گى تو دھمكى يہلے ہى دے ویتا۔"اس کے گرد حصار کر کے قریب کیا۔ '' کوئی ملازم آ جائے گا۔''اس نے حصار سے

عام -" آنے دو آگر ل فیرعذ میں بوی مویات" زندگ نے چونک کرشاہ ریز کودیکھا آتاج اس کے انداز بہت بدلے بدلے تھے۔

" دو سال سے و مکھ رای ہو جی نہیں جرا .... وہ مجھیڑنے لگا۔

''بہت بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔'' وہ فرنٹ

''ہاں مجھے خود قبل ہورہا ہے جیسے میں وہی شاہ ریز ہوں جس نے مہلی بار شہیں دیکھا تھا۔'' اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال کوٹ پہلے ہی چھکی سیٹ برتھا ٹائی بھی کھول کر بچھکی سیٹ پراچھال دی کف کنٹس کھول كُنَّا سَتَيْنِ فُولَدُكُر \_ فِي لِكَا\_

**حجاب** ...... 158 .......**رگست**۲۰۱۹ء

لنے بھی بھے سے دفائی بین کی میں نے جو تک کرسر افعًا كراسيد يكما شاه ريزاس كة نسوصاف كرف لكاء "مم ابناسل فون بند كرنا بهول كئ تقييل مين نے تمہاری اور رومیصہ باجی کی تمام باتنس سن کی تقیس تم نے رضی کے ساتھ بھی جوسلوک کیا میں اس سے بھی آ گاہ تھا اور یقین جانواب میں تمہاری اور زیادہ عزت کے لگا ہوں تمہارا طاہر د باطن ایک ہے تم میں منافقت میں تب ہی تم میری بیند میں وصل کے خوش نہیں تھیں۔ تمہارے اغر خود سے جنگ چھٹری رہتی ہے اور اب میں تههیں مزید مشکل میں نہیں ویکھنا جا ہتا۔ آج سے مہیں ہر چیز کی آزادی ہے جو جا ہو جیسے جا ہو کرو۔ بن تم خوش رہو۔"اس نے الجھن سلجھائی۔" جھے ای پیند پر فخر ہے بستم مملے جیسی زندگی بن جاؤ اورا کندہ سے میں وکٹیٹر شوير خذلكون تومير يكان صيح لينائه ده أسوده بوكي كا اس کی ذات کواس کی خولی جامیوں کے ساتھ سلیم کرنے كى سندىل ئى ھى۔ اس كى خواہشوں بېندىدگى كوادليت دين كاعهد كياتهاده جيسے پھر سے جي آهي جي والجحية تبيها رائية فكراين بنسي تفلك علايتيس حابين تولو

مانوگ میری بات؟' ورمیں نے کہ آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟''

النابوجها- 🕝 " بال يوق ب بهت فرمال بردار ي ميرى بيوى - "ال نے حصار کیا۔ دروازے بروستک ہوئی الدزم کھانا لے یا تھااس نے زور لگا کر حصار تو ڑا۔

" اتنی بھی فرمال بردار نہیں ہول ایکس نے منہ چڑا یا شاه ريزمند برياته تهيركر دروازه كهولنے چلا كيا-اس کی محبوں اور حاموں کی شام ایک بار پھر

لوث أني تقى -

لے آیا ہوں دونوں ل کردیکھیں سے "شاہ ریز فری دی وی سید کرر ہاتھا ٹالیس اتارتے اس کے ہاتھ ساکت رہ ٹابس اتارنے لگا۔ زندگ بے میشنی سے اسے دیکھنے تکی۔ "معافی بانکون معاف کرددگی؟" چبرے برآئے بالوں کوہٹاتے ہوئے یوچھا۔

''آپ "" اس کے لب کیکیائے گلے میں ''آپ "آپ " يهنداسالگا۔

"أيك بارمير \_ كمن يرآب كهنكى عادت والي تقى م ج سي مين تبهار يابون ساين ليد الم "سنيا جابتا بوں "د و دھیمے سے کویا ہوا۔اس کادل کداز ہوا آ تھوں عيل ماني تجرآيا-

وَفُرُولِكِ ..... شاہ ریز كا يكارنا غضب موكيا اس كے شانے برسر کھے دہ شدت سے دونے کی ۔ "رولو يحام كرولو يحصله ودسالون كاعبار تكال ود "ال سيكة نسووك ش مزيدرواني آستى كا-

امتم نے میری ہرزیادتی برخاموثی اختیار کر لی تھی اس سے پہلے کہ تنہارا دل پھر ہوجائے اسے میرے لیے پھر سے رہ کرلو۔ وہ ہو لے ہولے بول رہا تھا

"جانے انوانے میں میں من مہارے ساتھ جرکا رشة اختيار كرليا تفاقيل حابتا تفاتم وليك رجوهيل يب جا ہتا ہوں اور تم نے بھی جرح نہ کی بس اندر اندر هلتی رہیں۔میرے لیے تہاری محبت اس سے مملے کدرم توز دي مجهداحساس مواكه ميس كياعلطي كررما مول تهماري آ زادی سلب کرنی مربیند نابیند بر بابندی نگادی تی-قصورتمہاراتھی ہے کہم نے احتجاج مہیں کیا عاموتی سے میری بات مانتی رہیں اور میں مہیں خود بدل کرتمہارے بدلنے کی دجہ ڈھویڈتا رہا۔تمہاری سردمہری لاتعلقی بر برگمان ہونے لگا مرتم نے ثابت کردیا کہتم آج مجمی صرف میری ہو۔ بھلے میرے اندازے مہیں لا کھ تکلیف ہوئی مرتم نے بھی چور دردازہ نہیں ڈھونڈا ایک کمی کے کے

حجاب ..... 159

ety.com أودية ety.com



كزشته قسط كاخلاصه

اسریٰ اولیس اینے بھانجے آفاق شاہ کی شادی کے اراوے سے امریکہ سے آتی ہیں اِن کی بہن کی وفات کے بعد علی شاه نے نہایت محبت و پیارے اپنے بچوں کی برورش کی تھی اس دوران روشی کافی چھوٹی تھی اور بے صداد فریبار کی بدولت کانی سرچردھی ہوئی تھی۔ آفاق نے والدی وفات کے بعد مہن کو ہاں اور باب دونوں کا بیار دیا تھا۔ عشو بواان کی آیا کے طور پراس گھر میں مقیم تھیں اور گھرے فردی حیثیت رکھتی تھیں لیکن انہیں آفاق شاہ کی شیادی کو لے کر ذرا بھی خوشی تھی وہ ں گھر میں سی تیسرے فرد کی آمداورا پی حکمرانی ہے دست بردار ہونے کو تیار نہیں تھیں۔ ریجانہ بیگم بیٹی کے اچھے عَبْلَ كَيْ خَاطْرِ الشَّرِ فِي بِوا كَي مِدِيت سفينه كَارِشة، عَلَاسٌ كَرِنْ مِينِ إِمالِ بِهِ جَالَ بِيهِ سوریت حال تکلیف کا باعث ہوتی ہے وہیں سزاد خان بھی رہجانہ بیگم سے نالاں نظران نے ہیں لیکن بیٹی کے بہتر قتبل کی خاطر وه شوهر کی با تو ل کو ذراجهی اہمیت دینے پر تیار نہیں ہوتیں۔ فائر بھی اپنی نئی حاب میں مصروف ہوجا تا ہے۔ دوسری طرف ساحرہ بیٹم بھی اس دشتے کوختم کرنے میں کوشان ہوتی ہیں۔ایلے میں سارے کھر کا ماحول نہایت کھیدہ ہوجا تا ہے لیکن دونوں ہی آئی ضد پر قائم رہتی ہیں نبیل صائمہ کی دوتی سےعاجز آجا تا ہے تب ہی اس پرایی جھوٹی محبت کا راز فاش کردیتا ہے کہ اس کی دوست شرمیلا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اے آلہ کار بنایا گیا تھا صائمها بن تو بن اورد سوائی پرشد داشتهال میں آجاتی ہے اور شرمیلا کواس کی اصلیت بتا نے کا کہ کراسے بازر کھنے کی كوشش كرتى ہے جبکہ نین کو کے کر پہلے ہی صائمہ اور شرمیلا کے تعلقات تناؤ كاشكار ہوئے ہیں نیبل اس كی حال اس پر ہی الث دیتا ہے اور صابحہ کا نام کے گر غلط بیانی کرتا ہے گہوہ اسے شرمیلا سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ شرمیلا ان تمام باتوں پر ادر اپنی دوست کی اصلیت جانے پرشا کارہ جاتی ہے۔ کالج میں شرمیا صائمہ سے سامنا ہوتے ہی لا تعلقی کا ظہار کرتی ہے جبکہ صائمہ اس کے روپے اور برے انداز برچونک جاتی ہے جب ہی وہ بیل کی اصلیت بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ہر بات سننے سے انکاری ہوجاتی ہے۔ اسری بیگم ریحانہ سے بات کر کے ان می گھر آنے ادر سفینداور آفاق شاہ کے دشتے کی بات کرتی ہیں دوسری طرف آفاق شاہ کو بھی اپنے ہمراہ لے جانا جا ہتی ہیں۔

اب آگے پڑھیے

**\$....\$** 

'' بھینئس'' وہ جھجکی اور اوائے خاص سے اس کو دیکھا نبیل کے پورے وجود میں جھنجھنا ہے ہونے گئی۔ '' ویسے تہمیں زحمت تو نہیں ہوئی ؟''نبیل نے بستر پراٹھ کر بیٹھتے ہوئے تکلف سے پوچھا۔

حجاب ١٦٥٠ ١٥٥ الكيت٢٠١٧م

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





"آت كاكونى كام بيرے ليے زحت نجيل موتا؟" شرميلائے برسى زى سے بيل كے بالوں ميں انگلياں چير إ ومتم كُنَّى الْحِيني مِو يُسْتَنبِيل فِي مُسَكِّراتِي مُوسِيًّا مِن كَاباتِهِ تَقامَ كَرابِيْ سامعُ بِتَقايا ـ بلیز ..... بیشندی ہوکر بریار ہوجائے گی۔ "شرمیلانے دونوں ہاتھوں میں کپ تھام کراس کو پیش کیا۔ ''شیور'' نبیل نے کپ بیکڑتے ہوئے جان کراس کی سپیدزم انگلیوں کو چھونے کی جسارت کی من میں گد گدی ڪابوتي۔ "اجھاتو میں اب جلوں؟"اس نے بیل کے تیورد مکھ کر جانے کے لیے پرتو لے۔ "جانے کی بات اب نہ کرد۔ "اس نے تقی میں سر ہلایا۔ "اجِهاتو پھر کیا کروں؟"اس نے نگاہوں کے تیر چلانے کے بعد بنتے ہوئے باہر کی جانب قدم بر ھائے۔ ''یہاں بیٹھ کر مجھے کمپنی دو۔''نبیل نے پیچھے سے شرمیلا کی ملائی جیسی کلائی کوتھاما۔ "اوکے۔"شرمیلا کے گداز ہونٹو ل پرشرمیکی ہی مسکرا ہے دوڑ گئی، وہ نگا ہیں جھکا کراس کے سامنے بیٹھائی ''تم میری رفاقت میں بورتو نہیں ہوتی ؟''نبیل نے خاموثی سے کافی ختم کر نے ہے بعد اسے گہری لودوه كيون بھلا؟"شرميلان توجھل ہوتی بلکيں اٹھا ئيں۔ " بن ویسے بی بوچولیا " نبیل نے سکرا کر بات بدنی و وال کھوں کے حسن کوطویل کریا جا ہتا تھا۔ '' جنابِ ..... مِیں آپ کی مہمان نوازی کو بہت انجوائے کرتی ہوں؟'' اس نے تیکھی ٹاک پڑھا کر کہا تو بران رہ کیا۔ '' کاشتم ہی طرح میری بحبت گابھی یقین کرلو۔'' نبیل نے اس کی جانب تھکتے ہوئے التجا کی۔ ''اے....مسٹر''شرمیلانےاسے بیچھے دھکیلااور..... ''دھڑام .....!''بڑی رُوردارآ واز کے ساتھ نبیل بیڈے بے چارون شانے جت بڑاتھا۔ ''شرمیلا .....نٹرمیلا ۔''اس نے بے اختیار پکارا، نیند دور بھاگ گئ اورا تصفیل کھل گئیں ۔وہ بستر سے پنجے زمین بر تھا۔ " كَهال جل كني؟" الحمر بيضة موت قيارون جانب نگاه دورُ إنى ميهال موتى تو دكها في دين \_ ''اونوه ريوخواب تقالهُ وها بي حركت برخفيف سابوا. '' توبہ ہے میرے حواسوں بُرِتواس لڑگی کا قبضہ ہوگیا ہے۔'' وہ اپنی بچکانہ ترکت پرایک دم کھلکھلایا۔ '' دن میں تو ساتھ رہتی ہی تھی ،اب تو را تول میں بھی خوابوں پراسی کابسیرا ہوگیا ہے۔'' سائیڈ دراز کے سگریٹ کا بدر ان میں ان میں ان میں میں میں میں میں جس میں میں جس کے انسان کا بسیرا ہوگیا ہے۔'' سائیڈ دراز کے سگریٹ کا يكث ٹولتے ہوئے دہ بر برایا۔ ونبیل صاحب ....اب تو یکھکرنا ہی پڑے گا۔اس لڑکی کواپنی زندگی میں شامل کرنا ہی پڑے گا۔ "سگریت لبول میں دیا کرسلگاتے ہوئے سوجا۔ " چاہے جیسے بھی ہو۔" بالول میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ **\$...\$.** " اے .... ی فون آگیا؟" اشرنی بوانے با نجھوں سے کھاصاف کرتے ہوئے دیجی سے پوچھا۔ " بى .....اسرى بهن نے كہا كدوه لوگ عنى كود يكھنے آنا جاہتے ہيں۔ 'ريحاند نے خوش دلى سے جواب ديا۔ ۲۰۱۲ منافع المام الكينة المام الكينة المام الكينة المام المام المام الكينة الكينة

كوتووريس بات كافور أبلاك "أنبول في مشاويات موعمشوره ويا '' جی بیزای سوچ رہی ہوں کہ نیک کام میں در نہیں کرنا جا ہے گر ۔۔۔۔''ریجانہ جیپ ہو گئیں۔ ''ارے بیزیج میں گرکہاں ہے آگیا؟'' اشر فی نے چشمے کی اوٹ سے دیجانہ کے چہرے پر پھیلی یاسیت کوتا ڑا۔ "فاله ....ا تنابرا فيصله كرت بوت تقور الأرككاب "ريحان كالمجمعموم بوا\_ "بيني ..... دُر كَي بهي خوب كبي يا تواس راه پر قدم ندر كهتي ،اب ركه ديا بيتو ينجي بننه كا فائده " اشر في بوان منه بنايا اورا یناتھیلااٹھا کراٹھ کھڑی ہوئیں۔ و منهیں .... بنیس فیصلے تو میں کر پیکی ہوں اور اس بار تو بہزاد کو بھی میری بات مانٹی پڑے گی۔ "ریجانہ کی نگاہیں دور خلاوک میں پچھ کھو جنے لگی بگر لہجہ یقین سے بھرا ہوا تھا۔ 'یه بات ہوئی تا .....اجھامیں جلوں؟'' انہوں نے معنی خیزا نداز میں یو چھا۔ "ارے کھانا کھا کرجائے گا۔ 'ریحاندنے اٹھ کروارڈروب سے اپنایری نکالتے ہوئے کہا ہے "اے ہیں روزہ کھو لنے کے بعد پر چھنیں کھاتی ،ورنہ محری مشکل ہوجاتی ہے۔اب توبس سونے سے پہلے ایک پیالا حاے کے بول گی۔'' وہ للجائی ہوئی نظروں ہے ریحانے ہاتھ میں دہایری و مکھ *کر بو*لیں۔ چلیل تو پھر بیرائے کے میے رکھ لیں۔ 'ریجانہ نے مسکرا کران کی متھی میں دوسور دیے دیا ہے ''الله تم كو بهت دے۔ سفینه كي خوشيال و يكھنا نفيب كرنے آيين ''انهوں نے بيے جلدي سے شخي عن دے اور دعا كين ديلتي هوئ برقعه مينخ لك لنين آمین کی دعا کریں بیکام بخیریت ہوجائے تو آپ کوخوش کردوں گی۔"ریجاند نے مرت جرے اغزاز میں البييدولاني\_ ے کیوں میں سب اچھا ہوگا۔' اشرفی بوانے ڈوریاں کئے کے بعد ٹاک پرانگی جما کر حای جری اور editorhijab@aanchal.com pk(اليريير) infohijab@aanchal.com.pk ( bazsuk@aanchal.com.pk ( ジグハ ) alam@aanchal.com.pk (عالم امتخاب Shukhi@aanchal.com.pk (شوفی تحریر) husan@aanchal.com.pk ( حسن خيال ) حجاب ۱63 ..... 163

www.paksociety.co

**\$ \Q** 

''تعشوامال ..... بردشی کہال ہے آئ دکھائی نہیں دی؟'' آفاق شاہ نے اخبارا کی طرف رکھتے ہوئے ہوئے ہوئے۔ ''اس کاموڈ آف ہے اپنے کمرے میں لیٹی ہے۔'' عائشہ نے موقع و کھے کربات شروع کی۔ ''موڈ آف ہے حکمر کیوں؟''اس نے اخبار تہد کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے پوری تو جہسے پوچھا۔ ''دہ تہ ہاری خالہ نے اسے کافی ڈائنا ہے۔''انہوں نے سنجل سنجل کربات شروع کی۔ ''اسری خالہ کی وجہ سے سے اس کاموڈ آفنہیں ہوسکما وہ تو ان کی لاڈلی ہے۔''اس نے مسکرا کربات رد کی۔ ''بات پھھایی تھی کہ اسری مرک طرح سے گرم ہوگئیں، یہ بھی بھول گئی کہ جوان پی ہے بنظ سناڈ الی۔'' عائشہ سیکھا تل پڑی ہے۔ بنظ سناڈ الی۔'' عائشہ سیکھا تل پڑیں۔

"ا چھااس بارکیا ہوا کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی کے گھر کا شیشہ ٹوٹا یا مرزاصا حب کے گھر کی نیل بھا کرانہیں غصہ والایا گنیا۔''وہ بہتتے ہوئے یو چھنے لگا۔

۔ دخیس سنبیں ایساتو کی نیس ہوا۔ 'عائشہ نے بات مذاق میں اڑاتے دیکھاتو تکانے کرانکار کیا۔ '' چھاتو پھر ہمیشہ کی طرح خالہ اس کے مردانہ صلیے اور بول حال پرخقا ہوں گی۔'' آفاق شاہ نے نیمیل پر پڑا ریمورٹ اٹھایااورلا پروائی سے بولا اسے اپنی بہن کی سازی شرار تیس از پڑھیں۔ '' بالکل نہیں ریو چھوٹی جھوٹی بھوٹی یا تیں ہیں۔' ٹی وی لا وُن میں اسری کی آفاز کوئی۔ دونماز کی اوائیگی کے بعد شیجے لیے اندرواض ہوئیں۔

''میں چائے لاتی ہوں۔''عشوبیکمنے کہااور پھرتی سے دہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ''احیجا خالہ تو پھر کیا ایسا ہو گیا؟ جوروشی نے ہم سب کا بائیکاٹ کر دیا۔'' آفاق شاہ نے صوبے پر کھسک کران کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔

سیسے ناہد ہماں۔ ''بیٹا۔۔۔۔۔بات بہت سرلی ہے'ردشی ایک لڑک ہے جھاڑا کرکے آئی ہے۔' وہ گویا ہو میں۔ ''اس کا جھکڑا تو ہوتار ہتا ہے اچھا کیا جو آپ نے ڈائٹ پلانگ'' آفاق نے شائے اچکا کرکہااور دیوار کیرایل تی ڈی کی جانب متوجہ ہوا۔

'' مگراب کی بارسامنے والے لڑے کاسر پھٹ گیا اور دوشی کے ہاتھ میں بھی چوٹ آئی ہے۔''اسریٰ نے ہاتھ ملتے وے بتایا۔

ہوتے ہیں۔ ''اومائی گاڑ۔کیابات ہوئی جو بینوبت آگئ؟'' آفاق شاہ ایک دم اپی جگہ سے کھڑا ہوا۔ '' پارک میں کرکٹ کھیلتے ہوئے ،کسی بات پر بحث ہوگئ تھی۔بس غصے میں بلا گھما کروے مارا۔'' وہ تند انداز میں بولیں۔

معرور ہوں۔ '' بیاڑ کی جانے کب سدھرے گی۔' آفاق شاہ کو جہال روشن کے چوٹ لکنے کاس کر در دمحسوس ہوا و ہیں کسی کاسر سیٹنے والی بات پر پریشانی بھی لاِحق ہوئی۔

"ال الرئے نے روشن کودھم کی دی کہ وہ اس بات کابدلہ نے کرد ہے گا۔" اسریٰ نے بتاتے بتاتے سرتھام لیا۔ ""کس کی اتن ہمت ہوئی کہ وہ آفاق شاہ کی بہن کودھم کی و ہے۔"اس کاخون کھول اٹھا، ایک دم گرجا۔ " ماشاءالندیعنی کہ روشن کو تمجھانے کی جگہم بھی۔"اسریٰ نے بھا بچے کو گھورااور تنبیبی انداز میں کہا۔" اور بہن کی بات

دجاب..... 164 ..... اگست۲۰۱۲

### www.aksociet.com

تورہے ہی دوسبا سے لڑکا ہی بچھتے ہیں۔ ای صاب سے ڈیل کرتے ہیں۔ "امری نے غضے سے آفاق شاہ کی بھی کلاس لگایا شروع کردی۔

۔ ریز کی بھی ٹا بلاوجہ کے اینٹوز میں پڑجاتی ہے۔' وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہمعاملہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ تھمبیر ہونا چلاجار ہاتھا۔

ریجان سبزی والے کی آواز پر جب نیچاتری تو سامنے ہی واشاد با نوکو بیشاد یکھا۔ ''خالہ کوس کوئیاں لینے کے سواکوئی دوسرا کام نہیں۔' وہ ایک دم نظر انداز کرتی ہوئی بین گیٹ کھول کرسبزی والے ریازہ دیک آگئی

''بائے اس کوٹو دیکھو۔''ان کے توجیسے آگ لگ گئی، تیز نظروں نے دور تک پیچھا کیا بھر بیٹی کی ہدایت ذہن میں گروش کررہی تھی ،منہ سے لفظ نہیں نکالا ،ریحانہ سبزی کا شاپرتھا ہے بے رخی سے داپس سیر ھیاں چڑھتی ہوئی اپنے

ں ہیں ہیں۔ ''البے لو بھیاریو سلام دعاہے بھی گئے۔''واٹنا و کے پیٹ بیس مروز اکھی۔ ''سائر ہے بات کرتی ہوں۔'' وہ فورالرور کرکتی ہوئی اندر کی جانب چل دیں۔ ''ہیں نے تیری دیورانی کوکتیا بھالے جبھوئے ہیں۔'' وہ تنگ کر بولیس۔ ''اب کیا ہوا اماں۔'' سائرہ جوشو ہر کا پر ہیزی کھانا ایکا رہی تھیں ، بالوں کو ہاتھوں سے بیجھے کرتے ہوئے ، تھے

ہوئے انداز میں پوچھا۔ '' یہ پوچھوکیا گیموا۔''انہوں نے بٹی کے ہاتھ ہے چاقو چھینا اور بیاز کتر تے ہوئے ہماری بات گوٹ گرار کی۔ '' چند دنوں سے مجھے بھی ریحانہ کے انداز کافی بدلے ہوئے دکھائی وے رہے ہیں۔''سائرہ نے کھچڑی میں جج

چائے ہوئے اعتراف کیا۔ ''وہ ہی توں دلشار نے ڈیلے گھڑا کر بیٹی کو معنی خیز انداز میں دیکھا۔ دونہ جب در میں میں کا اس کا میں میں کا میں میں کہ اس

'' خیر چھوڑیں بین کیا۔ 'نسائرہ نے سر جھنگ کر بین میں بلھراکے لیے تھوڑا سا آئل انڈیلا۔ '' کیسے چھوڑیں؟'' دلشا دکو بیٹی کی بے پروائی کچھ خاص بینے نہیں آئی۔

"إنوهامال آب كوايت ي محسوب مواجوگا- "سائره ف مال كوبهلانا جاما-

' د نہیں … نہیں …. مجھے تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔''انہوں نے بیٹی کا باز وہلاتے ہوئے اپٹی بات پرزور دیا۔

"معاملي؟"سائره في مركر سواليداندازيس بوجها-

''ہاں دیکھنا یہ جو تیری دیورانی ہے تاایک دن کوئی بڑا دھا کا کردے گی۔' ولٹنا دنے ہمیشہ کی طرح بیٹی کو ہولایا۔ '' دھا کا.....کیسا دھا کا؟'' فائز نے بکن کے درواز ہے پر کھڑے ہو کر ماں سے بوچھا جبکہ اندرسے وہ خود بھی فکر مند ہوئی تھیں۔

**♦**...**♦** 

ر بیجانہ پریشان تھی کہ وہ آفاق شاہ کی فیملی کی آمد کے بارے میں بہنراوخان کو کیسے بتائے بیچھلے کی دنوں سے میال بیوی کے درمیان میہ بحث چل رہی تھی۔ بہنراد کواب سفینہ اور فائز کی شادی ،ایپے مرحوم والدین کی آخری خواہش کی تحمیل کے علاوہ بڑے بھائی کی خوشی سے بھی منسلک نظر آئی۔ اسی لیے وہ مسلسل ریجانہ کو مجھارہے بتھے اور ان کا رشتہ قائم

رکھنے پر بھی بھند تھے۔ ریجانہ کواب اس پیشتے کے بارے میں ایک لفظ سننا بھی گوارانہ تھا، وہ کسی صورت بھی سائرہ کی زیادیتوں کو برواشت کرنے کے حق میں نتھیں۔ انہیں اپنی جٹھانی کا پتاتھااوراب وہ اپنی بچی کواس خاتون کے قیضے میں دے کر ہمیشہ کے لیےاسے روتانہیں ویکھنا جا ہی تھی۔ ر بیجانیا پی سوچوں سے کڑتی میریں میں تمری والے بیٹنی تھی کہان کے عقب میں بہزاد خان آ کھڑے ہو گئے مگر ہونٹ چبالی ریحانہا ہے آپ میں ہی کم رہیں۔ بہنراو نے بیوی کےاضطراب کومسوں کیااور چو کنا ہو <u>گئے</u>۔ "کیابات ہے؟" بہزادنے بیوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھااور زی سے یو چھا۔ " آل ہاں ہیں کچھیں بس بول ہی۔" ریجانہ نے شوہر کی آواز پر مزکرو یکھااور گرمزا کرا نکار میں سر ہلاویا۔ ''تم سفی کے بارے میں سوج رہی ہونا۔ آج کل تم پرایک ہی خبط سوار ہے۔' بہزاد خان نے بیوی کے ٹالنے پرخود ہی دضاحت کردی۔ "أت جانع بي و چركول يو چها؟" ريحانه نے ير كركبا۔ "لبن آپ کے مینہ سے سننااح پھا لگتا ہے۔" وہ ایک وم بنس ویئے۔ مسفینه میری زندگی ہے۔ میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا جا ہتی ہوں۔'' دہ ایک دم شو ہر کا ہاتھ تھا ما کر ہولیں ''ارکے بھئی تو میں بھی باپ ہوں۔''ان کاوہ ہی ایکا پھلکا نداز ،ریجانہ نے شوہر کو کھورا ''اچھااس کے باوجود بنی کن رتی برابر پروائبین ۔' رسحانہ نے طنز کا تیر جالیا ہے " به آب نے کیسی واہیات بات کروی، مجھے اپنی بنی کی پروا کیوں ہمیں ہوگی؟ سے بوی کود مکھا۔ ہیں رئیں ہے۔ '' سے تو کہیر ہی ہوں۔ آپ کوسفی سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے۔'ان کا تلخ لیجہ اور تیز ہوتا انداز، بہزاد خان کی شفاف پیشانی شکن زوه هوگئی۔ ے پیمان میں ہوں۔ ''اگر ہماری بیٹی کوالیک کھر دینج بھی لگتے جائے تو وہ ہمارے دل پر گھاؤڈ ال دیے گی۔' مہزاد خان نے بیوی كوتحوركرد يكها\_ قور کرد میں۔ '' کاش آپ الین یا توں کی عبد کوئی بی قدم اٹھاتے۔' ریجانہ نے مند بنا گرانیس جھٹایا۔ '' جب ضرورت پڑے گئی ہم پیچھے ہیں ہٹیں گے۔' بہزاد خان نے گرون او نجی کر کے کہا۔ '' یہ دفت ٹھیک ہے ،آفاق کے حوالے سے بات کرتی ہوں۔'' ریجانہ نے شوہر کے جوش وخروش سے فائدہ '' کہاں گھوگئیں بیگم صاحبہاور میر فنی کہاں ہے؟''بنراونے بیوی کوسوچوں میں گم ویکھا تو و جیمے پڑتے ہوئے کو چھا۔ "ببراواللدنے بسی ستنی بیاری اور سعادت مندبین سے نوازا ہے .... ہے تا۔" ہات کے لیے تہید باندھتے ہوئے ریحانہ کے چہرے پرممتا کا نور جھایا۔ ''بھئی بیگئم ریتو پیچ ہے۔ ہماری بیٹی جبیسا ہیارا ونیا میں کوئی ووسرانہیں۔'' بہنراوخان کے الفاظ محبت سے گند ھے "اورآپ دونول سے اچھا ونیا میں کوئی دوسرانہیں۔"سفینہ نے ٹیرس میں داخل ہوتے ہوئے شوخی ہے گفتگو میں حصـالياـ

''اف بیاس وفت کیوں آگئی؟''غیمی کی آوازس کرر بحانہ کے الفاظ منہ میں رہ کھنے '' واقعی ''بہزادخان جہکے دونوں نے بلٹ کرا یک ساتھ و یکھاتو سفینہ کے چیرے پر بیاری م سکان چھا گئی۔ ' کوئی شک؟''وہ اترائی تو ہنرادخان نے سفینہ کود مکھ کرزور سے قبقہ لگایا۔ ریحانہ بھی بھی کے انداز پر ہنس دیں۔ ا کیے بل میں تین بندوں پرمشمل مختصری فیملی دنیا کے خوش حال بڑین خاندان کی صف میں شامل ہوگئی تھی۔ ' 'او ...... مائی بے بی ڈول'' بہنراو خان نے وونو ں بانہوں کے کھیرے میں لیتے ہوئے بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا۔ '' جاہل اڑی .....!'' نبیل فون کپ کرتے ہی چیخا۔وہ ابھی اپنے آفس پینچا تھا۔اس دوران صائمہ کی دس بار کال ں ہے۔ ''نبیل مجھ سےاس انداز میں بالکل بات نہ کرو۔' وہ بھی تمیز وتہذیب کوا کیے طرف رکھ کرچلائی۔ '' تم جیسی لڑکیوں کی مُدل کلاس ذہنیت بھی نہیں بدل سکتی .....' وہ صائمیہ کی باتوں ہے بری طرح سے زج ہم جیسی مُل کلاس لؤکیاں ہم جیسے امر کلاس کی لؤکوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں۔'الن نے بھی تنفرزوہ کہے بیس ''اور بیلی؟'' و ہا کی دم ہنسااور پھر فون ایک کا ان سے دوسر سے کا ان پرانگا کرسٹگریٹ سلگائی۔ ''ہاں کم از کم چیرے برکوئی نقاب تو نہیں چڑھایا ہوتا اچھی بری جیسی بھی ہوتی بین ،سب کے سامنے ہوتی ہیں۔'' '' واس فے شرم ولانے کی کوشش کی \_ را ۔۔ \_ را ۔۔ \_ را ۔ ۔ "اچھاڈرامیہ پارسائی کالبادہ اتار کرآئے نیے میں اپناچپرہ دیکھنا،خود کو بھانناد شوار ہوجائے گا۔" نعیل کاز ہریلا کہجا سے رہیا۔ 'اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟' وہ بھی بنسی مصنوعی محبت کا خول چیج سمبیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو جتنا براسمجھ '' خیر کال کیوں گی ؟''نبیل نے بیم رتی ہے یو جیمااور سکریٹ کاکش کے کر دھواں فضاؤں میں چھوڑا۔ "صرف يكني كي كيابتم مجه مزيد بليك ميل نبيل كرسكة "صائمه كاعداز على مضبوطي عاكى ـ "اچھاتوتم کیا کروگی-"وہ ایک بار پھر ہنسا،اس کا انداز صائمہ کومز بدسلگا گیا۔ "عیں تہاری وہری شخصیت کی تمام پرتیں دنیا کے سامنے کھول کرر کھ دوں گی۔" صائمہ نے بڑے اطمینان سے " چلوتو پھر بہلاکام بہ بی كرو-"اس في مضحك خير ليج ميں برائے ارام سے كما-" میں نے تو تمہاری جھوٹی محبت کا و کھ سہدلیا ہے، مگر میں اپنی سیلی کو اس تکلیف سے گزرنے نہیں دوں گی۔' وہ " شُبْ إِنْ صَائمًا بِي اوقات مت بهولو" نبيل ايك دم چيخانو صائمه كے اندر پچھاٹو شے لگا۔ " میں بالکل نہیں بھونی مگرتم شاید سبھول گئے ہو۔ 'اس نے چباچیا کر پچھ یاوولا ناحیا ہا۔ "تہاری بے وقوفی تھی جوتم نے میری باتوں پرآئھ ہند کر کے یقین کرلیا ورنہ کہاں تم اور کہاں میں؟" بے گانگی سے كربتا بواده صائمه كواس وقت بهت بي ظالم لكا\_ ..... 167 ..... 167 ..... WWW PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRAYRY

ہاں اب نذامت ہوتی ہے گر میں شرمیلا کوالیمی ندامت سے بچانا جا ہتی ہوں۔' اس نے وکھوں سے چور چور كبيح بين جواب دياب ، "تم اب تک شاید مجھے بہچانی نہیں ..... میں تہہیں بتاؤں گا کہ میں ہوں کیا چیز۔ "وہ دھمکی ویتے ہوئے شرافت کی ں پور رہیں۔ '' یہ وہ ہی بنیل ہے جس کے لیوں پہ ہروفت محبت کے چھول کھلتے تھے۔'' صائمہ جیسے اپنی جگہ ساکت میں رہ گئی۔ '' ماسکڈ ایٹ تم نے شرمیلا کے سامنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تہماری جان نکال دوں گا۔''ا نگارے برساتے اندازنے اس کی روح تک کوچھانی کر دیا۔ میروت، سن رون میسیوس میرود. کال دُسکنک ہو چکی تقی اور وہ متو خش ی ہیل نون کو ہاتھ میں تھا ہے تک رہی تقی ۔اب الگا کہ جیسے قیامت کی گھڑی آگئی ہو جہاں اس کی سزامقرر کر دی گئی تھی تنہائی' اکیلا بن ۔اب ہرروز مرنا اور زندگی کی تہست از سرنو برداشت کرنا اس كي نفيب مين كهاجاج كانفار ' رُوشیٰ کہاں ہو بینا'' آفاق نے گھر کا کونا کونا حیصان مارامگروہ دکھائی نہیں دی۔وہ بڑی طربہ سے ہریشان ہوا تھا۔ '''کیا ہوا بیٹا کہیں دکھائی دی'' ِیا کشہ نے سنگ مرمر کی سیرھیاں اتر کر پنچآتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔وہ اوبری مزل میں اسے ڈھونڈنے کی تھیں۔ ی منزل میں اسے ڈھونڈنے کئی تھیں۔ '''ہیں اماں میاز کی بہت زیادہ خودسرہوگئ ہے۔''اس نے بریشانی سے اٹکار بیس ہر ہلایا۔ آفاق کوئے چلدی اٹھ کرایک اہم کانفرس میں شرکت کے گئے جانا تھا،اس سے بل سخری کے لیے بھی اٹھا تھا اس لیے وہ وقت ہے قبل اپنے کمرے میں چلا آیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا مگراس کی نینداس وقت اڑن جھو ہوگئی، جب عشوامال نے بتایا کہ وہ روشن کو دورھ کا گلاس دیے گئی تو اِس کا کمرہ خالی ملا۔

'' کیاروشی اے گرے میں نہیں ہے پیر کہاں چکی گئی؟''وہ گھبراہٹ میں باہر نگلاء کھر کا کونا کونا چھان مارا، عائشہ بیٹم نے بھی ہرجگہ تلاش کیا مگروہ کی کرمبیں دی۔

ے ہارال جائے ہی گئی ہے۔ خبرالوں گا۔ ''آفاق شاہ کے دل میں وسوے جاگ اٹھے تو ویوار برہاتھ مازا۔ ''ایک مارک گئین سے گھبرا کروہ لان کی طرف نکل آیا فیصلہ نہیں کر پار ہاتھا کہ روشن کی گشندگی کی اطلاع پولیس میں دے یا تہیں ۔اس ادھیزین میں ٹہلتا ہوا ہوئمنگ بول سائیڈیرآیا تو تھ ٹھک کررہ گیا۔

''اے آج کل تیرالڑ کا کہاں ہوتا ہے کل ہے دکھائی ہی نہیں ویا؟'' ولشاد ما نونے چٹیا کے بل کھو لتے ہوئے بیٹی سےنواسے کا یو چھا۔

''امال ..... فائز کی طبیعت ٹھیک نہیں نزلہ زکام کے ساتھ سر میں شدید ورد ہے۔'' سائرہ نے فکر مندی ہے ما*ل کو بتایا*۔

'' احیِّھا تو اس حالت میں بھی اوائی توائی بھرر ہاہے۔'' ناریل کا تیل بھیلی پر نکال کر بالوں میں نگاتے ہوئے طنز فر مایا۔

''وہ تو شام سے اپنے کمرے میں سور ہاہے۔' سائرہ نے نا گواری سے مال کودیکھا۔ '' چلو پھرٹھیک ہے۔'' نواسے کی کمل معلومات حاصل ہوگی توان کی بے قرار طبیعت کوسکون میسرآیا۔

**حجاب....... 168 .....اگست۲۰۱**۲ء

" ویسے بھی میرا بچاب کہاں جاتا ہے۔ اس کی زندگی تو محدود ہوکررہ گئی ہے۔" سائرہ نے سروا ہ جری۔ " مجھے تو میکھر ہی شخوں لگتا ہے، یہاں کوئی نہ کوئی بیار ہی پڑار ہتا ہے۔" کچھ دیر چھالیہ کنزنے کے بعد،انہوں نے مراثها كرايك اورنكته الثهايا-د حجود میں اماں۔"سائرہ نے جلدی سے سامنے لیٹے جلال خان کودیکھااور مال کا ہاتھ و بایا۔ ''اے کا ہے کوچھوڑیں تو خودد کھے لے ایک کے بعد ایک بربادی۔''اب کی باران کی آواز تیز ہوئی۔ ''امال تھوڑادھیرے بولیں''سائرہ نے گھبرا کرشو ہر کی ست دیکھا جوانِ دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ''اچھا خاصہ کہدرہی ہوں اس منحوں کھر کوچھوڑ کرمیرے ساتھ چلی چلو گر بھائی کوئی سمجھے تب نا؟'' دلشا دہیگم نے اینے کمرے میں جاتے جاتے طنزیہ انداز میں کہااور دا مادیرایک نگاہ ڈال کرمنہ بنایا۔ ''امانِ کی تو عادت ہی ایسی ہے، چلیں آپ بیدوا کھالیں۔''سائرہ نے شوہر کی شکوہ کرتی نگاہوں سے تھبرا کردوائی دى اور مانى چيش كيا-'' آہ ....'' جلال خان کے منہ ہے کراہ لکی انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے کولی تھا ی اور منہ میں رکھنے کے بعد پانی ورم فی ایک در این آستی میں بند کر کے سوجا کیں۔ان شاءاللہ سب تھیک ہوجائے گا۔ اسائرہ نے شوہر کی بنیند سے بند ہوتی آ بھوں کو دیکھاتو ان کا تکبیمرے نیچے تھیک کرتے ہوئے ہاتھوں کوچھوکرنسلی دی۔ جلال خان نے سونے ک ا بکٹنگ شروع کردی در ندان کی ملکول کی کرزش بتا رہی گئی کہ دہ اندر سے کتے منتشر ہور ہے ہیں۔اب تو ڈاکٹر کی دی ہوئی سکون آوردواوک نے بھی اثر کرنا جھوڑ دیا تھا۔سائرہ لائٹ بندکر کے باہرنگل کئی تھیں۔ سوئمنگ بول کے پانی میں رشنی کاعلس دکھائی دیا ،وہ بول میں یا وک ڈایے بیٹھی تھی ،اس کامنہ پھولا ہوا تھالان کے اواس سے کونے کا حصہ بنی ہوگی بہت اسلی اور تنہائی گی۔اس نے سکون کاسائش کیا اور قدم بردھائے۔ "بیٹااتی رات کو بہاں کیا کر ہی ہو؟" آفاق نے بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کریے بیٹی ہے بوجھا۔ در نہیں ہے جھی نہیں'' روشی نے بلیث کرو یکھااور خالی کہتے ہیں بولی۔ ''تو بہاں کیوں آئے ہو۔'' آفاق شاہ نے زج ہوتے ہوئے یو جھااوراس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ «بس نیند بیں آر ہی تھی۔"اس نے بے نیازی دکھائی۔ "تہارا د ماغ تو تھیک ہے پتا ہے میں کتنا پر بیٹان ہو گیا تھا۔" پہلے تو وہ اس کی بے پروائی پر مک دک رہ گیا پھر نا DONNLO تبلین کرتا" روشی نے ایک دم دھوال دھارا نداز میں رونا شروع اس نے ہاتھ بڑھا کر جہن کے کردانے توانا ہار دک کا فیر ابنایا اور ہاتھا چوم وخالہ جانی بھی جھے کواجھا نہیں جھتی ''اس نے شکوہ کرتے ہوئے سکی بھری۔ ہے بیار کرتے ہیں اور تہاری بھلانی ۔ حجاب ..... 169 ..... 169 ONLINELLIBRARY

ہے اختیارا پی چھوٹی بہن پر پیارا آیا۔ اس کے ہاتھوں کوتھا م کریقین دلا ناجا ہا۔ '' پیچھوٹ ہے میں کسی کواچھا نہیں لگتا۔' وہ بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے شکوہ کیے جارہی تھی۔آنسو تھنے کا نام د و المساب المسابق المالي المال سمجھا تارہا۔ ''بیج میں۔''اس نے گیلی آنکھوں کو پونچھتے ہوئے یقین دہانی چاہی۔ ''ہاں واقعی میں روشن ہمیں تم سے بہت پیار ہے۔'' آ فاق شاہ نے مسکرا کراس کے پھو لے گالوں کوانگلی سے دہایا۔ ''اچھاتو پھر پرامس کریں کہ کل جھے کہیں افطار ڈنر کرا میں گئے۔''اس نے اپنا گداز ہاتھ بڑھایا تو آفاق کی ہلمی ت ں۔ ''پرامس۔''اس نے سر ہلا کرانی بہن کو دیکھا جس کا جینا مرنا ، کھانے سے مربوط تھا۔ وہ بہت دمر تک اسے سمجھا تار ہااس کے بعد کہیں جا کرروشن کا موڈٹھیک ہوااور وہ اپنے کمرے میں جا کر سونے پر آباده ، وني تو آفاق شاه كوسكون محسوس بهوا\_ 'عشوامال آپ آخ روشن کے کمرے میں ہی سوجا کیں۔'' بہن کی حساسیت نے اسے ڈراویا تھا۔ عائشہ بیگم کو ہدایت وسینے کے بعد ہاتھ ہلا کراسے سوئے بھیجا۔ ''فطو میری گڑیا میں نے تمہارے لیے سینڈون بنایا ہے ، بھوک لگ رہی ہوگی نا؟'' وہ روشنی کو بھسلا کر اندر کے لیں۔ ر ہے ۔ یں۔ ''اچھاکون ساسینڈوچ ہے جکن یابیف؟''روشن کے منہ پس پانی بحرآیا۔ ''اویئے آرام ہے ابھی بحری بھی کرنی ہے۔'' آفاق نے بیچھے سے آواز لگائی گروہ اپنی وھن میں عشواماں کے بیچھے۔ ''اویئے آرام ہے ابھی بحری بھی کرنی ہے۔'' آفاق نے بیچھے سے آواز لگائی گروہ ماپنی وھن میں عشواماں کے بیچھے جار ہی گئی۔ ''خِالہ ٹھیک کہ رہی ہیں مجھے روشن کے بیلئے شاوی کرنی پڑے گی۔'' آفاق شاہ نے بالون کو مٹھی میں جکڑ کر سیاہ ''ان ہے' بات کرتا ہوں۔' وہ جوسفینہ کے گھر جاتے ہوئے ایکچار ہاتھا تورا ہی فیصلہ کر بیٹھا۔ دونوں کیفے ٹیریا میں بیٹے مزیدار سے میکوشیک سے لطف اندوز ہور ہے تتے نبیل کی توجہ ووٹر کی جانب یا کر شرمیلا کو بلاوجہ جلن سی محسوس ہوئی۔وہ کانی دیر سے دیکھے رہی تھی کہ بینل کی نگا ہیں سامنے دالی ٹیبل پر بیٹھی اوکی کے سین جہ رکاطری نے کہ ایس تھیں چېرے کا طواف کیے جار ہی تھیں۔ ''وہ کیا کہتے ہیں چورچوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔''نٹر میلانے نبیل کے صاس پہلوپر وار کیا۔ "اي بات كي ملي ين بري " بيل في وعك كرشوخ لهج من يوجها-'ڈال ڈال پیمنڈلانے والے پیچھی کو پیچھ حاصل نہیں ہوتا۔''شرمیلانے اسے رچھی نگاہوں کے زاویتے پررکھا۔ '' مجھے بھی ایسا ہی محسوں ہونے لگا ہے۔'' نبیل نے شرارتی انداز میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور کلممل طور کی از مرد یراس کی جانب متوجه ہوا۔ "اچھا کیسا؟"شرمیلانے بھی ای کےموڈ میں موال کیا۔ حجاب ...... 170 ......ا<u>گست۲۰۱۲،</u>

بس وچتا ہوں کہ آب سی ایک کا ہوجا وک ۔ "وہ بری ہے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے بولا الهونهد المانشرميلانے كاند مصاحكا كراس كى بات روكى اس كا اندازايا تفاجيے وہ بيل كانداق ازار اى ہو۔ '' راز کی خودکو بھی کیا ہے۔'' نبیل کامیوڈ ایک دم بدلا ،اس کو گھورنے لگا۔ " تم لمح میں میرے خلوص کی دھجیاں بھیرویتی ہو۔" وہ وانت بیس کر بولا۔ "مرميس نے كيا كها؟"اس نے تجاال عارفاند سے كام ليا۔ " کچھ باتنس کے بناء بھی سمجھ میں آجاتی ہیں۔ وہ بری طرح سڈگا ہوا تھا۔ ''آپ کے اندرا تنااحساس بھی باتی ہے ۔۔۔۔۔یو کمال ہوگیا۔''شرمیلا کاطنز میں ڈوباجملہ دل پر جانگا۔ ''ادیو.....''عاوت کے مطابق وہ کوئی بخت جملہ کہتے کہتے رکا مخیال آیا کہ مقامل کون جیفا ہے ‹‹نبیل بلیز بـ "شرمیلانے بھی مخفی انداز میں انگلی اٹھا کر دارن کیا تو۔اس کے اردگردآ گ جل اٹھی ،شعلوں کی گری اوردهوال جيم سالس ليني مين مشكل كررياتها-"میراخیال ہے کہ اب جمیں چلنا جا ہے۔"اس سے پہلے کہ دونوں میں مزید گرما گری ہوتی متلائے بہاں سے التصفير عن عافيت جالي\_ " ال تھیک ہے۔" نبیل نے ہمیشہ کی طرح رکنے پراصرار نبیس کیا اور ایک دم اٹھ کھڑ انہوا۔ اس ماحول میں اسے بول لگاجیے سانس بند ہونے لگی ہو۔ وہ تازہ ہوا میں لکانا جا ہتا ہو۔ شرمیلا بھی آتھوں پردھوپ کا چشمہ چڑھا کر بے نیاری " تُمْهَارے لیے بیرا پھر بہا وجود مجت میں ڈھل گیا ہے، مگر انسوس تمہیں تدرنیاں۔ " نبیل نے فرنٹ سید پر بین کرسوجا اور غصے میں گاڑی اسارے کرتے ہوئے اسپیڈتیز کردی اندر کی پیش نے مزید یہاں رکنامشکل کردیا تھا۔ سفینہ نے تفاست سے جاتے ،بسک، مشائی ، کہاب اور کیک ٹرائی میں سجائے اور اندر واخل ہونے لگی کہ فائز کی شکایتی نگامیں وہن میں اوھم مجانے لگیں ، اس تحرفتہ م کھے۔ دل اپنی محبت کے لیے بیجی اٹھا مگر مال کااصرار اے '' آ دیا بیٹی رک کیوں گئی؟''ریحانہ نے بروھ کر بیٹی کوسلی وی تواس نے شکوہ کینال نگاموں سے مال کودیکھا۔ '' التاءالليد'' سفينه كود يكھتے ہى اسرىٰ كے ہونوں سے بےساختہ لكلا پاس بيٹھے بھانج كا ہاتھ دابايا۔جواس كے سوگوارھىن مىں ھوگىيا تھا۔ · "واه ...... سفینہ تو بہت کے وٹ ہیں۔" روشن نے ہنتے ہوئے بھائی کے ول کی ترجمانی کر ڈالی۔ ورمیانہ قلد نازک سرايا بهنهري جيل ي مرى تصير ، جن كا كلاني بن نمايان مور باتها ، وهمرخ وسياه لباس مين ملبوس بسنهري بيرول كوسياه چپل میں مقید کے ہوچی ،اس سے لمبے تھنے۔ یاہ رنگ کے بال کچر میں قید ہونے کے باوجودلٹوں کی صورت میں شہابی چیرے کے گرد کھیراڈالے ہوئے تھے، وہ جوم میں بھی میکاد کھائی وینے والی شخصیت کی مالک، کمیچ میں آفاق شاہ کے دل کی مالک بن بیٹی ہے۔ ''ارے بھٹی یہ کیاتم ودنوں ہم بروں کے بیچ میں بیٹھ کر بور ہور ہے ہو۔'' اسری نے کانی دیر تک ان دونوں کو ایک دومرے سے العلق دیکھا تورور سے کہا۔ 'وسفی ذرا آ فاق میاں کواپنا گھر تو دکھادو۔'' ریحانہ نے پچھسویتے ہوئے بہانے سے ان دونوں کوتنہائی میں ایک دحاب...... [7] .......... [گست۲۰۱۲م

دوس سے بات کرنے کاموقع فراہم کیا۔ ''.تی....!''اس نے حیران ہوکر ماں کودیکھا۔ " ہال پیٹھیک رہے گا۔ "اسریٰ نے بھی ساتھ دیا۔ "ای ..... "اس نے زیرلب مال کو بکارااوراحتی جی نگاہوں ہے دیکھا۔ '' ہول ….. ہون۔'' ریحانہ کے تنبیبی انداز اور چیرے کے تاثر ات پروہ خاموثی ہےاتھی اور آفاق کو 'میں بھی گھرد مکھلول ۔'روشی ایک دم سے ان کے پیچے جانے لگی تواسریٰ نے ہاتھ تھی کراپیے قریب بٹھالیا۔ ''روشنی بیٹا یہ کماب کھا کر بتاؤ کیسے ہیں۔''ریحانہ نے جلدی سے کاننے سے اس کی پلیٹ میں کہاب لکال کرتو جہ بٹائی۔ ''بہت مزے کے ہیں ایک ادر کھالوں؟''وہ چٹھارے لیتے ہوئے کھانے میں مگن ہوگئی۔ ♣....♦....♦ شر میلاتھی تھی کوچنگ ہے گھر لوٹی تو دروازے کے پاس،اسے صائمہ کھڑی دکھائی دی ہے "تم الله المراسلان منه بنايا اور تحطيدرواز بيا عروقدم ركها توصائمه في محمي ال كي تقليد كي " كونى كام تقال وه جس حد تك سخت روبيا ختيار كرسكتي تقني كيا مكر ضيائم وهيب بني ربي " ہاں۔ " صابحہ نے اپنی جا ورا تارکر تبہ کرتے ہوئے جی کی مسکراہ ہے ہونوں پر ہجائی۔ ''ان تمهین ہوکیا گیاہے؟''ایل کے کمزوروجودکود کیھتے ہی ہٹر میلاً دنگ رہ گئی ،جو بھی تھا،وہ اس کی دوست گئی ، دکھ " جَهُمْين \_"صابحه في الناجا بإ،اس ہے مہلے كەشرمىلامزىد كچە كېتى بتول اندرداخل ہو كىس \_ "ارے صائمہ تم کے آئی؟" بتول نے مسکرا کراں کا استقبال کیااور بدیٹے برمحبت ہے ہاتھ چیرا۔ "بس خاله تي الفي آئي مول " صائمه في مسكراً الرجواب ديات بتول کچھ در صائر کے پاس نیٹھی حال احوال در نافت کرتی رہی ساتھ ساتھ پیشکوہ بھی کیا کہ تو اس نے یہاں آنا کیول چھوڑ دیا ،ان کی آس بات برصائمہنے بڑی اذیت ہے سکرا کرشرمیلا کودیکھا۔ ''تم دونول سہیلیاں بیٹھ کر باتیں کرو۔ میں ذرابیسوٹ می لوں آئے ہی دینا ہے۔'' بتول نے کہااور ہاتھ بیس تھا ہے ہوئے ان سلے سوٹ پر ہاتھ دیکھیرا۔ ''جی خالہ۔''اس نے دھے انداز میں سر ہلایا۔ " میں چاہے بھجواتی ہوں۔" بتول نے شَرمیلا کو حیب حیب و یکھا تو خود ہی بولتی ہوئی اُٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں خاموش میتی شایدایک دوسرے کو برواشت کررہی تھیں۔ '' بجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔'صائمہ نے ہی بالآخر صاف کوئی اختیار کی۔ ''او کے بولو۔''شرمیلانے بھی ہے رخی اختیار کی اور اپنے ناخنوں کود کیلیتے ہوئے بولی۔ "يہال؟"ال نے سامنے بیتھی بتول کود یکھااور پھرسوالیہ انداز میں یو چھا۔ ''میرے کمرے میں چلو۔'' وہ صائمہ کو تھسٹتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی ،ان بہنوں کامشتر کہ کمر ہ اس وقت خالى تھا۔ حداب ..... 172 ..... ONLINE LIBRARY

''تم کتنابدل گئی ہو۔'' کمرے میں داخل ہوتے ہوئے صائمہ کے لبول سے شکوہ کھسلا۔ ''اجھا واقعی''شرمیلانے مڑ کراہے طنزیہ نگاہوں سے ویکھا اور کمریر ہاتھ رکھ کرمسکراوی۔صائمہ نے گردن گھما كركمرے كاجائزه ليا\_ا پنائيت كا حساس من ميں جا گا۔وہ ہى بڑاساڈ بل سير جس كے سامنے ايك پراناصوف پڑا تھا۔ ایک رائنگ ٹیبل کونے میں دھری تھی،جس کے نیچے اینٹیں رکھ کراسے اونچا کیا گیا تھا،اس پر کتابوں کا ڈھیر جمع تھا۔ کونے والی و بوار پر آویزاں مواسا آئینہ جس میں صائمہ اور شرمیلانے ہنتے ہوئے ، ایک ساتھ کئی بارا پناعلس دیکھا تھا عقب میں دیکھا تواکیک کمی کااحساس ہوا۔ '' يهان جو بيد كي تري هي وه كهان كئ؟'' صائمه نه إجا تك ايك غير متعلقه ساسوال بوجها-وولوف كي تقي من في است كمر ساسة فكال كرجيت بريك كواويا-"شرميلان ندج استح موسة بهى جواب ويا-'' مگر دوسی کتنی بھی پرانی ہوجائے اسے دل سے نکال کرعلیحد ہٰبیس کیا جاتا۔'' صائمیہ نے جانے کیا سمجھا ناحیا ہا۔ ''ووی کاشفاف ہونا ضروری ہے۔جس پر منافقت کے چھینٹے پڑجا کیں اس کوکیا کہیں گے۔''شرمیلانے مزکراس گاناز و د بوج<u>ا</u>اور دانت کچک<u>ا</u> کرکها\_ میں ای لیے ساری سیائی بیان کرنے آئی ہوں۔اس کے بعد فیصلہ تہارے ہاتھ میں ہوگا ۔ صنائمہ کا اعداز آریا '' الجَهِامِين چينج كركم تي مول پھرتم اپئي بات سنانا۔'شرميلا نے پيڪانداز ميں اسے ويکھااور صوفے کی طر بتضني كالشاره كيا '' ٹھیک ہے۔' صائمہنے ول میں شکراوا کیا کہوہ بات سننے پرتو آ مادہ ہو گی۔ "میں آج جیل بے سارے کالے کرتوت شرمیلا کے سامنے کھول کر رکھ دوں گی۔" صائمہنے صوبے کی جیک ہے سرٹکا کرسکوں کا سائس انیا شرمیلا کرے سے متفل کل کی طرف کی جان ری براس کے کیڑے و تھا پڑے ہے اس نے ایک ہلکا پھلکالان کاسوٹ نکالا اورائے لے کرواش روم کی جانب برقعی ،اجا بھے سیل نون کی مخصوص اون سنگنائی۔اس نے بیک میں سے مُوْل كِرِفُون نْكَالا اور باتھ مِيں لے كراسكرين چيك كي ورد تبييل كالنگ "كھا آريا تھا۔ ' ' کس کافون ہے؟'' رنگ نون کی آواز پر صائمہ نے آئکھ کھول کر شرمیلا کود یکھااور یو چھا۔ دونبیل کا۔ "شرمیلا کے منہ سے بے ساختہ نکلااور صائمہ جیسے سفید پر گئی۔ ₩....♦ وہ جائے کا کپتھامے کافی دریسے اس کے برابر کھڑا تھا مگر کوئی رقمل نہ پاکرخودسے بات شروع کرنے کا سوجا۔ " آپ پرهی بین" آفاق شاه نے زی سے سوال کیا۔ "جي كريجويش كررى مول"اس نے وقیمے سے جواب دیا، لاتعلقی اپنی جگہ قائم رہی۔ '' پارکی اتن ہی خاموش طبع ہے یا موقع ایسا ہے کہ بات کرنے میں چکجار ہی ہے .....'' آفاق شاہ نے ایک پاؤں پر ایناسارادزن ڈالتے ہوئے سوجا۔ ''اور کیاا کیٹویٹیر ہیں؟''پورے پانچ سنٹ سوچنے کے بعد میسوال ذہین ہیں گونجا۔ ' ' ' کچھ خاص نہیں'' ' سفینہ ماں کی وجہ ہے بیسب برواشت کررہی تھی ور ندا کیے کھے بھی مزیدر کنا اس پرعذا ب ہور ہاتھا۔ حجاب......173 .....اگست۲۰۱۲ء

''اچھا'' برنس کی ونیائیں نمائے والے کوائی ہاتوں سے حیت کرنے والا آفاق ایک چھوٹی می اڑکی کے سامنے گنگ ہواجار ہاتھا۔ " آپ کی جائے ختم ہوگئی ہوتو اندر چلیں۔" سفینہ اس کی نگا ہوں کے ارتکاز سے گھبر اکرخود ہی بول پڑی۔ ''ضرور۔'' آفاق نے شائستگی سے تھوڑا جھک کراسے اندرجانے کاراستہ دیا اور پھرخود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وں سنٹ میں ہی وہ دونوں واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو ریجانیے نے خوف ز دہ نظروں سے بیٹی کوریکھا۔ جانے اس پچویشن میں اس نے آفاق کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا مگر آفاق کی مسکر اتی صورت دیکھ کر پہلے تو آئیں شاک لگاس کے بعد سکون کاسانس لیا۔ " كيسار ها؟ "اسرى نے آفاق كوسامنے دالے صوفے ير بيٹھتاد مكي كرسواليہ نگاہوں ہے ہو جھا۔ آ فاق نے آئکھوں ہی آئکھوں میں اسریٰ کورضامندی کی نوید سنائی توان کے چیرے بر کھلتے ہوئے مسکراہٹوں کے پھول اسے خوشی دے گئے۔ ''اچھار بچانیہ بمن اب اجازت دیں۔'' اسریٰ کے لیجے سے جھلکتی طمانیت اس بات کی طرف اشارہ کر دی تھی ک البيل سفينه يسندا كن ب "ارے اتن جلدی بچھوریاور بیٹھتی تا۔"ریجان کادل خوش سے بھر گیااور تکلفارو کنا جاہا۔ "ارہے اتن جلدی بچھوریاور بیٹھتی تا۔"ریجان کادل خوش سے بھر گیااور تکلفارو کنا جاہا۔ ''اب آپ اوگ آیئے گا۔''اسریٰ نے سفینہ کوخودے نگاتے ہوئے کہا۔ دوشنی کی بالچھس بھی کھلے " بی میں ان سے بات کر کے آپ کو بتاووں کی ۔ " ریجانہ نے اسریٰ کا ہاتھ تھا مار ''اگر بھائی صاحب بھی ہوتے توزیادہ انچھار ہتا۔''اسری نے وہ سوال آخر میں کیا،جس سے وہ شروع سے بچنا جاہ " جِي اصل مين مبراد كے بڑے بھائي كى طبيعت اچانك بہت خراب بَوَيْ كوانبيل ہاسپول لے جانا پڑا۔" ريحانہ نے سیائی بتاوی۔ پون بارگ "اوه .....کوئی بات نیس نیک شائم سیجے " اسری نے بسر ملا کرمتانت سے کہا۔ ''اوکے بھائی میں کہاب کھانے پھرآ وَل گا۔' روشی نے شرارت سے سفینہ کا پلوتھام کر کہاتو اس کی برداشت جواب دے گئ اور وہ تیزی سے بلٹ کراندری جانب چل دی، جےسب نے اس کی شرم برجمول کیا تو ریجانہ کی جان میں جان آئی۔ '''بس اب آپ لوگ جلدی سے تسلی کروالیں تو میں اپنی سفینہ کو بہو بنا کر لیے جاؤں۔'' اسریٰ پے الین گیٹ پر

کھڑے ہوکرآ خراہیۓ جذبات کا ظہار کری ڈالا پر یجان انہیں چھوڑنے کے لیے پچلی مزل تک آئی تھی۔ ''آیئے ہے کون آیا ہے ریحانہ؟'' دلشاد بانو جو گھر میں ایکی تھی بہت دیر سے او پرآنے والے مہمانوں کی س کن لے رہی تھیں احیا تک اندھیرے سے نکل کراجا لے میں آئیں محرر بجان کی آٹھوں تلے اندھیر اچھا گیا تھا۔

چھٹی حس کہدر ہی تھی کے دہ نبیل سے باتوں میں مجو ہے اور وہ اس کوالٹی سیدھی پٹیاں پڑھار ہا ہوگا۔ «نهیں .....!"شرمیلا کی نظرین مستقل موبائل کی اسکرین پرتھیں \_ "تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔"صائمہ کواس کی دیدہ دلیری پر غصد آیا۔

"تم پرکیسے کہ سکتی ہو؟" شرمیلانے طنز پیسکراہث ہونٹوں پر سجا کراہے گھورا، ''ابھی تھوڑی دریملے ہی تو نبیل کی کال تمہارے موبائل پر آئی تھی۔''اس کے لیجے میں آشویش تھی۔ "كال بيكيااب ونيايس صرف ايك بى نبيل بيك "شرميلان برى صفائى سي جموث بولا-''تو پھرکال مش کی تھی۔'' صائمہنے اصرارے یو چھا۔ '' نبیل کی مگر وہ کو چنگ میں میرااسٹوؤنٹ ہے۔اہے بچھ بو چھنا تھا اس لیےاس نے فون کیا تھا۔''شرمیلا نے نگاہیں چراتے ہوئے بات بنائی۔ ''تم سب کواین طرح مجھتی ہوشاید''شرمیلاصو<u>نے براس کے م</u>قابل بیٹھ کئی۔ در مہیں شرمیلا یہاں میں اپنی صفائی ویے نہیں بلکہ حقیقت ہے بروہ اٹھانے آئی ہوں۔' صائمہنے بڑے اعتماد 'دوئتی انسان کا فخر ہوتی ہے تگر جب اس بےغرض رشتے میں غرض شامل ہوجائے تو ایک لفظ کا بھی اعتبار نہیں رہنا اس کیےائم کچھندکہو۔ "اس نے کھڑے ہوکر مندموڑا۔ صرف ایک بارمیری بات کایفین تو کرو، میرے لیے بیزندگی اور موت کا معاللہ ہے۔ "صابح مطوم کراس کے سامنے آئی اور ہاتھ پکڑ کرالتھا گی۔ میں بہت تھا گئی ہوں اوراب سونے کا ارادہ ہے اگرتم مزید بیٹھنا قیا ہوتو آی کے بایں جلی جاؤے 'شرمیلانے ص ورجيسفاكى كامظاہره كيا ببيل كےويے كئے تازه ليكجر كااثر تقايا وه واقعي صائمہ سے بہت خفاتھي۔ "افسوس تناجي ميري باب نبين سن راي كين مجهديقين بالكراك دن جب تمهين سيائى كاپتا جلے كا توميري كي كئي باتیں یادآ کیں گئے۔ وور تح م سے بولی اور جانے کے لیے کھڑی ہوگئے۔ شرمیلا کادل لیحہ جر کے لیے ورد میں ووبالیکن جہاں وہ دوسی نبقانا جانتی کی ، وہیں وہو کے بازی نے نفرت بھی کرتی تھی کیسل نے جو کیے بتایا اس کے بعد ہے اب اسے صائمہے ج ہوگئ کی کے بناہ بانتہا کے تحاشہ " باعتسبل میں آج ہی تم لوگوں کو کال کرنے کوسوج رہی تھی۔ "سفینہ نے مسکرا کرکہا۔ وونس منى كالاسفيدنيلا بيلاجهوك مت بوليس-"ستبل في شوخي معاور مكاتيايا نجدكيا-" كيا كالاپيلانيلا؟' 'سفينه كاسر كھوما۔ " آپ کوفائز بھائی کےعلاوہ کچھ وجھتا ہی نہیں۔ "سنبل نے بیٹتے ہوئے کہا توسفینہ سے ہسا بھی نہیں گیا۔ " سچی یار..... میں تم دونوں کو بہت مس کررہی ہوں۔خاص طور پر آج کل تو مجھے تمہاری بہت ضرورت محسوس ہورہی \_' سفينے گا لي ليون كوب وروى سے كانا۔ اجھا ہارا بھی کچھا بیائی حال ہے۔ "سنبل نے بلامبالغدی کہا۔ '' کاشتم لوگ ہمارےشہر میں ہی رہتے تو کتنااح چھا ہوتا۔' " بابابا .... كاش احصابيآج كل\_والاكيامعالمه بيج "ستبل في اظهارافسوس كيا ويحركر يدا-" کیا بنا دُن ای پرتو میری شاوی کہیں اور کرنے کی ضد سوار ہوگئ ہے۔' سفینہ کا کہجہ وکلیسر ہوا۔ "اونويس توسمجهري تقي تمام اليثوزختم بوسكة بين "استنبل في وانتون تلي الكلي دباكي-PAKSOCIETY 1 PAKSOCIETY " كهال بارمسائل توون بدون برصفت جارب بين النافيك اى سلسلى مين ايك فيملى مجصر يكيف بهي آئي تني "، سفينه كالبحاثو نابهوا تهابه " احیما کسے لوگ تصاورلڑ کا۔" براہواں کی تجسس کی حس کا ایک دم منہ سے نکلا۔ "شف السننبل-"سفينهاس كے سوالات برايك دم جرك كر يولي-''ادسوسوری میرامطلب ہے کہ خالہ کو تمجھایا کیوں نہیں؟'' وہ ایک دم تھبرا کر ہولی۔ ''بہت سمجھایا مگر دہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔''سفینہ نے آنسوطلق میں اتاریتے ہوئے کہا۔ "اب كياكرين كى-"دە بھى اداس بونى \_ ''ایک کام کردگی۔'سفینہ نے پچھ وینے کے بعد کہا۔ " ہاں بتا کیں۔ استبل نے جوش سے ہنکارا بھرا۔ میں چا ہتی ہوں کہ خالوای کو سمجھا میں وہ ان کی بات بہت مانتی ہیں۔" سفینہ نے دھیر ہے کہے۔ ''گذا سُیڈیا تو آپ پایا کوکال کر کے بات کرلیں۔''سنبل نے بھولین ہے کہا۔ میں اس معالمے میں تذبذب کا شکار ہوں کہ پتائیں وہ میری بات کوئس زخ ہے گیں ہے۔ 'سفینہ يريشاني يسيكها "ارے ایسی کوئی بات بیس آپ بلاد جہ خود کوٹروں فیل کررہ ٹی ہیں۔ ان سے جوجو بھی کہنا ہے کھل کر کہہ دیں۔" نبل من است ولاسدوبای " نہیں مجھے اپنے منہ سے یہ باقیل کرنا اچھانہیں کے گا اگرتم خالوسے بات کر کے میرا پیغام ان تک پہنچادہ مفينه نے اسے ہاتھوں کی انگلیوں کوسیلتے ہوئے کہا۔ یں۔ ''او کے بنیںان کیے بات کراوں گی ڈونٹ دری۔''سنبل نے مسکرا کر کہااور نون ذکھ دیا۔ · • ''اے میں کہتی ہوں تو اس معاصلے میں اپنے دیور سے بات کر'' دلشاد نے پوری بات بتانے کے بعد ناک پرانگی ٹکا کرزوردیا۔ " ہے۔ امال مجھے کیاپڑی خس کم جہال یاک۔" سائرہ نے شانے اچکائے۔ "رئی نہ تو یا گل کی یا گل ۔"وہ ایک دم ترخ کر ہو میں \_ ''إمال ميں اس بے تکی بات کا کيا جواب دوں؟'' وہ بھی شو ہر کی خدمتوں سے تھک کر چور ہور ہی تھیں ، ''میں تخصے بیہ مجھانا حیاہ رہی ہوں کہاں بات کا تو فائدہ اٹھا۔'' دلشاد کا لہجہ معنی خیز ہوا۔ "دوه كيسے؟"سائره نے اس بار بھی پھھفاص دیجی تہیں دکھائی۔ "توبه ہے ذرامیرے قریب تو آ پھر میں بتاتی ہوں۔" دلشادنے مسکرا کر بیٹی کودیکھا تو سائرہ منہ بگاڑتی ہوئی ماں کے قریب ہوگئی ہگر جیسے جیسے دلشا دکی بات سنتی گئی ،اس کے چیرے کی بے زاری مسکرا ہث میں بدلتی گی۔ "داه إيال آپ كا بھي جواب نہيں ميں نے تو ايساسوچا ہى نہيں اب ديكھتے گااپني بيٹي كا كمال ـ"سائرہ كے لہج ميں اتراہٹ آگئی ادرآ تھوں کی چیک بڑھ گئ تھی۔دلشاد نے جلدی سے پان برجو نالگانا شردع کیا۔ ویسے بھی وہ چونالگانے میں بڑی مہارت رکھتی تھیں \_ حماب ١٦٥ ..... 176 ONLINE LIBRARY

آج پھردروقم کےدھاگے میں ہم پرو کے تر ہے خیال کے پھول

# 

ہجر کی را کھادر دصال کے پھول

اس برکل ہے اذیب بجرے خیالات کی بلغار ہور ہی تھی، وہ ساری باتوں سے جان چھڑا کر جیت کی تازہ فضاؤں میں نکل آیا۔ پڑوس دالے گھر میں ٹی دی چل رہاتھا ہوا کے دوش پرلہرا تا ہوافیض احد قیض کا کلام کا نوب میں کیا پڑا۔ ادای کی لہرنے اسے دوبارہ سے اسے لیسے میں لے لیا۔ فائز نے جب سے اپنی مال اور نانو کی باتیں سی تھی کہ سفینہ کی شادی مہیں ادر ہونے جارہی ہے، وہ و کھر کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔اس نے سفینہ اور جاجا سے بات کرنے کی تھانی مراس دفت احساس كمترى كاشكار بهوكرره كبيا، جب يتاجلا كبرك كالعلق بهت امير كهران سے ہے اور سفينہ بھي اس رشة ير الهت فول ہے۔

'' میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے کیسے تھا۔ ویکھے تھے۔'' فائز فرش پر چیت لیٹا آسان پراڑتے

برندول کود میصے ہوئے خیالوں میں اس سے خاطب تھا۔

"تہاری جاہت میں کم ہوکرکیا کیانہ سوچا۔" بے چینی سے کروٹ کیتے ہوئے فرش کی تیش گالوں پرمحسوں کی۔ '' ہائے کتنی ساری دیوانی آرز وئیں اس دل میں جمع ہوکر شور مجاتی تھیں۔'' سپنواں کے کیسے اونیے کل بنائے ، جنہیں فلک بوس ہوئے میں لمحہ نہ لگا۔ اب تو شاری باتیں خواب و خیال بن کررہ سنیں۔ تو کیا تمہاری رفافت کی خواہش ایک ٹوئی ہوئی چوڑی کی طرح تامکس رہ جائے گی۔سفینہ میرے یاس تو تمہارے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ میں کتنا مطمئن تھا کہ زندگی کا سفرتمہارے ساتھ گزرے گا تو میں زمانے کے دیئے ہوئے دکھوں کو خاطر میں نہیں لا وُں گا،مشکل حالات میں بھی حوصلہ بیں ہاروں گا۔میرا وجودتو تمہاری ذات ہیں سمٹ کریکجا ہوا ہے تہارے بغیرتو میں ٹوٹ پھوٹ جاؤں گا۔'' فائز کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ دہ کیسے فریاد کرے۔ دہ اٹھ کر بیٹھ گیا' اس کے حق میں گولہ سا پھسنے لگا کرب سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیٹی وہ ایسے اپنے اندر کے دکھ کو بیان کرر ہاتھا جیسے سفیہ سامنے میتھی ہو۔

" وتم اتن انو تھی ہوکہ میں ہمیشہ تمہار ہے کا ابول اور تاعم بار نے کی خواہش مند تھا مگرتم نے تو جھے اس قابل بھی نہیں شمجھا،کسی ادر کی ہونے جلی ہو۔' وہ کھر اہوااور بے چینی سے شہلنے لگا۔ میں تمہیں مکمل کرنے کی خواہش میں وبوانه ہوا مگرتم نے تو مجھے ہی ادھورا کر ڈالا سفی میں جب بھی بیسوچتا ہول کہتم کسی ادر کی ہونے جارہی ہو،میرے دجود میں نیزے کی انی سی گڑ جاتی ہے۔ یہ بات میری کم مائیکی میں اضافہ کرتی ہے کہ میں تمہارے قابل نہ بن سکا۔ " کافی درینیائی میں وقت گزارنے کے بعداس نے وہ تمام شکو ہے جوسفینہ سے ہیں کرنا جا ہتا تھا خود سے کر لیے ادراٹھ کھڑا ہوا تاكه كھر والوں كے سامنے جاتے ہوئے اس كى آئكھيں ختك ہو چكى ہول مگراسے يول لگا جيسے ول خشك ہوگيا ہے۔

حماب ۱77

'' ٹھیک ہے سفینا گرتمہارارشتہ ایک بہت بڑے گھر میں طے ہونے جار ہاہے تو میں راہ کا پھرنہیں بنول گائمہیں بھی تن ہے کہ آسائشات سے بھری زندگی گزارو۔ 'اس نے سوچاادراس وقت سفینے گی راہ سے بٹنے کا فیصلہ کرلیا۔ · روشی ٹی وی لا و نج میں واخل ہوئی تو ہر سو پھیلی خاموشی کا فائدہ اٹھا کراندر کی جانب بڑھنے لگی تا کہ کسی کے ویکھنے ے فیل ایناحلیہ ٹھیک کرلے ''روشنی کیا کرے آئی ہوجواتن خاموشی سے اپنے کمرے میں بھا گِدبی ہو؟''عائشہ بیکم کی پاٹ دارآ واز بیچھے سے کانوں میں پڑی تووہ چونک آتھی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہواتھیلاز مین پرکر گیا۔ ''وہ عشوامال آپ کوبتایا تھانال کیاہیے ووست کے ساتھ جارہا ہوں۔''اس نے پیکیاتے ہوئے جواب دیا۔ '' کوئی خاص کام تھا۔''انہوں نے نفتیشی نگاہوں سے دیکھاتو وہ ساکت رہ گئی۔ "جي وه يجه مِنس خريد تأكيس - "اس نے بالكل صفائي سے جھوٹ بولا۔ الصحااب شاہر میں کیاہے؟" عائشہ زمین پر بیٹھ کرتھیلے کے کھلے مندسے جما تک کرد کیھنے لگ آئیں۔ وہ کھیلیں میرے کام کی ایک چیز ہے۔ ' روشی کا چیرہ فق ہوا،اس نے جلدی ہے شایر کا منہ بند کرنا جا ہا مگر عائشہ نے اس سے بھی زیادہ بھرتی وکھائی اور تھیا جیل ہاتھ ڈال دیا = جو چیزیں برآند ہو ٹیں انہیں دیکھ کرمند بورے کا بوڑا کھلارہ گیا۔ '' بيتو جينگمٽ اورجيکٽ ہے۔'' وہ چِلا تعيں۔ '' ہاں ہے تو؟'' روشنی نے جلدی سے عاکشہ کے ہاتھ سے جیلمٹ چھین کرشا پر میں چھیایا اسے ڈرتھا کہ کہیں اسری يا آفال نه آجائے۔ ''ایک منٹ پیرسیار شخم بارے پاس کیا کردہا ہے۔''انھوں نے دوبارہ چھٹااور سوال واغا۔ '' بدوہ میر سے ایک دوست کا ہے۔'ال نے کھو پر سوچا اور آ تھی کی جھوٹ بولا۔ ''اچھاتواب میری روشی مجھے نے وقوف بھی بنانے لگی ہے۔' عائشہ نے اسے یوں دیکھا کہ دہ شرمندہ ہوگئی۔ " عَشُوامال الربيل في آپ کو چې بناد يا تو آپ کني کو بنا ميس کې تونېيس؟ " ده تذ نبز ب کاشکار مونی \_ " يميلي كو بتايا ہے؟" ان كا نداز فين كرنے والا تھا۔ الہمیں میری عشوامال بہت اچھی ہیں جب ہی تو میں ان کواپی ہر بات بتا تا ہوں۔ 'روشی نے عائشہ <u>کے محلے میں</u> بأنبين ذال كرمسكه إكايا\_ " ابھی تواس گھر میں صرف میں ہول مگروہ جوتمہاری خالہ بہولانے کی تیاریاں کررہی ہیں میں آ گے کی صانت نہیں لے عمق کنٹی کڑی پہال آ کرتمہارا کیا حال کرتی ہے۔ عائشہ نے عادت کے مطابق روشنی کے کان میں زہرا عثر بیلا۔ ' دخہیں عشوامال سفینہ بھائی تو بہت سوفٹ اور کیئر نگ لگتی ہیں۔'' روشنی نے فقی میں سر ہلا کرتر وید کی توعا کشہنے فى الحال اس ٹا يك كومتم كرديا\_ ۔ ''جِلُوجِهُورُ ویرسب اور جلدی سے اصل بات بتادو۔'' عائشہنے ادھرادھر دیکھنے کے بعد دھیرے سے یو جھا۔ ایسے وتتول میں وہ بہت لطف اٹھائی تھی۔ ''وہ میں آج کل اینے ایک دوست کی بائیک چلانا سیکھ رہا ہوں۔'' روشنی کے انکشاف پر اغدا تے ہوئے آفاق کا حماب..... 178 ......اگست۲۰۱۲،

# www.paksociety.com

منه کھلا کا کھلا رہ گیا۔

**\$....\$** 

چھٹی والے دن نیجے سے آتے شورشرا ہے گی آ واز پر بہزاد خان نے جیرا تکی سے ٹیمرس سے کھڑے ہو کر نچلے پورش میں جھا ٹکا تو سامان یوں بندھاد مکھ کرجیران رہ گیا جینے کوئی شفلتگ ہورہی ہو۔

''ارے ریحانہ بیے نیچے کیا ہور ہاہے۔''انہوں نے بیوی کود مکھ کر بوچھا جوابھی ابھی ٹیرس پر دھلے کپڑے پھیلانے ہتھد

سی ہیں۔ ''مجھے کیا پتا کہ کیا ہور ہاہے؟''ریحانہ نے بے نیازی سے جواب دیااور کپڑے نچوڑ کرری پر پھیلانے لگیں۔ ''ارے بھئی نیچے تو حجھا نگو بڑی بھائی کا سامان شفٹ ہور ہاہے۔''انہوں نے بےقراری سےایک ہار پھر حجھا تک کردیکھا۔

''سامان شفٹ ہور ہاہے تائمکن .....!''پہلے تویہ ن کرریجانہ کامنہ کھلا کا کھلارہ گیا پھر ٹورائق تر دید کر دی۔ ''ایسا کرتے ہیں کہ نیچے جا کرمعاملہ پتا کرتے ہیں۔''بہراوخان نے تبویز پیش دی۔ ''ہاں چلیں۔''ریجاند کے بیٹ ہیں بھی تجسس کے مارے در داٹھ رہاتھا۔ ''ای کیا ہوا؟''سفیڈائدرے باہرآئی تو تال کو عجلت میں باپ کے بیچھے زینے کی جانب بڑھتے دیکھا ہے۔ '''ونو دو کھلو۔''ریجانہ نے جواب دیا اور پنچے انڈ کھیں۔

''او مائی گاڈیہ لوگ کہاں جارہے ہیں۔'اس نے فائز کوسوز و کی میں سامان لوڈ کر داتے دیکھا تو چیزت ہے سوچا۔ ''سب خیریت تو ہے تا۔'' سفینہ کے دہاغ میں اک دیکھے وسوے جاگ اینچے۔ وہ پہلے ہی کافی پریٹاں تھی آب پہنیا مسئلہ کھڑا ہو گیا شدودن سے مسلسل فائز سے رابطے کی ہر کوشش میں دویا کام ہو چکی تھی۔ جب فون کرتی لائن کٹ کردی جاتی ،کوئی شکست کرتی تو جواب نہیں آتا ، بہانے نے سے ایک دوبار نیچ کا چکڑ بھی لگا آئی گروہ دکھائی نہ دیا اوراب اجا تک پہلوگ کہیں جارہے تھے تکر کہاں سفینہ نے سوچا اورخود بھی زینے کی جانب پراٹھ گئی۔

**\$...** 

''میری روشی نے آج پورے دن کیا گیا؟'' آفاق نے ڈٹر کے بعدائے یاں پٹھا کرانجان بن کر پوچھا۔ ''اس پیچاری نے کیا کرنا ہے؟'' عا کنٹہ جو تجو ہ سر وکر رائ تھی۔ روشن کا چہرہ فق پڑتے دیکھ کرھایت میں بولی۔ ''تم بتاؤروشن کیا کہیں باہر گئی تھی؟''اس کا انداز تھوڑا خشک ہوا۔ ''جھائی بس گھر میں بور ہوتا رہا۔'' روشن نے جلدی سے بات بنائی اور دوسری جانب دیکھنے گئی۔

جوں مسریں بورہوں رہاں روں سے جبدر سے بات ہاں اورود مرب ہو جباد ہیں۔ ''تم کس قدر بگڑ گئی ہو؟'' وہ غصے سے بولاتو روشن نے عائشہ کی طرف مدد طلب نگا ہوں سے دیکھا مگرآ فاق کے غصے سے ان کی بھی جان نکل رہی تھی۔

''گر بھائی میں نے کیا' کیا میں تواب کہیں جاتا بھی نہیں ہوں۔'' بڑی معصومیت سے آٹکھیں بٹ بٹ کرتے ہوئے یو چھا گیا۔

''ابٹم اینے بڑے بھائی سےغلط بیائی کرنے لگی ہو''وہ افسوں بھرےا نداز میں بولا۔ '' آپ کوکوئی غلط بھی ہوئی ہوگی۔''وہ گڑ بڑائی گمرا پی بات پر قائم رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ''تم ایک غیرلڑ کے سے بائیک چلانے کی ٹریڈنگ لے رہی ہواور بھتی ہو کہ ہم سب آٹکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔'' وہ دھاڑا توان دونوں کامنہ کھل گیا۔

حجاب ...... 179 ..... اگست۲۰۱۲م

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

'' بھائی دہ کوئی غیر نہیں میرا بہت اچھا دوست ہے۔'' روشی نے روٹی آ واز بین بتایا۔ '' روشی میری جان میں مہیں کیسے مجھا و ل تم ایک لڑکی ہوا در ہاری سوسائٹی میں الیبی باتق کو براسمجھا جاتا ہے۔'' اس کی اتری صورت دیکھ کرآ فاق کوترس آیا تو پیار سے مجھانا جا ہا۔

" اجھا تھیک ہے اس بارسوری ہیں آئندہ خیال رکھوں گا تھیک ہے۔' وہ بھائی کاباز و پکڑ کر بولی۔ " کوئی سوری نہیں۔ مجھے اسریٰ خالہ کی ساری با تیں سچے ہوتی و کھائی و سے رہی ہیں ،اب تو سنجیدگی سے قدم اٹھانا پڑے گا۔' آ فاق نے بہن کوڈیٹا تو اس کی آئکھوں ہیں آنسو بھرآئے۔

" بھائی بیآب کیا کہدری ہیں؟" سائرہ کی بات س کر سنراوخان نے گرز کر پوچھاادر پھر بھیجے کو گھورا۔ " آہ ……" جلال خان کے منہ سے فقط ایک کراہ نگل ۔ وہ آئے اسے مجبور ہو چکے تھے کہ جوان بیٹے اور بیوی کو یہاں سے جانے سے دک نہیں سکتے تھے۔ فائز سر جھکائے خاموش کھڑا تھا،اس کے لیے نگاہ اٹھا کران لوگوں کو دیکھیا مشکل مور ہاتھا۔ ریجانہ بھی جبرانی سے ان لوگوں کے جانے کا منظرہ کھیرہی تھیں جبکہ ان کے پیچھے سے جھا گئی سفینہ کی آئے تھیں ہور ہاتھا۔ ریجانہ بھی جبرانی سے ان لوگوں کے جانے کا منظرہ کھیرہی تھیں جبکہ ان کے پیچھے سے جھا گئی سفینہ کی آئے تھیں ہوگی گئر پر ہاتھ رہ کھیا ہی ڈریگرانی ہوتی گئر پر ہاتھ رہ کھیا ہی ڈریگرانی ہوئی گئر پر ہاتھ رہ کھیا ہی ڈریگرانی ہوئی گئر پر ہاتھ رہ کھیا ہی ڈریگرانی ہوئی گئر پر ہاتھ رہے گئے اور پی ان میں جم گیا ہو۔ وہ سائرہ کوا پنے ساتھ میکے لے جائے بین کا میاب ہوئی گئر تھیں۔

''ہاں آوائن میں کیابری بات ہے جب دوسر لے لوگ اپنی زندگی کے فیصلے کر شکتے ہیں تو ہم بھی آزاد ہیں۔'' سائرہ نے بیٹے کود تکھتے ہوئے کہے میں دکھٹمویا۔

'' بھانی قیامت آجائے گی۔ جب پوری براوری کو پتا چلے گا کہ ابراؤخان کے بیٹے الگ ہوگئے ہیں۔'' بہزاوخان نے انہیں تمجھانا جاہا۔

''بھیا یہ بیتی جمجھے نہ پڑھاؤ ماندان میں تواس دنت بھی تاک کئے گی جب سے کو پتا جلے گا گیا جان کا طے کیارشتہ ختم کر کے تم نے اپنی بیٹی کی شادی غیروں میں کرنے کا سوچاہے۔'' سائرہ نے حساب جیٹنا کرتے بیس دیڑ ہیں لگائی۔ وہ سب ساکت کھڑنے نے دو گئے تھے۔

### 

"فائزتم لوگ كيول چلے گئے۔"سفينہ نے سردة و كھرى اور جاروں طرف نگاہ ووڑائى، أيك عجيب كانتہائى نے يورے خان ہاؤس كواچى ليسيٹ ميں لے لياتھا۔

''ایک بارجھ نے بات تو کرتے میں تو تمہارا ساتھ ویے کو تیار پیٹھی تھی ۔۔۔۔''اس نے کری کی بیک سے سر ڈکا کر آسان پر جیکتے ستاروں کو ویکھا۔''تم نے تو اجنبیوں کو بھی بات وے دی۔''اس کو لگا جیسے ہر ستارہ پائی میں بھیگ رہا ہو، پورسے چھوا تو پتا چلا کہ اس کی اپنی آ تکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔''ہم دونوں کے نیچ تکلف کی ویوار کب بھیگ رہا ہو، پورسے جھوا تو پتا چلا کہ اس کی اپنی آ تکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔''ہم دونوں کے نیچ تکلف کی ویوار کب سے آگئی کہ اتنا بڑا فیصلہ ہوگیا اور تم نے جھھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔''اس نے گلاب کے پھول کو چھوکر ویکھا وہ بھی مرجھا یا سالگا۔''تم نے تو بھیشہ بچھ پر یقین رکھا پھر اس باریہ یقین کیوں کمزور پڑا تمہارا۔''اس نے گلاب کی نہنی مرجھا یا سالگا۔'' اس نے گلاب کی نہنی مشی دبائی ، کا نئوں کی چھن محسوس ہوئی تو منہ سے بے ساختہ کراہ نکل گئی۔'' اپنا سیجھتے تھے تو اپنا بنایا کیوں نہیں واس میں جھاڑ کر یوں چل ویے ہا گر آتھوں سے بے ساختہ کراہ نکل گئی۔'' اپنا سیجھتے تھے تو اپنا بنایا کیوں نہیں واس میں جھاڑ کر یوں چل ویے ہا گر آتھوں سے بے ساختہ کراہ نکل گئی۔'' اپنا سیجھتے تھے تو اپنا بنایا کیوں نہیں تھا۔''اس کاول چلا کر رونے کو چا ہا گر آتھوں سے بے واس کی جھاڑ کر یوں چل ویے ہا ہوگی واسطہ بی نہیں تھا۔''اس کاول چلا کر رونے کو چا ہا گر آتھوں سے بے واس میں جھاڑ کر یوں چل ویے ہیں ہوئی واسطہ بی نہیں تھا۔''اس کا ول چلا کر رونے کو چا ہا گر آتھوں سے بے

**حجاب ..... 180 .....اگست۲۰۱**۲ و

آ واز آنسوگرتے ہوئے گالول پر پھیل گئے۔ 'روینے والی کیابات ہے؟ وہ بھی اس انسان کے لیے جس کی نظر میں سفینہ بہزاد کی کوئی وقعت ہی نہیں ۔'اس نے تھیلی کی پشت سے آنسو ہو پچھ کرخود کو ولا سہوینا جا ہا۔ساری رات آسان پرستارے روئے رہے اور زمین کا جا ندان کا ساتھ ویتار ہاتھا۔

" البيس خاله مجھے سفینہ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض ہیں۔" آفاق شاہ نے بڑے سکون سے سامنے بیٹھی اسری کورضامندی دے دی۔

۔ " مجھے پتاتھا کہتم اس رشیتے پر راضی ہوجاؤ کے مگر پھر بھی جا ہوتو ایک بارادرسوچ لو۔''اسریٰ خوثی ہے کھل اٹھیں پھر بھی بھانجے کوآ زمانے کے لیے کہا۔

بع جبر را مساحت ہے۔ '' آج یا کل مجھے شادی تو کرنی ہی ہے نا تو آج ہی کیوں نہیں ویسے بھی سفینہ مجھے اس گھر کے کہا ظ سے موز دل لكى-'اس نے محرا كرا ثبات ميں سر ہلايا۔

''یااللہ تیراشکر ہاب میں اپنی مری ہوئی بہن کے سامنے سرخروہ وجاؤں گی۔'' اسریٰ کا لہجہ بھیگ گیا، آفاق نے البس إلي ساته لكايا

" کیا منٹ بھائی میں کچھ کہنا جا ہتا ہوں ۔" روشن نے چیمیں وخل اندازی کی۔

'' ہاں باس آپ بھی بولیس '' وہ جمہن کو دیکے کرچہا، بیارے بولا۔ ''سفیٹ آبی میری بھانی نہیں بنیں گی۔'' روشن کے لیجے بین سرکشی تھی، وہ دونو ان حیزان رہ گئے،انہیں خرمیس تھی کہ عائشه بيكم في أعداف بعاني من من قدرة راويا تعالم

''مگر کیول؟''اسریٰ کالہجہ کھوجتا ہوا تھا۔عشوا ماں کواپنی پلانگ کامیاب ہوتی وکھائی وی تو ہونٹوں پرمسکرا ہے۔ گ

۔ی۔ ''بس دہ جھے پینزئیں'' روشن کامنہ پھولا ہوا تھا۔ آفاق بھی سشسٹدرسا بہن کی ناراحنی کو عاموثی ہے دیکے رہاتھا۔ '' کیوں یہ دورہ تم بکو آج کیول پڑا،اس ون آق بہت تعریفین کی جار ہی تھیں'' اسریٰ نے بچے کر پڑچھا تو عائشہ ڈر ىئىن كەلىمىي روشنى جھانڈانە بھوڑ

" ہاں تو آج بتار ہا ہوں تا۔ "روشن نے بدتمیزی کی انتہا کردی۔

"اب میں نے خودکوشادی کے لیے تیار کرلیا تو روشن کاموڈ بدل گیا۔" آفاق نے اپنے آپ سے پوچھااور قدرت

جب تک تم کوئی تفوں دجہر بیں بتاؤ گی ہم سفینہ کے لیے انکارنہیں کریں گے۔ "اسری کو بھی ضد سوار ہوئی تو انہوں نے عائشہ بیکم کو تھورتے ہوئے بھا بھی کو پینے کیا۔

'' وہ اصل میں۔'' روشیٰ نے عائشہ بیکم کو میسے ہوئے کھ بتانا جا باءان کی تو جان علق میں آگئی تھی۔

ونت کے بہے کوکوئی کتنا بھی اپنی مرضی سے تھمانا چاہے مربیا ہے حساب سے چلتا ہے، اپنی خواہش برآ مے برد هتا ہے ۔۔۔ بندی سی کے کہنے پراپی رفتار تیز کرتا ہےاورنہ ہی سی کی خواہش پرخو دکورو کتا ہے، گھومتا چلاجا تا ہے رکتانہیں۔ بس آ کے کی جانب دوڑتا ہی رہتا ہے۔خان ہاؤس کے بڑے سے دروازے کے باہر کھڑے ہوکر فائز نے ایک کمے کو سوحیا اور پھر صنی بجاتے ہوئے اس کاول عجب انداز میں وھڑ کا۔

'' کون؟''سَقینہ کی مدھرآ دار اور رم فدموں کی مخصوص چاپ سائی دی تھوڑی دیریٹری ہی دروازہ کھل گیا۔ '' آپ اسلام علیم ۔''لب سلے اور وہ ایک دم کھل آھی۔ '' "مونهد"ال نے مدخی دکھائی۔ ، وہد ، ب سے باد کررہی تھی ، شاید قدرت نے میری فریاد من لی۔'' سفینہ نے فائز کونظروں کے حصار '' میں انہیں دل سے یا د کررہی تھی ، شاید قدرت نے میری فریاد من لی۔'' سفینہ نے فائز کونظروں کے حصار میں لے کر سوجا۔ " مجھے کی حسامان لیناتھا۔" فائز کا مگبیھر لہجہ، نروٹھاانداز ،سفینہ مسکرادی تو وہ جینز کی جیب میں ہاتھ ڈال کرمنہ موڑ کر ''آپ کو یہاں آنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں۔' سفیندنے کھلے بالوں کو ہاتھوں سے جوڑے کی شکل ''آپ کو یہاں آنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں۔' سفیندنے کھلے بالوں کو ہاتھوں سے جوڑے کی شکل ديتے ہوئے جوٹ کی۔ یے ہوئے ہوئے ہوئے۔ " مجھے دافعی کسی بہانے کی ضرورت نہیں مگراب یہاں آنے کا دل نہیں کرتا۔"اس نے تیز کھے میں کہاادر شکایت انداز مل گھورا۔ سل سورا۔ ''جناب کا موڈ بہت آف ہے۔'اس کی ناراضی بھی ایک دلکشی تھی ،سفینہ کے دل کی دھڑ کنوں کو بے نگام تو ہونا تھا کے ''اگر آپ راستہ دے دیں تو مہر مانی ہوگی ۔' وہ اکھڑ ہوا۔ بڑھی ہوئی شیوا در ملجکے علیے میں بھی دل میں اتر ا جلاحار باتفات ' مجن کے اور نے کی جگیدا کر ڈٹ کر مقابلہ کیا ہوتا تو حالت مدل شکتے تھے۔ اسفین نے گلا بی کبول کو سینی کر شکوہ کیا ،تو '' فائز كادل ڈاٹواڈ وَل ہوا۔ ہ دل دا دور وں ہوں۔ ''ہاں بس میں سوچتاہی رہ گیااور شاید ُدیر ٰہوگئی۔'اس نے سفینہ کی شرکی آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے منہ بسورا۔ '' دیر ۔۔۔۔۔گرپیار کرنے والوں کے نچ میں بیرلفظ میس فنٹ سا ہے کئٹ مسکرا آئیٹ دیاتے ہوئے اس نے " تمهارا مطلب ہے .... کہ .... کہ .... وہ ترکھ جھتے ہوئے اس کے زدیک موا اور نازک الکیوں کواپنی الكليول مين الجهايار " بي جناب كيول كه مجبت مين بهي دريتين موتى - "سفينه نه اينا ہا تھ چھڑا نا جا ہا مگر گرفت مضبوط تھي -'' سے کہتی ہو ....کیوں کہ محبت میں تو صرف آھے بڑھا جاتا ہے ، ملٹنے کا کوئی راستہ جوئیں ہوتا۔'اس کے لیوں سے بے ساخنہ نکلاء دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی میں پڑی چوڑیوں کو چھوا۔ ''اف....''سفیندنے زوراگایااور کامیاب ہوگئی ہمرخ پڑتی انگلیوں کوسہلاتے ہوئے ناراضی سے ویکھا۔ ''ہاں تو آپ کیا کہدر ہی تھیں ۔'' فائز نے اس کے غصے سے محضوظ ہوتے ہوئے تھوڑا جھک کر نروس "جب محبت كا فلف مجھ ميں آئيا ہے تو پھر بلننے كى بات كيوں سوچى؟" سفينہ كے سوال نے فائز كے دل برجيسے خراشیں ڈال دیں۔ "مين تم سيالگ بونے كاسوج بھى نہيں سكتام في مكروه جاچى .....خير ـ "وه وضاحت ديتا بہت معصوم نگا۔ "فائزاب بھی پچھنیں گڑاوقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔"سفینہ نے اس کے باز وکوتھام کر مجھایا۔ "بال يتومن في سوچان أيس آن اي مي كوچا جي كي ياس دوباره بهيجنا مول ـ 'ده أيك دم إكا كهلكاموا ـ

حماب...... 182 ......اگست۲۰۱۱م

'' فشکر ہے بات عقل میں تو آئی۔' سفینہ نے شوخ نظروں سے دیکھااور راستہ چھوڈ کراندر کی جانب بڑھی۔ ''اچھاسنو تو۔'' فائز نے جس محبت سے بِکارا،سفینہ کے ہیروں نے جنبش کرنے سے انکار کر دیا،مڑ کر سوالیہ نگاہوں مدیکھا۔

'' بین تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے نہیں دول گا۔'' فائز کے لیجے کا اعتاد، سفینہ کی آنکھوں میں محبت کے ستار ہے کسی اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے نہیں دول گا۔'' فائز کے لیجے کا اعتاد، سفینہ کی آنکھوں میں محبت کے ستار ہے کسی بن کرفیمٹانے گئے ،جس کی روشنی ان پر برتی جلی گئی ، مزاج پر چھائی کثافت دھل گئی۔خزاں کیا گئی ،جیسے ہر سوبہار آگئی ،ان کے ول ایک ہی لے پردھڑ کئے لگا بول لگا جیسے پاؤل زمین پر نہ فک رہے ہوں۔فائز نے بڑے پیار سے سفینہ کود یکھا تو دہ سحرز دوسی ہوگئی۔

"تمہاری یا دکارستہ۔" خوش گوارمسکرا ہٹ نے حسین چبرے کا اعاطہ کیااوروہ گنگنائی۔ "آل ہال۔" فائز نے آبک جست میں فاصلہ طے کیا اور اس کے ساتھ چپک کر کھڑے ہوتے ہوئے شرارت

''نہی ہی ہی۔''سفینہ شرارتی انداز میں ہنستی چلی گئی پھر بالوں کوسمیٹ کردوبارہ جوڑا بناتے ہوئے انجدا سلام امجد کا ''نہیں نائے ''

تمہاری ادکارستہ
نجائے کس طرف سے پھوٹنا ہے
ادر پھرا لیسے مری ہرداہ کے ہمراہ چلنا ہے
کہ تکھول بین ستاروں کی گر رگا ہیں یہ بنتی ہیں
دھنگ کی کہکشا کیں ی
تمہار سے نام کے ان خش نماحرفوں میں ڈھلتی ہیں
ہونوں پر جگورتھ کر تے ہیں
تمہار سے خواب کارشتہ
میری فیندوں سے ملتا ہے
میری فیندوں سے ملتا ہے
تودل آبا وہوتا ہے

تمہارے مام کا تارامری را توں میں کھلتاہے

(ان شاء الله باقي آئنده شارے ميں)

# DONNLOADED FROM PAKSOCIETY.COM

ميرابرعياك سلتأب



انسان برا ہی ناشکراہے اس کی سرشت میں مطمئن موناشامل بی مبیس ازل سے میں موتا آرہا ہے اللہ نے آ دم کو خلیق کیاان کاول بہلانے کے لیے حواکوا تھی کی پہلی سے پیدا فرمایا 'جنت میں مقام عطافر مایا اور کہا۔

"جادِئم دونوں بہاں سے آرام سے رہوجہاں سے ول جاہے کھاؤ مرو مجھواس درخت کے پاس مت جانا۔ و انسان کی بھلائی کے ازلی و شمن شیطان نے انہیں ي الله اوران دونول نے اس درخت کا ٹھل کھالیا تو اللہ العظم ديا كراكة وم وحوالاس جنت سيزمين يراز جادً ۔ چوشہارا ٹھانہ ہے ایک معینہ مدت کے لیے۔

الله في محفرت نوج علية السلام كوايك غدا كي طرف بلانے پر معمور کیا' ساڑھے نوسوسال کی تبلیغ کے باوجود موائع چند کے سب نے سرکشی کی اور ایمان نہ لائے سو جزائے اعمال کے طور پر ظلیم طوفان کے باعث میب کے سب غرق كرويئ من اور صرف ايمان والي ستى ميس محفوظ رہاور مقام جودی کرننگرا نداز ہو گئے۔

قوم بني اسرائيل فرغون كظلم رستم كاشكارتقي حتى كه بنی اسرائیل کی لڑ کیاں زیدہ چھوڑ دی جاتیں اور ان کے لڑ کے قبل کردیتے جاتے مگر اللہ نے حضرت مویٰ علیہ السلام كومغجزاتي طوريرانبي حالات ميس زنده ركصااور فرعون ہی کے حکل میں ان کی پر درش کا انتظام فرمایا انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔حضرت موی علیہ السلام نے فرعون اور بني إسرائيل كواللد كالبيغام ديا اورسيد هے رہتے كى طرف بلايا ممرفرعون سرتشى سے بازنه آیا تواللہ نے اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا ادر یوں بی اسرائیل کوفرعون کے ظلم و تم ہے چھٹکارا ولایا مگر قوم سامری کے پیچھے لگ کر بچر کی عبادت میں لگ کی حضرت موی علیه السلام نے قوم کواس تعل پرشرم دلائی اور سیچ دل سے توبہ کر کے

ووہارہ ایک خدا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔اللہ تعالی نے اس توب کی قبولیت کے طور پر بنی اسرائیل کوایک مخصوص مقام پراینے ہاتھوں ایک و دسرے کی جان لینے کا عظم دیااور وعده لیا که الله انہیں ایک نی زندگی وے گااور تھم دیا کہ جب تم ال بستی میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے گررنا اور زبان سے اوا "مارے گناہ فرمادے'' کہنا مگر وہ ظالم اور باشکرے لوگ محیۃ فی فُعرہ'' کہتے رہے یوں سرتانی دیرکشی کرتے رہے باربار

عبد کو بی کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے پانی کے انظام کے لیے اللہ نے حضرت موی علیہ السلام کے عصاب بارہ چشموں كاظهور فر مايا وران كے كھانے كومن وسلوكي آتا را بول ان براین نعمتون کی انتها کردی مگر ناشکراانسان کہنے لگا كداب موى البية خداجي كهدكرام ايكسما كهانا كها كها كراكتا يح بي ده مارك ليزين سيمبري اناج اور والین اگائے مثلاً کری بیاز ساگ اور مسور وغیرہ۔ حفرت موی نے قوم سے فرالایا۔

و کیاتم ترجیح ویتے ہوا دنی چیز کوافعنل ہے۔اچھااس شهر میں اتر ووہاں ملیں کی مہیں تنہاری جا ہت کی چیزیں۔ "پس ان ناشکروں برڈال دی گئی ذلت اور پستی اوراتر االلہ

ومبارك بوجهى مبارك بورارسلان اس وفعاتو بهت بڑی وعوت ہونی چاہیے خاندان تجرکیٰ آخرتمہارے ہاں نیسرابیٹا ہواہےادر سنو!اس دفعہ تو ہماری مجن کوسونے کے منگن بنوا کردینا۔''

" بإن بإن عمر بھائی! كيون نہيں وعوت بھى كريں کے اور اپنی بیگم کومن پسند تخفہ بھی دیں گے۔ ٹھیک ہے تا

حجاب 184 ----

# DOWNLOADED FROM PAKSOCIETY.COM

كافيفه " اور كاشفه بيكم كى كرون غروراور مان سے مزيد

بھانی میں تو کہتی ہوں کہاس بارا سے بھی صدافت بھائی کو میٹے کی خوشخبری سناہی دیں وودو بیٹیوں پر بیٹا ہوا تو صدافت بھائی سونے کی ایک اٹکوھی تو بنواہی ویں کے کیوں اُرستان ایشان قدرتضحیک میزانداز اورسب یے درمیان ایسی گفتگو برای جھاوج تو میک دک می رہ ئىئىں جو دوبنٹيوں كى مال تھيں اورالٹدائہيں تيسري بار

کے جارہا تھا۔ "ارہے بھالی ابیٹا بٹی سب خدا کی دین ہیں اور میری بیٹیاں تو میرے آئنن کا پھول ہیں ول و جان ہیں میری '' صدافت این بیوی کے دھوال دھوال ہوتے چېرے کودیکی کرجلدی سے بولے تھے۔

"ارے بھائی جان! بیٹیاں سے پُری لگتی ہیں مگروہ تو آ نگن کی چڑیاں ہیں ایک دن پھرسے اڑ جا نیں کی۔کوئی یُر ہے دنوں کا ساتھی اور اس لا شے کا بوجھ اٹھانے والا بھی تو . ہونا چاہیے۔'' ان کا اپنا بھائی ارسیلان بڑی ہی رسانیت سے حقیقت بتاتے ہوئے ان کی سیج کرنا نہ جھولا تھا جب کہ دہ حیب حاب منہ دیکھتے رہ گئے۔

"حیات منزل" عفت حیات کے دو بیون صداقت اور ارسلان سے آباد تھی۔ بیٹی کی شادی وہ اسے شوہر کی کرنا جا ہتی تھیں مگر ان کے انداز واطوار دیکھ کر جیپ سی رہ زندگی ہی میں کر چکی تھیں جواب سعود پیدی مقیم تھی۔

صدافت بڑے بیٹے تھے ادر باپ کی وفات کے بعد سے تمام ذمہ دار ہوں کو بہاحسن وخو کی نبھار ہے تھے۔ عفت آرا بیکم نے ان کی شادی پراینے سارے مان نکالے تھے آخر کومن بیند جاندی بہوجو لارہی تھیں۔ برانے محلے میں میلادی آیک تقریب میں موہنی سی آسیہ أبيس خوب ہي بھائي تھي سير ھے ساد ھے ہے صدافت کے کیے معصوم می آسیدان کے دل میں انزی کئی تھی اور وہ دوسر کے ہی دن رشتہ لے کران کے ہال موجود تقیں۔ المنظم السيداور صدافت سورج عاندكي جوز عظي یک جان دو قلب منظر آمال بھی بہو کے صدیقے واری جانی تھیں۔ یہاں آ سید کا یا وَل بھار کی ہوا وہاں امال کو

یوتے کی آمد کا یفتین سا ہوچلا۔ آسیداور صدافت جہاں

امال کی تیار بوں اور بے چیننی و بے صبری و مکھ کرخوش

ہوتے مگرا سیر پچھڈری جاتیں۔ "صداقت!اگر بیٹانه مواتو.....''

ووتو کیا امال یونی بر ہی نہال ہوجا تیں گی۔آخروہ تمہاری طرح خوب صورت جوہوگی۔تمہارے بیجھے بھی امال ایسی ہی نہال ہوا کرتی تھیں۔'' وہ ہنس کر ٹال وسیتے عمرا سیداندر ہی اندرخوف کھانے لگیں خودصدافت اور آسید کے لیے تو آنے والی خوشی ہی سب سے برای خوشی متحفى خواه بيثا ہونا يا بيني اور يهي بات آسيداماں پر بھي عياں جاتیں اور امال کی خوشی بوری ہونے کی دعا کرتیں۔

حجاب ..... 185 ..... 185

apalksociety com

"ارے بہو! آئ تو میں نے تہارے لیے بیس کا حلوہ بنایا ہے ایسے میں خوب جی چاہتا ہے تا میٹھا کھانے کو۔" دہ امال کا دل رکھنے کو کھالیتیں تو امال بے حد فخر سے صدافت کو کہتیں۔

"ارے میٹاد کھنا تیرے ہاں بیٹائی آئے گا 'بہوایے شوق سے میٹھا کھاتی ہے۔'' اور آسیہ انجانے خوف میں مبتلا ہوجاتیں۔

ادر آیک ون تو حد ہی ہوگئی امال جو پرانے محلے میں ملے گئی امال جو پرانے محلے میں ملے گئی امال جو پرانے محلے میں ملے گئی گئی تو دہاں ہور گئی مگر ادب محوظ اسپیکو والے تھا سوچی نہ لگی مگر ادب محوظ حاطر تواضع کے لواز مات لیے جوز ہیں۔ خاطر تواضع کے لواز مات لیے جوز ہیں۔ خاطر تواضع کے لواز مات لیے جوز ہیں۔ خاطر تواضع کے لواز مات لیے جوز ہیں۔

" الوالوالبتم نے حاری بہوکوتو دیکھ لیااہ بتاؤ کیا

و حجری ہے۔ ''ہاں ہاں بتاتی ہوں کیوں اٹی بادلی ہورہی ہو بی عفت! اربے بیٹا یہاں ڈرا قریب تو آ کر بیٹھو۔' وہ جو مہمان خانے سے جلداز جلد ٹکٹنا چاہ رہی تھیں شرم کے ہارے لال بھبصو کا چرہ لیے ڈبیں بیٹھ جانے پر مجبور ہوگئیں۔عینک کے موقے موقے عدسوں کے پیچھے چھی اپنی چھوٹی چھوٹی آ تھول سے انہوں سے آسید کو چھات طرح شولاک آسید بیگم کی کانوں کی لویں تک سرخ ہوگئیں اور اجازت یاتے ہی راوفر ارافقیار کی۔ وہ تو بعدیس بتا چلا

بہانے اچھے خاصے پیے آینے لیے سے مگر امال تو سب
سے بے نیازا بی ہی خوشیوں میں مگن تھیں۔
آخر کارخوشیوں کا دن آیا اور امال کو ایک عدد بوتی کی
نوید سنا گیا۔ امال دلگر فتہ تھیں اور و یکھنے تک سے انکاری
تھیں صدافت لینے کے لیے آئے تو امال مانے کو تیار ہی
نہیں تھیں

کہ انہوں نے امال کو بوتے کی خوشخری سنانے کے

وہ بیں صدافت! بوانے مجھے پوتے کا کہا تھا۔ارے وہ خودد مکھ کر گئے تھیں بہوکو کہدری تھیں ایک ایک انداز بتار ہا ہے کہ بیٹائی ہے۔ارے میتال والوں نے دھوکہ کیا ہے

یں قوای کیے کہیں جانے کے حق میں بی نہیں تھی۔ میں تو پوتا ہی دیکھنے جاؤں گی اس کہ دیا میں نے '' مگر صدافت جھی اپنے نام کے ایک ہی تھے۔

''امان آپ ما نیس یا نہ ما نیس آپ کے ہاں ہوتی ہی آ ئی ہے اور کوئی دھوکہ نہیں ہوا آپ چل کر دیکھیں تو سی پی اشاء اللہ ہو بہوآ سیہ کے نقوش لائی ہے۔ امال آپ سمجھ کیوں نہیں رہیں اولاد کے معاملے میں انسان قطعی ہے۔ اس انسان قطعی ہے۔ اس ہے کوئی گنڈا کوئی تعویز سب ہے۔ بس جس اس خدا کی ذات کے سمامنے۔ اولا وتو اللہ کا انعام ہے لڑکی بھی ادر لڑکا بھی ۔ ما لک کے انعام کی تافیز رکی تو کسی صورت بھی ما تر نہیں۔ بٹی کو بُر آس بھی اُتو دور جابلیت کی رہم ہے جب جب جا تر نہیں۔ بٹی کو بُر آس بھی اُتو دور جابلیت کی رہم ہے جب جب بی بھی تر آن پر سفاتے متھوا کے دن سورہ نگل

کی آبت کا ترجمہ پڑھا۔
'آدر جب آن میں سے کی کو بٹی کی خبر دی جائے تو
سارا دن اس کا چہرہ ہے دانق رہے اور وہ دل ہیں
گفتار ہے جس چیز کی اس کوخر دی گئی ہے اس کی عار سے
لوگوں سے چھپا چھپا گھرے کہ آیا اس نومولود کو ذات کی
عالت پر گئے رہے بااس کومٹی میں گاڑ دے خوب س لو
ان کی تجویز بہت ٹری ہے '' (سورہ کُلُ الیت دو کھے کہ

خوثی دیدنی تھی۔ارسلان کے ہونے کے بعد جھی اباسب
سے زیادہ پیارٹریا ہی ہے کرتے تھے۔گھر میں کوئی چیز
لاتے تو سب سے پہلے اسے ہی دیتے تھے۔مسجد میں دعا
کرتے ہوئے اکثر میں نے آئیس بہی گریدزاری کرتے
سنا کہ "اے اللہ ! مجھے اولاد کے درمیان عدل کرنا
سنا کہ "اے اللہ! مجھے رسوانہ کرنا لڑکی کے بارے میں کہا کثر

انبیاءعلیہ السلام بھی لڑکیوں ہی کے والد تقے۔خووجارے نى سلى الله عليه وسلم كى حيار صاحبز او يال تفيس-''

المال آج آپ کے دویے ہے جھے بہت دکھ ہواہ آپ نے میہ ثابت کردیا کہ عورت ہی عورت کے لیے ظالمه بـــاتيى ظالم دادى مت بنتے چليے ميرے ساتھ اورميري بي كودعا وُل كاتحفه ويجيي آيينال امال!"

ارے باؤے ہو گئے ہو کیا صدافت! ایسے کیسے چل دول ملے میں شکرانے کے دولفل اوا کرلوں کہاس نے مجھے چنج سلامت بچی عطا فر مائی اورا پنے رہب کے حضور مِعانی بھی ما نگ لو یو جااور یا نج کلوکی مٹھائی بنوالا' جا کھڑا کیوں ہے جلدی جانا۔" اور صدافت مسکراتے ہوئے وروازے کی طرف بڑھ گئے۔

امال في يوتى كى صورت بيس جونازك ئ كُرُ باويكھى او اس کی طبرار بول میں لگ تقی در سنب کی آمد نے آسيد كى ذمه واريول كوبيت برهاويا بفامكرايس مين امال کی ذات ان کابر اسهاراتھی۔

ا ماں کے چیر کے بھائی کے ہاں شاوی کی تقریب بیں جمینی سوٹ میں ملوس کاجی ارسلان کو بیر بہوئی ک کی اور وہ امال سے کا دھ کو وہی بنانے کے سر ہو گئے اگر چيامال كو كاشفه خايش شون د چنجان مي لکي مگر سيتے كئ رضا ديلهي تو راضي الوكين اور يول كافغه بتكم حيات منزل کی مکین ہو سکیں۔

اس دوران آسیه مزید ایک بیٹی کی مال بن چکی تھیں ۔زینب اور عائشہ اماں سمیت سب کی آنکھوں کا تارائيس مرآ سيدمحسوس كرتى تميس كدكاهفه زينب اور عائشہ سے خاصی کینی ایکی رائی ہے۔آسید سے بھی کائی سروے تعلقات تھے پہلے تو آ سیہ نے بیسوچ کرنظر ا غداز کردیا کدوہ اس ماحول میں نئی ہے وفت کے ساتھ کھل مل جائے گی مگر جب سے کافضہ امید سے ہوئی تھیں انداز ہی نرالے تھے۔اسے امال کی ہاتیں تھن تصیحتوں کا پلندہ لگا کرتیں۔ وہ اکثر ہی ان سے برتمیزی سے بات کرجاتی ' باور چی خانے میں برتن

پٹھنے لکتی اور ارسلان کے سامنے مظلوم بن جاتی۔ امال ارسلان سے پچھ جیں تو وہ بے پروائی سے کہتے۔ "آب تواس بے جاری کے پیچھے بی پر جاتی ہیں۔ ابھی نی نی بات ہے ہستہ ہم حائے گی اور سارا کام بھی تواس پر بی آ گیا ہے۔ بھائی تو بچیوں میں مصروف رہتی ہیں اور آپ بھی الٹااسے ہی ڈانٹی رہتی ہیں۔ بجھے بھی یاد ہے کہ زینب کی دفعہ آپ بھالی کے کیسے خرے المان تفس جارياني بربيها كركلاما كرني تحين اب توآب كى طبيعت ئى تھىكىيىنى رائتى."

امال جيپ ي ره كنين أب أنبيل كيانيتا تني كيا كروه كهر کی کرتا دھرتا تھیں تو آ سیہ بھی برابرساتھ لکی رہتی تھی وہ اگر ہنڈیا چڑھاری ہیں تو آسیانے کھر بھر کی صفائی کردی كيرے وهوليئے سنري بنادي آتا گوندها تو اس نے جلدی مے دونی وال دی او کام ختم مگر جب کوئی مات ول المن مائي والمانيين كرتى بلك رندكى سيرشتون كونكال وی ہےجلد ہی کا فقہ نے ارسلان سے کام کام کا کہد کراپتا كهانا وكانا الك كرليا اور جول جون ون قريب آت جارب تضاس نے خود کو تفن کمرے تک محدود کر لیا امال کواس کے مزاج کا اندازہ ہوگیا تھا سومز پدمختاط ہوگئیں۔ التدالتيكرك الهون في يوت كامندو يكما كلي بحر میں مٹھائی تقسیم کروائی ان کی خوشی دیدنی تھی ہروقت اوتے کوآ تھوں کے سامنے دیکھنا جا ہتی تھیں مر انہیں نشهره کی ناز بروار بول کازیاده موقع نیرملا که کاشفه کسی نه سی صورت حزہ کوائے پاس چمٹائے رکھتی۔امال نے ارسلان سي شكوه كمياتو بنن لكي

"امال آپ بھی کیا بچوں جیسی با تنیں کرتی ہیں وہ مال ہے اس کی اور اتنا جھوٹا بچہ مال کے پاس ندرہے گا تو اور کہاں رہے گا۔' اب امال کیا مہتیں کدوہ تو زین اور عائشہ کو بھی بھائی کے قریب مہیں آنے ویت - یوں امال ا پی تمام عبیش پوتیوں برہی نچھاور کرنے لکیں۔

دوسرے ہی سال کاشفہ ایک اور بیٹے کی مال بن گئی اورنه جائية ہوئے بھی انہيں حمزہ کوامال کے سپروکر تابرا۔ anaksiciety.com

ان دنوں اماں بڑی خوش رہے لکیس آسیداور صدافت بھی اماں کی خوشی میں خوش اور مطمئن متھے جبکہ ارسلان اور کا شقہ کے ماوں آو زمین برہی نہ تکتے متھے۔

خاندان بھر میں کافیفہ اسے انداز واطوار اور میل جول کی بدولت خوب مشہور تھیں اور آسیہ گھر کی بڑی بہو ہونے کے باوجود دنی دنی ہے رہے لگیس۔

ا نہی دنوں امال بھی انہیں اکیلا چھوڑ گئیں ایک رات ایساسوئیں کہلا کھا تھانے پر بھی نداخیں۔ ہمزہ بھی آن کر دادی دادی پکارتا رہا مگر جواب ندارد۔ دونوں میاں بیوی کے لیے بیٹم بہت بڑاتھا مگر کاشفہ کوتواب کھی چھوٹ لگی جہاں جا ہتی آئی جاتی۔ محلے بھر میں خوب میل جول بڑھا لیا تھا۔

دفت مزید بیتا اورآ سیہ کے ہاں مزیدا کیے بٹی کی ولادت ہوئی جبکہ ارسلان تیسر ہے بیٹے کا باب بنا تین تین بیٹوں کا حوالہ دونوں کے لیےابیا طرہ امتیاز تھا کہ گردن کا سریہ جھکتا ہی نہ تھا۔ارسلان کا جوادان کی بیٹی تدرہ کا جوڑی دارتھا صدافت کے منہ ہے بھی منے کی فرمائش نہ ہوئی تھی اور وہ بیٹیوں سے بہت بیار کرتے تے مرا سیکواپیا لگیا تھا کہ جب دہ ارسلان کے بچوں کو ديکھتے ہيں توشايدونھي ہوجاتے ہيں۔ ننھاکل کوتھنا ساجواد البيل بھي بهت اچھا لگنا تھا جب بھي موقع ملنا تائي کي گود میں پڑھ دوڑتا اور خواہ سدرہ روتی بلکتی رہتی وہ جواد کو گور سے ندا تارتیں وہ احساس کمتری کاشکار ہوتی جارہی تھیں صدافت کواحساس نفااور وہ آ سیہ کوسمجھاتے بھی رہتے تھے کہ بئی خداکی رحمت ہے اور رحمت سے تو تسکین ملتی ہے جبکہ تعت کا حساب دینا پڑتا ہے۔وہ ظالم مال نہیں تھیں حاسد بھی نہیں تھیں مگر معاشرے میں ہے رہم و رواج کے آ کے خود کو بے بس محسوی کرنے تکتیں۔ تین بيثيول كي مال مونا كوئي جرم تونبيل مكر ده خود كومجرم يجهف لکیں۔ آکٹر ہی اِن پر ماسیت کے دورے پڑنے گئے انہوں نے بچیوں کو تفل کھر اور کمرہ تک محدود کر لیا۔ بيسوي بنا كدائيس شكر كزار بنا جاي كداللدائي

حکمت سے بہت سے لوگوں کوتو اولا و کی نعمت سے بھی نہیں نواز تا۔

فاندانی تقاریب میں بھی وہ پیجوں کو لے جانے کی قائل نہیں کوئی گھرا تا تو بیجیاں ہم جا تیں اور کمرہ سے نہ کاتیں۔وہ مال تھیں ان کی اولادے محبت کرتی تھیں ان کی ہرفردرت کا خیال کرتی تھیں گراوگوں کی با تیں اور دیے ان کی روح کو اندر تک رخی کردیا کرتے۔ای لیے وہ ہمی مرفی کی طرح اپنی بیجیوں کومتا کے آئیل میں چھیائے رکھتیں۔انہوں نے کاشفہ کو اپنے کانوں سے خالہ بتول سے بید کہتے سناتھا۔

''ہاں خالہ میں نے تو حمزہ کی دفعہ ہی ہے سے اوراس
کی بجیوں کوخود ہے دور رکھا تھا تا کہ ان کا بر چھاؤا جھ پر یا
ہے پرنہ بڑے دیکے لیں میری تدبیر کیے کارگر ہوئی اوراللہ
ہے پرنہ بڑے کہ میری عزیت رکھائی میں نے تو بہت نیا
تھا کہ امال کے کان ترس رہے ہیں ہوتے کی خوش خبری
سننے کو اس کے کان ترس رہے ہیں ہوتے کی خوش خبری
سننے کو اس کے قالہ ایس نے تو تین تین پوتے دیے گر
اللہ بختے میری ساس آسیہ ہی کے گن گائی رہیں ۔میراتو
اللہ بختے میری ساس آسیہ ہی کے گن گائی رہیں ۔میراتو
منبیل بنے کہوں تو این طاقت بھی نہ ہوئی تھی کہ کھڑ ہے ہوکر
کام کرسکوں ۔ وہ تو ارسلان میری ہر فرمائش بوری کیا
کام کرسکوں ۔ وہ تو ارسلان میری ہر فرمائش بوری کیا
سرال والوں کی بدسلوکی کا اندازہ جو تھا آئیں اور خالہ
بتول بھی انہی کی ہاں میں ہاں میں ملاری ہیں۔
بتول بھی انہی کی ہاں میں ہاں میں ملاری ہیں۔

تین بیٹیوں کے بعدا سیرمزیدادلاد کے حق میں نہ تھیں۔اس روز صدافت ان ہر برس پرے جب وہ آنے دالی چھیں۔اس روز صدافت ان ہر برس پرے جب وہ آنے دالی چھی خوشی کونتم کرتا جا ہتی تھیں اور بودے دلائل سے صدافت کوقائل کرنے کی کوشش کررہی تھیں۔

''دیکھیں صدافت ہمارا پہلے ہی تین تین بچیوں کا ساتھ ہے' کاروبار کے بٹوارے کے بعد حالات بھی زیادہ بہتر نہیں۔ان بچیوں کے کھانے پینے' تعلیم وتر بہت اور شادی بیاہ کے معاملات آ سان نہیں ہیں۔آ ب اکیلے کمانے والے اور ہم سب کھانے والے' کیسے پورا کررہے

ہیں اچھے سے جائے ہیں۔مزیداولادا کی تو کیا کریں صدافت کے سامنے تو - کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی مگر رب بےسامنے خوب گر گڑا کیں توب کی طلب گار ہو کمیں اورشکر گزار بھی کہاس نے آئیس ایسا جیون ساتھی عطا کیا ادراولا د کی نعمت بھی دی۔

ارسلان كاكارد باراحيما چل ر باتفاادر دونو ل ميال بيوي زندگی کی رنگینیوں میں تم تھے۔صدافت نے کاروبار کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنا شروع کردی تھی۔ آ سیہ نے بھی لوگوں کی باتوں پر کان دھرتا مچھوڑ دیا تھااور سیجے ول سے صدادت کے تو کل ادرایمان برامیداگائے بیتھی تھیں اور غداسے طلب گارتھیں کے صدافت کا ایمان بھی متزلزل نہ ہو پھرا ہے تو کل اور شب بیدار یوں کا انعام احمد رضا کی صورت میں ان کی حجمو لی بین ڈال دیا گیا 'آسیدگی میتا مسرور ہوگئی۔

النهااجر الركالاولاقام مال كي آنكه كا تاراتها تو بہوں کا راج دلا زاتھا معداقت بھی بیٹے ہے بہت پیار كَرْتُ مِنْ عَلَيْ مُرامِكِ بات آيسيد پر پہلے ہی وارگ كريك ہے کہ ہنا کے لیے بیٹا اور بیٹیان دونوں برابر ہیں۔اولا و کے درمیان عدل کرنے گاتھم دیا گیا ہے اور ہمیں ای کے

وفت كا كام بررجانا اليمابوؤكة اجها كالوك\_ صدالت کی متنوں بٹیال جمیں اسیر بیٹم بیٹا ٹا ہونے کے باعث میصیاتی بھرتی تھیں آج ان کامان اور فخر تھیں۔آسیہ کی بےمثال تربیت نے آئبیں ہیروں کی طرح تراشاتھا۔ ان كى تربيت اوراد صاف واقعى قابل تحسين تقي

زینب اور عائشہ اسپنے گھروں کی ہوچکی تھیں جبکہ سدره اکنامس میں ماسٹرز کررہی تھی احد بھی مہنوں کا دم تجرتے نہ تھکتا تھا۔ بہنیں اس کے لیے رول ماڈل تھیں آ سدرہ نے ایم اے اکنامس میں کوئڈمیڈل حاصل کیا تو آسیہ نے خاندان تجرکی وعوت کی۔ونت کے ساتھ بدلتے روبوں کی آسیہ کوخوب بہیان ہوچکی تھی۔ کل جو لوگ ان کی بیٹیوں کو کا ندھے کا بار سمجھا کرتے تھے آج ان کے سامنے بچھے جھیے جاتے تھے ان کی بیٹیوں کی لیانت

کئے کیسے پورے کریں گے خریجے ویسے ہی یہاں تو بیٹیوں کی لائن نکی ہے پھر سے بٹی ہوگئ تو مزید ہوجھ کھلاؤ بلادً مِيْرُها وُ اور رخصت كردو\_سب يجهان برقربان كردو اور پھر خالی کے خالی۔ سوچتی ہول اینا بردھایا مس کے سہار کے زاریں گئے یو پرایادھن ہیں جھوڑ جا کمیں گی۔'' جانے کون کون می تلخیاں آج وہ **صدا**فت کے سامنے نِكَالَتِي جِلِّي جِارِي تَقيس \_ البِّك لا دا تقا جواً كلِّي بي جار ما تقا اور صدافت کی برداشت جواب دیے گئا۔

و آسيه حد كرتي بوتم اتني كم عقلي جانتي بواز كيوں كويُرا تھنا کافروں کی خصلت ہے۔خود ہمارے بہارے نبی صلی اللهٔ علیه وسلم کی جارصا جزاد مال تھیں۔اکٹر انبیاءتو بلیوں ہی گے باب گزرے ہیں اور کیا کہاتم نے کہان كاخراجات كي يور بهول كنان نفقه كي حل كالو ز بین براییا کوئی تبانداز مین جس کاؤ مداللد نے شہلے رکھا موتو کیاتمهاراایمان اتنا کرورہے۔بس اتنا تو کل کرتی ہو مانتی ہوایک صحافی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں یوجھا تو آ پے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" بیرکیتم اللہ کے ساتھ شریک کرنے لئی کو يكاروحالانكه صرف الشري في المهين بيدا كيا بي اوراك صحابی نے جب اس سے کم ورجے پرسب سے بڑے گناہ كالوجهاتو فرمايا" بيكم أي يحكواس خوف س ماروك وه بعد میں تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا''آ سیہ ہرانسان کو صرف الله ہی کی ذات کا مجمروسہ ہے اور نیک اولا د تو بہترین صدقہ جاریہ ہےتو تم کیے کہ شکتی ہو کہ ہم خالی کے خاتی رہ جا کمیں سے کیا تمہیں آئی تربیت پر بھروسٹیس اور کیاتم عالم غیب د مکیآئی ہو کہ اب کے بھی بٹی ہی ہوگی۔ ہمارا کام وعا کرنا ہے رب سے مانگناہے اب اس کی مرضی جوجا ہے عطا کرے۔ یہ مالک کا انعام ہے بندے کا کام شکر گزارِی ہے تو بولو سے! کیاتم خدا کی شکر گزار بندی نہیں بناجا ہوگی؟" صدادت کےدلائل آسیکوزیر کر چکے تھے۔ وہ شرمندہ تھیں صداقت سے اور اسپنے رب سے بھی

اور قابلیت کے قاتل تھے۔ اور قابلیت کے قاتل تھے۔

وہ جواو کے لیے آیک سے براہ کر آیک طرح وار لڑکیال بسند کررہی تھیں۔اونجا خاندان نہایت جسین و جمیل ووشرا میں مگر جواد تھا کہ گئی کے لیے ہای ہی نہ مجرر ماتھا۔

"آ خررشتا کے رشتے میں ایس کیا برائی ہے جواد جو صرف مہیں نظر آ رہی ہے ذرامی بھی تو سنوں۔ اتا اچھا

ا خاندان ہے دو بھا ہول کی اکلوئی بہن ہے خوب صورت ہے کم عمر ہے۔ شادی پر ماؤل روؤ والا بنگلہ وہ اس کے نام کرنے والے بین تھوڑی تعلیم بی کم ہے نال اوا چھا ہے وب کررہے گی اور زیاوہ پرھی کھی اؤکیاں تو شکل بی سے عجیب کی عمر گئی ہیں۔ اب دیکھو زیادہ پڑھی کھی تو بیس بھی نہیں سر کی سے اس وار اور شوہر کا مستقبل سنوارا ہے۔ ارہ و نیا مثالیں دیتی ہے میری سجھ یو جھی کا اب تم تو پڑھے کی کھے ہو کیوں اسنے شاندار مستقبل کو ٹھوکر الب تم تو پڑھے کئے ہو کہوں اسنے شاندار مستقبل کو ٹھوکر مار ہے ہو۔ بچھے تو سجھ تا ندار مسئلہ کیا ہے تمہارا الب ترکیسی نوکی جا ہے ہو؟' کی تھے بیا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا الب ترکیسی نوکی جا ہے ہو؟' کی تھے بیا کہ مسئلہ کیا ہے تمہارا الب تو چھا۔

''میری بیاری ماں بہی تو مسئلہ ہے کہ بھے جو گار ایک ایک اور معاف اور معاف اور معاف اور معاف اور معاف اور معاف اللہ بھی کا رشتا جیسی لڑکیاں وہ جراغ محفل تو بن میں ہیں ہوگار اور مماوہاں تو تعلیم ہی نہیں تہذیب کا بھی فاتون خانہ بیس اور مماوہاں تو تعلیم ہی نہیں تہذیب کا بھی فقد اللہ ہاں آپ تو بس لوگوں کی چکنی چیڑی باتوں بیس سمجھ دار ماں آپ تو بس لوگوں کی چکنی چیڑی باتوں بیس آجاتی ہیں۔''جواد التفصیلا تمام صورت حال سے آئیں آپ کا مکیا۔

"جوادست جانتی ہوں میں کہ تہمارے کان کون جمرتا ہے بیٹا تمہاری تان کی قوعادت ہے جھے ہے جانے کی اچھا ہواجو میں حمزہ اور ولید کو باہر بھجواویا وور ہی سمی مگروہ لوگ میری بات توسنتے ہیں قدرتو کرتے ہیں تاں کہ میری وجہ سے تن باہر بیٹھے کمار ہے ہیں۔'

"امی اب آپ ناراض تو مت ہوں اگر آپ واقعی میری شاوی کرنا چاہتی ہیں تو اس مسلے کا سیدھا سادہ حل سدرہ کی صورت میں موجود ہے۔"

مدره می مورت می مورد ہے۔ "مم جانے ہوکہ میں راضی نہیں ہوں گی۔" "ہاں میں جانتا ہوں مگر میں ریکھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھا بی خوتی سے اجازت دیں۔" "میری خوتی رشنا ہے جواد!" "سوری امی! میں مسر صدیقی کا گھر دامادین کرنہیں رہ

حجاب ..... 190 ..... 190 ....

مغر فی ادر ہے ہے انتخاب جرم دمز اسکے موسوئ پر امر ما بنتخب ناول مختلف مما لکتیں بلنے والی آزادی کی تخریجوں کے بس منظریس معروب اد مياذرين أسبر كالم ميكل تاول برماه خوب مبورت تراجم دیش بریس کی شابرکار کا آنیاں خوب صورت إشعار منتخب غربول اوراقتباسات برمبني خوشبوئے کن اور دوق آگئی کے عنوان سے متقل سلط اور بہت کچھ آپ کی بندا درآرا کے مطالق کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين 021-35620771/2 0300-8264242

سکنا۔ آپ ہیں اور رشتہ ڈھوند لیں کل سے میری فلائٹ بے اسلام باوی میں شاید دو ہفتے بعد ہی آسکوں۔'
دن ہفتہ اور ہفتہ مہینہ بن گیا مگر جواوکو نہ آتا تھا اور نہ آیا۔ ہر دو چارون بعد مال باپ کی خیریت کے لیے فون کرایا کرتا' کافی تھا۔ جہاں کاشفہ آنے کا ذکر چھیڑ تیں وہ مصروفیت کا بہانہ بنا کرڈال ویتا' کاشفہ اس گریز کا سبب جانی تھیں سوچیپ کرجا تیں۔۔ جانی تھیں سوچیپ کرجا تیں۔۔ اس دوران وہ اور ارسلان ڈیفنس شفٹ ہو کے تھے۔۔

اس دوران وہ اور ارسلان ڈیفنس شفٹ ہو تھے۔
کاشفہ دونوں بیٹوں سے پاکستان آنے کی ڈیٹ فائل کرنا
عیاہ رہی تھیں تا کہ نئے گھر اور پوتا پوتی کے آنے کی خوشی
میں بردی وعوت کرسکیں مگر وہ دونوں ٹال مٹول سے کام
گراری میں بردی وعوت کرسکیں مگر وہ دونوں ٹال مٹول سے کام

ارسلان تواپنے کاروباری معاملات میں ایجھے رہتے مگروہ اسکیکھر میں بولائی بولائی پھرتیں ۔ نوکرون کی نوئ در نوج ہونے کے باوجود بھی آئیس کھر خالی خالی وکھائی ویتا۔وہ ڈیریش کا شکار ہوتی جارتی تھیں میسوتا کھر آئیس کانے کودوڑ تا۔ میدہ کھر نہیں تھا جس کے دہ خواب دیکھتی آئی تھیں گریہ کھر تھائی کہاں مید محض سیمنٹ اور پھر سے بنی جارد بواری تھی ہے۔

انبی دنوں کینیڈ انبی ان کے لاؤ لے بھائی عمر کا انتقال ہوگیا عمر کاشفہ اور ارسانان دونوں ہی کا بہت اچھا دوست تھا 'جین کا ساتھ جو چھوٹا تو کاشفہ کی زندگی میں مزید آئیک خوف سا گیا۔ بھائی کی موت نے آئیس مزید تنہا کردیا وہ عمر کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی تھیں۔

من واور فا لکھ نے وہیں تدفین کا فیصلہ کرلیا تھا اگر چہ وہ اس نصلے کے خلاف تھیں مگر دور بیٹھی کیا کرسکتی تھیں ' جانے والا تو جاج کا تھا۔

ماموں کی موت کی خرس کرجوادگھر آیا تھا۔ صدافت اورآ سیہ بھی تعزیت کے لیے آئے تو ارسلان نے آئیس روک لیا۔ کاشفہ کا گھرمہمانوں سے بھراتھا ایسے شرب آسیہ اور سدرہ ہی سب انظامات دیکھرہ تی تھیں۔ اداسیوں نے گھر میں ڈیرہ ڈال لیا' کاشفہ صدمہ سے منجل نہ یارہی

<u> حجاب ...... 191 ..... [5ست۲۰۱۷م</u>

کہ ارسلان تو ان کے ساتھ کھر ہے تی نہ تھے اور بہت ی سركوشيال آج أنبيل واضح سنائي ويي لكيس ببت يجهان کی ذات برعمال ہو چکا تھا تگر پھر بھی وہ ایک آخری بارا ٹی اولاوکوآ زمانا حابتی تھیں اور اس اوھیڑ بن میں انہوں نے حمزه كوثون ملايا\_

"تمہارے مامول کی موت کے بعد میں اور تهارے بایا بہت اکیا محسوس کردے ہیں حالانکہ تین تین بیوُں کی ماں ہول مرمیرے یاس تو کوئی بھی ہیں۔ بالكل الملي مول ايناو كاخوف اور يريشاني كس بيان كرول كوئى مجھ سے بات كرنے والانہيں كوئى عمكسار تہیں آ نسویو تحضے والانہیں تمہارے پایا تھی بہت وکھی ہیں' تم تو میرے سب سے بڑے اور پیارے بیٹے ہو نال سب سے مجھ وار۔ مجھے یقین سے بیٹا کہم ہی مجھے معجھو کے ہم چاہتے ہیں کہ م اور ولید بچوں کو لے کر ہارے پاس آ جاؤے فا نقبہ کھوناں وہ میمیں یا کتان میں رہے اپنی پھو پو کے پاک میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے وہ سینے سے لگا کر رھول کی۔ بچوں کود سکھنے کے لیم تکھیں ترس کی ہیں عمرے بعداب کینیڈا میں کون بيتم نوگول كانتين بيت وركني بيون بينا!"اب ده با قاعده الچکیول سے رو ربی تھیں ۔ "فیل جائتی ہول ہم سب ساتھ ڈیں ایک دوسرے کے باس تم ولید سے بھی بات كرونان آنے كى۔ "ك

«مما پلیزاَ پ روئیں تونہیں ۔' اپٹیکر سے حمزہ کی آ واز کیا انجری ان کے ٹوٹے ول کوڈ ھارس بندھی تھی۔ "میں نے ولید کومعاف کرویا ہے اس کی بیوی کو بھی این بہوشکیم کرلیاہے۔ میں نے اور تہارے یا یانے ہمیشہ تمباري خوشي يوري کي هر مان رکھا۔اب مال کي اتني ي بات مان لو۔'ان کی آئے تھمول سے آنسورواں تھے۔'' بیڑا مجھے لگا ہے کہ میں اور تمہارے مایا بول بی اس ونیا ہے جلے جائمیں مے ہم وونوں اتی دور بیٹے ہواور جواوتو ہارے ماس ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں۔ بند کمروں میں ایک ون ہم بوہنی مرجا ئیں ہے بیٹا ہم لوگ تو شاید جناز کے کو

تھیں کدا ک رات ارسلان کاشفہ کو مجھانے لگے۔ '' کاشفہ! وقت بھی کیما عجیب ہے نال مٹھی ہے ریت کی طرح میسلتا جلاجا تا ہے اور خبر بھی ہیں ہویاتی۔ میں تہارا و کو مجھ سکتا ہول تہارا صرف بھائی تہیں بلکہ ایک مضبوط کندهاتم سے چھن گیاہے۔ موت اسے چھین كرك في اور بهم بجهد شكر سكے - جانے والے كاعم منانا تو بجاب مكر ذراغور كروكافيفه كدموت اب جاري صفول بيس شامل ہوگئ ہے۔ کیامعلوم تم یا میں کل کاسورج بھی و مکھ یا تمیں کے پانہیں میں اگلاسانس بھی لیا ہے یاؤں گایا ہیں ' خرمبیں -آج تک میں نے تہاری کسی بات بر کوئی اختلاف نہیں کیا تم نے جو جا ہا فیصلہ کیا جزہ اور ولید کو يابر بھيجناتم ہارا جنون تھا مزہ کے ليے فا تقة تمہاري پسند تھی اور بین تہماری خوتی میں خوش تھا تم نے جس سے ملنا جانا ملیس اور جے چھوڑ نا جا ہی تھیں چھوڑ دیا۔ میں <u>نے</u> مهمیں بھی مجور نہیں کیا مگر جواد کے سلسلے میں اب مہمیں مؤچنا جائے کہ اگراس کی خوشی سدرہ ہے تو وہ خوشی تہمیں اسے وی جائے۔وہ فرمال بردار بچہ ہے جمی تمہاری اجازت کا طلب گارہے وگرنہ ولیدنے تو بہتیں اس قابل بھی نہیں سمجھا۔''

ہیں ہجھا۔'' ''نہیں ارسلان! ایسا نہیں ہے ولید نے مجھ

"أبن كاشفه إسب علم مع مجهة تم كرب تك ال وش فہمیوں میں مبتلا رہو گی اور نا خلف اولاد کے کرتو توں پر ىردە ۋالتى رہوگى اب جاگ جادُ كاشقە!" ئىيەكمە كرارسمان جانے لگے چروروازے پردک کر کہنے لگے۔

"جانے والے بلنائنیں کرتے کاشفہ! کاش تم نے انبيل آسانوں پرا کیلےاڑنے کی بجائے زمین برساتھ چلنا سکھاویا ہوتا۔''

كاشفه أنبيس وروازے سے جاتا ديھي رہيں اور نيه موجے لکیں کہ ہر فیلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والي ارسلان آج كيي ساري زندگي كے فيصلوں كا بوجھ ان كى الخيلى ذات يروال كيّ آج كاشفه كواحساس بوا

حجاب .... 192 ..... 192

کندهادینے بھی نہ بھی سکو بہیں ایس کمنام موت مرنے اندهادین

مما بليزآب روتين نبين اور مجھے يول ايموشل بلیک میل مت کریں میں بھی آپ سے بہت دنوں سے صاف صاف بات كرناحياه رماتها ويكهين مماامين اوروليد ہم دونوں ہی بیبال میثل ہیں خدانخواستہ ہم آ سے لوگوں سے تعلق ہیں تو زرہے۔ ہم آب سے ملنے آتے جاتے ر ہیں گے مگر یہاں ہمارے بیوی بیجے میں ہماری اپنی لائف ہے۔ یاد ہے صرف اور صرف آپ کی خواہش تھی کہ میں اور ولید مامول کے باس کینیڈا جائیں ایناستفتل بنائين بينك بيلنس بنائين كمر كوسپورٹ كريں تو ممايير سب اتنآ سانی سے نہیں ہوگیا۔ بیمیری اور دلید کی محنت کا تتجه بج جواتی جلدی ڈیفنس والا بنگلہ بھی تیار ہوگیا اوراج جب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہاسنے بچوں کا سوچیں آت سب کی چھوڑ جھاڑ کر دماں کیسے آجا میں؟ آپ نے ہمیشہ بچوں کے بہتر مستقبل کا سوچا ا آج اگر ہم وہی كررے ہيں تو كيابُراكررے ہيں اور فاكفتہ بھى آ ب كے ساتھ کیے ایڈ جنٹ کریائے گی مماآپ خود سوچیں۔" یہ المخرى تيرتها جو كافية بيكم كوابولهو كرگيا اور ماضي كسي آسيب كى ي بھيا تك شكل بناكرائيل ڈرانے لگا۔

آج آئیں اناوجود بالکل گھؤگھا انھے ہوں ہور ہاتھا۔ وہ تنہا رہ گئی تھیں قربی رہے جوان گاغر در تھے کیسے جے سارے فیصلوں کا بوجھان پر ڈال کر بری الذمہ ہوگئے تھے۔اگر ارسلان ان فیصلوں میں ان کے ساتھ نہ تھے تو نرمی یا تخق سے کیسے بھی یہ سب نہ ہونے دیتے پھر شاید آج وونوں کے جھے میں بول خسارہ نیا تا۔

ساتھ دندگی گزار نے والا ہمسفر انہیں ہے یقین کر گیا تھا کہ اگر ہروز قیامت بھی تمام غلطیوں کی ذمہ داری الن پر ڈال کرکٹہر ہے میں کھڑا کرویا گیا تواہیے رب کے حضوروہ کیاصفائیاں پیش کریں گی۔اپنے مجرم ہونے کا احساس ہی انہیں بے جان کر گیا تھا'وہ ڈرٹی تھیں کہ نیان خلق نقارہ

خدانه بن جائے۔ .

زندگی کا تقع نقصان سوچے سوچے تمام رات آ کھوں میں کی مرضح سپید کیا نمودار ہوئی تمام کھر میں اجالا بھیر گئی۔ آئیس بے جان در دد اوار میں آج زندگی کی نی رمق محسوں ہوئی۔ آیک فیصلے نے آئیس بالکل بلکا پھلکا کردیا تھا۔ دوسوچ پیکی تھیں کہ آئیں ہے۔ صداقت بھائی اور رب سے گنا ہوں کی معافی ماگئی ہے۔ صداقت بھائی اور آسہ بھائی سے اپنی تمام بدسلوکیوں پرمعافی ماگئی ہے اور اپنے کھر کی دائی خوشیوں کے لیے ان سے جواد کے لیے سدرہ کا ہاتھ یا نگرا ہے۔

وہ جان گئیں تھیں کہ انہیں قوم مویٰ کی طرح ناشکرا نہیں بنیا بلکہ اللہ کی عطا کردہ بے شناب بغم قول پراس کا شکر اواکر نا ہے۔ وہ آ دم وحوا کی اولا دھیں نہیک ضرورگی تھیں گر نافر مان نہیں تھیں۔ اس ناشکرے بی نے قوم مویٰ کوخوار کیا تھا اور اس حرص اور طبع نے ان کی زندگی سے سکون خارت کردیا تھا ان کے بیٹول کوان سے دور کردیا تھا۔

سدرہ کے ہاتھ میں جواد کے نام کی انگوشی بہناتے
ہوئے دہ آسید بھانی کے مطمئن چیرے کود کیورائی حیل۔
اس جان کے چیرے پر بیٹیوان کی انھی تربیت اور تنذیق
سے فرائض کی شکد وٹی پر جوطمانیت اور خوشی ہی وہ بیٹے کی
ال ہونے کے باؤجودان کے چیرے پر ناپید تھی۔ سدرہ
کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا میں دیتے کا فیفہ کو محسوں ہوا کہ
بیٹی کی ماں ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کی انھی تربیت
تربین کی ماں ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کی انھی تربیت
تربین تو انار سکتے ہیں گر سچی خوشی سعادت منداولا و سے
عاصل ہوتی ہے۔



شام کی سرئگ جا در آسان کی نیلگوں وسعتوں کو اپنی أغوش مين ممينے كونے تاب تھى۔ دن جرحصول رزق نے بور مصادر ناتوال وجودكي نكاميس آج خلاف معمول آسان تابهم الير وفتت وة بقند نور بغنيه كآخرى مراعل ميس تفايهاه وسال محصر دوگرم سے دھند لائی دہ آئکھیں آیک یے لیٹنی

متلاشی طیوراینے آشیانوں میں لوٹ رہے تھے۔فضامیں پرندوں کی سریلی <del>تانوں کا الوہ</del>ی راگ بہت فرحت پخش

تھا۔سفیداور سلکے سبز کے منفرور نگول سے بینٹ شدہ ایں سال خوروه گھر کی ووسری منزل کی مشرقی سمت میں واقع

کھڑ کی حسب معمول تھا تھی کیکن کھڑ کی میں موجوداس

اور برندوں کی بحائے سامنے نظر آنے والے آیک وسیع و

عریض میدان پر مرکوز تھیں۔ یہ میدان ویسے تو لوگوں کی

چہل قدائی اور لڑے بالوں کے کھیل کودے آبا در ہا کرتا تھا

اور کتے کی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ چند ٹانیوں بعد اس

ساكت وجود مين الى يُجنبش هموني \_اين ويل چير كارخ

موژ کراس وجود نے بستر کی دامنی تیائی پر سے نظر کا چشمہ

این ناتوان تنکھوں پرلگا کردد بارہ کھڑئی کی راہ لی کوتیا کئی

خاص منظر کی تقید بق در کار تھی ۔ باہر وہی منظر بہ صرف

برقرارتها بلكه چشيركي مددسه واضح تر نظرآن والاوهاس

يهلے سے زیادہ تکليف دينے لگا تھا۔ وسيع ميدان برقي

قمقمول اورمخصوص حصنثرول سيصسجأ بهوا تيفار أيك برطى

سیاس یارنی کی قوت کے اظہار کے لیے ونگل تیار تھا۔ وہ

بوڑھی آ نامیں ایک صدے کی کی کیفیت میں ان جھنڈوں مرکب کیا۔ مال مر

کودیکھتی جلی تئیں۔ آنسووں نے کئی بار پلکوں کی حد بندی

کی بعناوت کی ممکن تھا کہ وہ یونہی کھڑ کی کےسامنے ایتبادہ

ر بتیں مگراس بل ان کے بوتے کی بیوی کمرے میں داخل

ہوئی۔اکھیں بول کم صم حالت میں دیکھ کروہ دھیرے ہے

ان کے کندھے پرہاتھ رکھ کربولی۔

'' کیا ہوا بی جانِ ..... کیوں اتنی اپ سیٹ لگ رہی ہیں؟'' بی جان نے تھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور ایک بوجھل سانس کیتے ہوئے سامنے میدان کی طرف اشاره كيار

"وه ومال كياب حبي؟"

" دہاں ایک سیاس جلسہ منعقد ہونا ہے تی جان ' حب نرمی سے بولی کمیکن وہ اب جھی نہ بچھ پار ہی تھی کہ بی جان صدیوں کی مسافت کزیدہ کیوں لگ رہی سیل "ده سیاس بارتی کسی غیر ملک کی ہے گیا؟" اصول نے

ایک انجانی آس میں استفسار کیا۔ رمبیں بی جان! کیسی با نثی*ل کرد*ہی میں؟ یہاں غیرملکی سياتي يارتي كالجعلاكيا كام- "جنه ذراساالجه كريولي\_

الو چران کے جھنڈے ایسے نا مانوس کیوں ہیں؟

ماری بھان، مارا مان سبر ہلالی پرچم کیوں میں لبرائے جارے بہان؟ ان كى كرالابت كسى طوركم ندبورى تى كى۔

"أوموالس اتناى بات را بريشان موراي بي آپ\_"

حبہ ہے ساختہ کی میروان کی بارٹی کی شاخت ہے

س آپ کی دوا کا دنت ہوگیا ہے آپ میددوائی لیس اور ا ليك جائني ورنطبيعت مجرٌ جائے كي۔

"شاخت توبس ماری ایکتان ہے ماری کی پیون اورسوج كمال سيم آئى؟"ان كے صدمے كى كوئى حداي

'' آپ کوئیس پیة مال \_ بیتو یونهی بس ایک یار فی جلسه ہے۔آپ ذہن پر بوجھ ندڑالیں۔گھریہاورکوئی جھی نہیں۔ مجھ پھن میں کانی کام ہیں۔آپ لیٹ جا کیں۔"اس نے سہولت سے ان کے دجود کوبستر برنتھن کرکے باہر کی راہ لى-كمرے ميں بي جان خود كوايك تاريك سرنگ ميں محبوں محسوں کررای تھیں۔لیکن رفتہ رفتہ تاریکی میں کچھ جگنو

**حجاب...... 194 .....اگست۲۰۱**۲م



# DONNLOADED FROM PAKSOCIETY COM



کلیوں میں دوڑتے بھاگتے، ہرنی کی طرح قلانچپیر

وہ گاؤں گئے متمول زمیندار خدا بخش کی سب ست حصوتي اولا دسيل روش آراكي زندكي خوشيول بطلكه لاهوا اور بے فکری کی حسین آماہ جگاہ تھی۔خدا بخش کے آباوا جدا نے اپنی پاک سرزمین سے آنگریزوں کے قدم اکھاڑنے ی آخری کوشش میں بھر پور حصہ کیا تھا۔اس نا کام سعی کے 'بعد بھی ان کےارادے تو انارہے تھے۔خدا بخش کےوال ایک جہاں دیدہ انسان تھے انھوں نے انگر مزی تعلیم کے ''کیا جنت میرےاس سرسبز گاؤں، آنکھوں کوتراوی حصول کوفتوی کفر قرار دینے والوں کی باتوں پر بالکل کال والدين اورجان جهر كنےوالے جيا، چي كى محبتوں سے بھى وقت كے نبض شناس اور فلك كيج رفتار كے تمام تر نشيب زیادہ حسین ہوشتی ہے؟''ان کا بخیبین گاؤں کی ان کشادہ فراز سے داقف مولا بخش شعبہ تعلیم سے دابستہ تھے اور نخ

جُكُما نے لیکے۔ان كا بوجل وہن ان جگنووں كى يكارير لبیک کہ کراتھیں مزید ہے بس کررہا تھا۔ آج کھوز خموں کے منہ پیمر طل کئے تھے لیکن نہیں دو زخم کب تھے؟ وہ تو ناسور تقے جو دفت کے تیز دھارنشتر سے ایک بار پھرلہوا گلنے

''جنت بہت خوب صورت ہوئی ہے۔وہاں کے دلکش نظارے بصارت جکڑ کنے دایے ہول کے "وہ ہمیشه وبيش يبي الفاظ نتي آئي تھيں ليکن بھی کبھي سوچتي تھيں۔ دیے دالے سبزے، سایہ دار درختوں، ان رنگ برنگے ندھرے اور اپنے دونوں بیٹوں کو تعلیم کے ہتھیار سے کیسر پھولوں، خوشبووں، لہلہاتی فصلوں پُر سکون حویلی، شفیق کیا۔ خدا بخش اور مولا بخش علی کرھ سے فارغ التحصیل سطے

حجاب ۱۹۶۰ ۱۹۶۰ میست ۱۹۶

جوبیر اانتحایا تھا،اس کی منزل اب قریب تر ہوتی نظراً نے لگی تھی۔اس صورت حال نے ہندوومسلم آبادی میں گریز وكدورت كى الك واضح حد بندى كردى تقى صديول \_ باہمی تعاون درشتہ مسائیگی میں بروئے ہوئے افراد ایک یے لیمینی کی سی کیفیت میں مبتلا شھے۔رشتوں اور جمروں سے نقاب مرکنے لگے تھے۔مسلم آبادی میں نمایاں جوش وخروش كى كيفيت نظرا في تحمي\_ " يا كستان ' سي صرف أيك نام نهيس ، أيك تمناء أيك

جنون تھا۔جس نے ان کے ولوں میں انوکھا گداز بیدا كردياتها ان كے عشق كامحور محملي جنائ تھے جنون كے اس سفر میں جنات کو قائد بنائے سر بھرون کا پیقافلہ اب ای مزل کے حصول کے لیے برقریاتی دینے کے لیے تیار تھا۔عشق توازل سے خراج ہی بانگ آیا ہے اور برصغیر میں مع عشاق كى كونى كى ندهى\_

برکت اور رحمت جب بھی گھر آتے تھے بورے گھ میں جوش وولوں لے کی ایک ٹی اہر دوڑ جایا کرتی تھی۔وہ کریک یا کستان کے ہر جلسے میں شریک ہونا خود بید داجب بجھتے تقے محمطی جنائ آگ کے اللے گویا بیرومرشد تھے جن کا ذکر وہ اہل وعمال کے سامے انتہائی عقیدت سے کیا کرتے تنصر دسمبر کی اس مج بست رات میں بھی وہ سب آگ کے

"الماجي وفت بهت نازك مو چلاہے۔اپنے دفاع كومضبوط ركھے۔ جناح جی کہتے ہیں۔مسلم اکثریت والے علاقے یا کتان میں شامل ہوں گے کنین ابا جی ُ میہ جو ہندو ہیں نال انھول نے سکھوں کے روپ میں خون آشام درندے تیار کروئیے ہیں۔ حویلی ہیں پہرے مزید بڑھا دیجیے اور بیرونی تقل وحمل میں بھی احتياط ليجيهـ''خدا بخش نے کہا۔

''ارے میرا پت' کوئی بات سیں الی۔ ہارے مر کھول کے وقت سے بہال سب جارے بمسائے ہیں اور ہمائے تو مال جائے ہوتے ہیں تو خوائخواہ وہم نہ کر۔" برکت نے گہر اضطراب سے کہا۔

كروانے كے ليے انتقك محنت كرتے تھے خدا بخش کے کلشن میں تین بھول کھلے تھے گل بانو، بر کت علی اور روش آرا۔ بر کت علی ایک جوشیلا اور محنتی نوجوان تھا۔خدا بخش تعلیم نسوال کے بھر پوروا کی تھے لہذا گل بانواد*رروش* آرا کی تعلیم پر بھی کوئی قدعن نہیں۔

نسل کو اسے ماضی کی شائدار روایات و افتدار سے آشنا

مولا بخش کے دو <u>نیج تھے رحمت علی اور نسیم رحم</u>ت علی ادر روش آرا کی نسبت بجین ہی ہے طے تھی۔ زندگی ایک پُر کیف ہنڈو لے میں جھول رہی تھی لیکن وفت کے ای بیکرال سمندر کی موجول میں اب تلاظم کے آثار نمودار ہوتے نظرآ رہے تھے۔کون جانباتھا کہ ایک خونی عفریت سب خوشیال وزندگیال تکلنے و بیتا ہے ۔

**ተ**ተለተተ بیسویں صدای کی چومی دہائی کا آغاز روش آرا کے خاندان کے لیے ایک انمٹ صدید لالیا تھا۔ان کی والدہ میرانساسان کے کانے ہے دائی اجل کو لیک کہائی میں اس مانحہ بے روش آراکی زندگی میں تا قامل بیان ملا بيداكرديا تفا- يحي نوربيكم في أنفس حتى المقدور مال كي ى شفقت وى كميكن اس الول رشته معروى وتشتى اين جگه برقرارهی\_

بر کر سرات میں ہوا ہوں کی شادی مواد بخش کے سابقہ معظم سے کردی – الاوکے گرد بیٹھے بر کت علی کے قصے میں رہے تھے۔ محل بانو کی شادی مواد بخش کے سابقہ معظم سے کردی – الاوکے گرد بیٹھے بر کت علی کے قصے میں رہے تھے۔ گئے۔ دہ بچھ رصابی سرال ایک رہنے کے بعد شوہر کے ساتھ صوبہ بنگال مقیم ہوگئ۔ زندگی مزید خاموش ہوگئ تھی۔ روش رااس دفت میٹرک کی طالبھی۔ برکت علی کر بجویشن کے پہلے اور رحمت انٹر کے ودمرے سال میں تھا۔ دونوں ہائل میں ہی رہائش یذریہ تھے نسمہ ابھی پرائمری جماعت میں تھی۔ وقت کی <del>تا</del>ل پر محول کا رقص جاری تھااور ہیے گھے اين جلويس بهت ي تبديليان لارب مقص 

وہ سن چھیالیس کے اواخر دن تھے۔ دردمندان قوم نے کسمپری اور جبر واختیار کی چکی میں یسے ہوئے دینی بھائیوں کے لیے ایک خودمخارریاست کے قیام کے لیے

حماب ..... 196 ..... 196 .....

www.nidesociety.com

''رب سوہنا کرے کہ آپ کی بات سیح ٹابت ہوگر احتیاط تو اچھی چیز ہوتی ہے ٹاں ابا جی۔'' پھروہ روٹن آرا سے مخاطب ہوکر بولا۔

"روش بہت ہے جناح کی کہتے ہیں۔ پڑھی کھی خواتین ہی مضبوط یا کستان بناسکتی ہیں۔ نی سل کی تربیت تعلیم یافتہ ما کی رسمت اپنی پڑھائی نہ چھوڑ تااور مال حویلی کے عقبی دالان میں ہتھیاروں کا استعال بھی سکھو۔"روش کی نگ اس کی گہری مضطرب آ تھوں میں دیکھتی جلی گئی اس کا چروا کیک حدت ہے تم تمار ہاتھا۔ روش مسجھ فیڈ یاری تھی کہ نہ تہ تم تمار ہاتھا۔ روش مسجھ فیڈ یاری تھی کہ نہ تہ تم تمار ہاتھا۔ روش مسجھ فیڈ یاری تھی کہ نہ تہ تم تمار ہاتھا۔ روش مسجھ فیڈ یاری تھی کہ نہ تہ تم تمار ہاتھا۔ روش مسجھ فیڈ یاری تھی کہ نہ تہ تم تمار ہاتھا۔ روش مسجھ فیڈ یاری تھی کہ نہ تہ تم تمار ہاتھا۔

برگٹ علی روزانہ رحمت کوساتھ لیے گاؤں کے دیگر توجوانوں کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا۔ ان کی ذبین سازی میں بھی وہ کوئی کسراٹھانہ رکھنا جا ہتا تھا۔ اس کے دل کی دھر کمٹیں صرف ایک می راگ میں کہی تھیں۔ دور کہ میں سراجیاں سے روزوں وہروزی کی سرور نگ

'نیاکتان کا مطلب کیا؟ لا الدالا الله اور بھی راگ وہ پر سلم کے دل میں ہودینا جا ہتا تھا۔ روش اور رحمت بھی ای منزل کے رائی بن چکے فضے عام نوجوانوں کی نسبت ان کا با جمی رشتہ عہد و بیال بیشی بیشی نظروں کے تادیلے اورا کیت دوسر کو دیکے گردھ کو کول کی اتھال بھل سے طعی مبراتھا۔ ان کے خوالوں کی نگری نیا گستان واسلام اور تو می خود منزاری سے آبادی ۔

باہر سراک بر ٹریفک کا اڑدہام اب بر ہے لگا تھا۔
میدان میں سے بنڈال کی گہما گہمی رفتہ رفتہ بردھ رہی تھی۔
موٹر سائیکوں کے انجن کی آوازیں اور نوجوانوں کے
نعرے انھیں کی دم حال کی تلخ گھڑیوں میں واپس تھنچ
لائے تھے۔ایک بے بہنکم شور تھا جوروں اور دل کو کنیف
کررہا تھا۔وہ دھیر سے ساٹھ کر تیکے سے فیک لگا کر جملھ
گئیں۔کھڑکی سے باہر ایک انو کھا جہان نظر آرہا تھا۔انیکے
سر چند رہنماؤں کی تشریف آوری شاید ہو چکی تھی۔ لاوڈ
اسٹیکرز میں چنج جنے کر کی جانے والی تقاریر کے الفاظ

ہواؤں کے دول پر آئیس بخو بی بچھ آرہے تھے۔الفاظ بھی کیا تھے؟خودنمائی اور کسی دوسری پارٹی کی تفخیک میں زمین آسان کے قلابے تھے۔ بچھ وعدول، ارادول کی تجدید نو تھی۔ بچھ اس کے پورے وجود کو ایک جبخیمنا ہے میں جتال کردیا۔

"ہم اپنے بڑوی ملک سے برادراند تعلقات استوار رکھنا جا ہتے ہیں۔"

' فرادرانه سنته تعلقات سیروی سند آه سند!" مید تازیانهان سے برواشت نه جور باتھا۔ سند سند

روش آراکی اسکول ہے داہی آیک تابیکے پر مواکر آن تھی جس کی کوچوانی ان کے آیک خاند آنی ملازم کے پیرو تھی۔ گاؤں کے چند دیگر کھر انوں کی لڑکیاں تھی اس سواری ہے مستنفید ہوتی تھی لیوراس میں کئی ڈیجب کی کوئی تخصیص روانہ رکھی گئی تھی لیکن بچھلے کچھ کومہ ہے ان سے بروش ویتانا تھ کی بیٹی موہنی ان کی ہمراہی ندر دی تی ۔ آج اسکول میں روش نے اس سے استفسار کیا تو وہ نہایت نخوت ہے ہوگی ہے۔

"بایونے کہا ہے کہ مسلوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ ہم لوگ پانی ہو۔ را است سن ہوں جارے مندر برباو کرکے پہال آپنے ہو۔ جاری گاؤ ماتا کے بہتھیارے ہو، ہمیں تم ہے کوئی سمبندہ نہیں رکھنا۔ "ان لفظوں کی دھارروشن کا دل خون کررہی تھی۔ واپسی کے اس سفر میں اس کا ذہن مسلسل جمرعلی جناح کے ان فرمووات میں الجھا ہوا تھا جو گاہے بگاہے برکت اور رحمت سب کے سامندہ برات درہے تھے۔

رمت مب سے سماح ہے رہے ہوئے۔
''ہمارے جناح جی تو بھی ایسانہیں کہتے ہیں۔انھوں
نے بھی ہمیں دیگر اقوام سے نفرت کا درس ہیں ویا۔ بس
اب جلدی سے یا کستان کی جائے تو ہر سومحبت کے بھول
بوٹے کھلے نظر آیا کریں ہے۔' روشن کے دل میں جناح
جی کی عقیدت سوا ہوتی جاری تھی۔ وہ ان ہی سوچوں میں
گمن تھی جب تا نگانہر کے پاس پہنچا۔ وہاں درختوں کے

www.julleociety.cjim

پاس گاؤں کے وہی سکھ اور ہندو تو جوان جمع تھے، جنہوں نے راہ گیر مسلم خوا تبن کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ کو چوان کی عقابی نگاہوں نے ان کے ندموم اراوے بھانپ لیے عقابی نگاہوں نے ان کے ندموم اراوے بھانپ لیے تیار تھے۔ وہ غلیل سے گھوڑے پر سنگ زنی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس نے ہرممکن رفتار سے تا نگے کو بھا کر ایک مکن خکراؤ سے اڑکیوں کو بھاتو لیا مگر غلیل سے باندھے ایک مکن خرا اور نے ان کی زہر آلود زبان سے نکلے تیرسب کی ضربیں وے گئے ان کی زہر آلود زبان سے نکلے تیرسب کی ضربیں وے گئے ان کی زہر آلود زبان سے نکلے تیرسب کی

ساعتوں کوچھلنی کررہے تھے۔ '' دہ مارا پاکستان کو .....اپنی بیبیاں لے کر کہاں جارہا ہے دیسے؟''ایک اور نوجوان نے تان لگائی۔

"جُوْدِرْ وچندائم ان نیمتو دیتوکویس ہوں نال ہم دونوں کھیلیں گے۔ کھیلیں گے۔ کا کہ شادی بھی کریں گے۔ کا کہ شادی بھی کریں گے۔ کا کہ شادی بھی کریں گے۔ کا کہ ساتھ کی ہوادر پھرتا یا جان کی کتابوں میں کم ہوجاتی ہو۔ کنسیمہ مند بسور کر ہولی۔ کتابوں میں کم ہوجاتی ہو۔ کنسیمہ مند بسور کر ہولی۔

"ارئیس میری گڑیا اب پکا وعدہ۔ "روش نے اسے مجر پورٹسلی وی۔" اب آپ باہر نہ کھیلا کرو۔ بھائی جان نے مجمی منع کیا ہے۔"

" فھیک ہے آپائینیو کی بگی ذرائل لے میں اس سے اپنی ساری گڑیا لے لول گی۔ پھر اس سے بکی والی کئی کرلول گی۔"

''ہاں کیوں نہیں اب نسیمہ چندا اور روش آیا مل کر تھیلیں گے چلوشاہاش اب اندر جاؤ اور منہ ہاتھ وھولو۔'' روشن اسے جیکار کر ہو لی۔

"میری پیاری آپا۔"نسیمہ لاڑھے اس کے گلے بیس جھول کر اندر چلی گئی۔ روش بھی وکھتے ول پس عہد مقیم کرنی ہوئی اندر چلی گئی کہ اب وہ نسیمہ کو بھی تنائبیں ہونے وے کی مگراسے کہاں علم تھا کہ بیادعدہ بھی وفائد ہوتا تھا۔

خدا بخش البخية كمر لے بين بے جينی ہے آبل رہے المحمول ميں اضطراب ثم دغصے کی گهری پر چھائیاں ہلکور ہے اللہ رہی تھیں۔ آب ہم طرف سے تشویش ناک خبر یں ہی فل رہی تھیں۔ آب ہم طرف سے تشویش ناک موصول ہوا تھا۔ اس نے بنگال کے حالات سے ڈھکے حصے الفاظ میں آھیں آ گاہ کیا تھا۔ خدا بخش بھی اب ہواؤں کا رہ نے بہچان بچکے تھے۔ ابھی کچھ ویر پہلے ان کے کوچوان نے وو پہر میں پیش آنے والے واقعہ کی اطلاع کوچوان نے وو پہر میں پیش آنے والے واقعہ کی اطلاع کی کھی ۔ اس بل مولا بخش کمرے میں واقعی ہوئے تھے۔ تھوڑی می ممام ترصورت حال سے واقعت ہو بچکے تھے۔ تھوڑی می صلاح مشور ہے کے بعد انھوں نے اپنے پڑوی وینا ناتھ صلاح مشور ہے کے بعد انھوں نے اپنے پڑوی وینا ناتھ صلاح مشور ہے کے بعد انھوں نے اپنے پڑوی وینا ناتھ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔

ویناناتھاس علاقے کا ایک متمول زمیندارتھا اور اب سے پہلے ان کے روابط بہت اجھے چلے آرہے تھے۔اس کے ملازم نے خدا بخش اور مولا بخش کومردانے میں بھایا اور اندر اطلاع وسینے چلا گیا۔تھوڑی ویر بعد وینا تاتھ اپنی

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بھارت لے کر کیا کرتا بھلا؟ وہ تو خودمشلمانوں کا وجود برداشت كرنے سے قاصرتھا۔

"ہارا گاؤں یا کستان ہی میں شامل ہوگا۔" بیدہ فقرہ تھا جوان کے جلتے تیتے وجود کوسکون دکیف کی فرحت بخش پھوار برسایا کرتا تھا۔

حویلی کے افراد کی نقل وحمل پر کافی احتیاطی تدابیر نافذ كردى تى تىسىردش كامتحانات تك اس كے ساتھ ایک بندون بردار بھیجا جانا تھا۔امتحانات کے بعدر متعلی اوراس کا فوری نکاح ہونا تھا۔ برکت اور رحمت بھی ان دنوں اپنی پڑھائی میں بری طرح مشغول سے وینا ناتھ کی وهمكيون والمصمعاملي سيأتهين كاوس آرتنك الأفلم ركفني کا فیصلہ کیا گیا۔ ودنوں بھائیوں نے اسیے شیر حفاظتی الدامات ممل كري لي كين تقدر حب كارى وازكرتي ب قلبوں میں بھی نقب ماسانی لگ حایا کرتی ہے۔

وقت این مخصوص و گریدروان دوان تھا۔ برصغیر کے سیاسی افق پر تبلہ کی و بے چینی کے گہرے بادل منڈلار ہے تنھے۔وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آندیے تقسیم کے مل كى اكويا منادى كردى تحى \_ آزادى منذ كے ابتدائى اعلان مِين مسلم أكثريت والي علاق ياكستان بين شامل موما قرار مائے تھے گورداسپور کے تمام تر گاؤل وقصبات کے مسلم غوام اس اعلان کے بعد بہت پرسکون ہو گئے تھے۔ بیان کی سادگی ہی تو تھی کہ وہ مندوؤں کے ساتھ اتنی صدیاں گزارنے کے بعد بھی سمجھ ہی نہ یائے تھے کہوہ ہمیشہ عقب سے دار کیا کرتے ہیں۔ برطانو ی حکومت نے ا بنی از لی حال بازی ہے مسلم گھرانوں میں موجودہ تصیار ایک آئین کی شق قرار دے کرایے تضے میں کر لیے تھے تا كتقسيم كأعمل يُرامن طريق نسے انجام تك بينج سكے۔ اس مل کے باد جود مسلمان صرف ایک اعلان آزادی سے مطمئن ہوکرا بنی حفاظت سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ تاریخ ایک بار پھرخودکو دہرانے چلی تھی۔ جنگ احد میں درہ

بھاری بھر کم جسامت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آج اس كانداز مين مخصوص كرم جوشى مفقو ونظراتي تقى -''دھنے بھاگ ہارے! جو آپ ہارے گھر یدھارے خیر ہے نال چودھری صاحب؟ آج بہال کا رستہ کیسے بھول گئے؟''وہ کڑوے کہجے میں بولا۔

''ویکھودیناناتھ.....ہم مہیں صرف میں کہنےآ ہے ہیں کہ تمھارے لڑکوں کا اپنے لنجن بیلیوں کے ساتھ بول ہماری بچیوں میر آوازے کسٹا کہاں کی تمیز اور شرم ہے؟ أتعين سمجها لوكه أتنده البي حركت بذكرين ببنيل بيثيال ب کی سانجھی ہوتی ہیں۔" خدا بخش نے حل سے جواب ومايد ديناناتھ ايك دم متھے سے اکھر كريولا۔

"او جا تھئ جا! پہلے اپنے حچوکروں کو لگام ڈالو جا ، یہ جو جگہ جگہ بیٹھ کروہ یا کستان کے منتر پڑھتے ال حِيمورُ وي ميرسب ورنه ....

"ورنه كيا ويناناته ورند كيا؟ مار الرك بھی کسی کی عزت کو بول سرعام بین اچھالتے تمھارے دیدوں کا یانی تو لگتا ہے تم ہی ہو گیا ہے۔ ہماری شرافت کو تهاري كمزوري مت مجهوبم - "مولا بخش بهي اين برواشت كو بيٹے ـ دينا ناتھ كي آنگھوں ميں سانب جيسي جيگ بيدار سونى اور بولا

''دیکھو چودھر ایو ستحصاری بھلائی ای میں ہے کہ ا پے جناح کے چیچے دم ہلاتے اپنے پاکستان میں فس جا وَاور ميه خيال دل سے نكال دوكه بهم كورداسپورته بيں تكنے وہیں گے۔ میں اپنے لڑکوں یا ان کے متروں کو پچھٹیں کہوں گاادر نہ روکوں گا۔اب جیب چاپ میرے گھرے چلے جاو در نہ انجام کا ذمہ دار میں نہیں۔"اس تھلی دھمکی پر مِوْلًا بَخْشِ كَ صِبرِ كَا بِهانِه جِهَلَكَ مَما لَكِنِ خَدَا بَخْشِ نِيْ اٹھیں آ ٹھموں کے خفیف اشارے سے چکنے کو کہا۔ گھر پہنچ کران دونوں نے مشتر کہ فیصلہ کیا کہ دونوں لڑکوں کے علم میں بیدسئلہ گوش گزار دیا جائے۔انھیں یقین تھا کہ گورد اسپور کے الحاق سے متعلق لالبدینا ناتھ مخص انھیں نفسیاتی وباؤيل لاناحاه رباتها مسلم أكثريت والي علاق

مجاب..... 199 .....اگست۲۰۱۲ء

کی بھی دوبارہ شادی کردول گی۔'اس کا فہن اکثر یہی تانے بانے بننے میں مشغول رہتا تھا۔وہ کہاں جانتی تھی کہڑ کیاں اور گڑیاں جب تاقد ردل کے ہتھے چڑھ جا کیں تو ان کے نقوش سے اوروجودڈوٹ بھوٹ جایا کرتے ہیں۔ نقوش سے اوروجودڈوٹ بھوٹ جایا کرتے ہیں۔

اگست کے اس گرم مرطوب دن کا آغاز ایک بچل سے ہواتھا میں مانو کی طرف سے لکھے گئے خط میں اس کی شوہر كيساته سركاري ثريننگ ك سلسله مي اندن رواتل كي خرر ملی تھی۔جس کا واضح مطلب یہی تھا کہوہ روثن آرا کے نكاح مين شريك زبويائ كى شام تك بركت على كي آمه متوقع تھی، رحمت نے البتہ تین دُن ابتدا کا تھا۔ مولا بخش ادر خدا بخش کسی کام کے سلسلے میں شر روانہ ہو تھے۔ روشن کا دل اس ون بہت ھنن کا شکار تھا۔ آئی زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر مال کی کمی اس کے دل میں کسی نیز ہے کی انی کی طرح چھ رہی تھی اور اب مان جانی کی طرف ہے شادی میں عدم شرکت کے سندیسے نے تواسے تنہائی کے گئی صحرامیں دھلیل دیا تھا۔ دہ دد پہر سے اسپنے کمرے میں بندیاں کی سنصال کئی مجھے چیزیں نکال کراہے گرو پھیلا كرميتھى تھى \_ايك ايك چزے اسے مال كے وجود سے پھوٹی خوشبو محسول ہورای تھی۔ آنسو تھے کہ بہتے ہی ھلے جارے تھے۔ اے اپنے گردد بیش کی کوئی خبر نہ رہی تھی۔ یجی جان بھی گھر میں بے انتہام عروف تھیں پنسیہ پہلے تو ادھرادھر بولائی بولائی چھرتی رہی بھرائے عقبی دالان میں موجود در دازے ہے ہاہر جانے کارستہ ل ہی گیا۔ وہ خوشی و سرشاری کے عالم میں اپنی گڑیوں کے حصول کے لیے نیتو ہے ملنے چل دی۔ حو ملی کاعقبی راستداس نے بھی دیکھانہ استعال کیا تھا۔لیکن جوش کی اس کیفیت نے اسے سی خدشے کی طرف متوجہ نہ ہونے ویا ادر وہ خرامال خرامال منزل ہے بے خبرا یک انجان رہتے ہیچل دی تھی۔ 

عصری نماز کے لیے مؤ ذن کی آداز بلند ہوئی توروش آراکودنت گزرنے کا حساس ہوا۔ کانی دیرے اے نسیمہ

جھوڑنے کی علظی نے مسلمانوں کوایک شکست فاش سے دو جار کیا تھا اور اب بھی کچھ یہی آٹار نظر آرہے تھے۔ مسلمان تن انیس سوسنتالیس میں بھی کفار کی جالوں سے استے ہی بے نبر تھے جتنے چودہ سوسال پہلے۔

مولا بخش اور خدا بخش بھی اپنی فطری روا داری کے باقعوں مغلوب ہوگئے تھے۔ دینا ناتھ سے ہونے والی چھائش کے بعدان کے تعلقات میں واضح سر دہری آئی سے تھی کہ یہ سب یہاں بطور پاکستانی مقی کیان اب وہ سوچتے تھے کہ یہ سب یہاں بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہوں گے۔ سب بچھ پہلے جیسا ہوجائے گا۔ حفاظتی اقد امات میں قدر نے تعلق آچکا تھا۔ رمضان گا۔ حفاظتی اقد امات میں قدر نے تعلق آچکا تھا۔ رمضان المیارک کے بابر کت مہینے کی آید ہو چھی تھی تاہم گاؤں میں المیارک کے بابر کت مہینے کی آید ہو چھی تھی تاہم گاؤں میں مسلم کی اور خاموثی کی کیفیت تھی۔ ہوامیں ہمہ وقت ایک مسلم کی اور خوات یا منائ کے ہوائی مرد کار نہ تھا۔ اس کامعموم ذہن ان عوال کی گہرائی سے کوئی سرد کار نہ تھا۔ اس کامعموم ذہن ان عوال کی گہرائی میں جائے سے قاصر تھا۔ اس کامعموم ذہن ان عوال کی گہرائی میں جائے سے قاصر تھا۔

نسیمہ گھر مین سب سے کم عمر اور لا ڈلی تھی۔ سیمالی فطرت کی حال کی باردے کی طرح محلتی ادرانکھیلیاں کرتی رہتی تھی۔اب لکا بک گھر میں رہنے کی این بابندی نے اے بو کھلا کرار کو دیا تھا۔ بین کی سکھیوں کی تمام ترب اعتنائیوں کے باد جودا ہےان کے ساتھ کھیلے گئے عضرر سے کھیاوں کی باواداس کید کھتی تھی کیکن اس بوریت وادای کے خاتمے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ روثن ایں کے ساتھ حتی المقدور وقت گزارنے کی کوشش کیا کرتی تھی آئیکن نکاح کے سلسلے میں کیڑوں ادر دیگر تیار یوب میں اسے پیگی جان بے ساتھ معروف رہنا پڑتا تھا۔نسیہ محریس موجود شادی کے لواز مات دیکھتی تو اسے شدت سے اپنی وہ کڑیا یاد آتی تھیں جواس نے نیتو کے گذری سے بیاہ رھی تھیں۔ پیتنبین کس حال میں ہوں کی میری گڑیاں؟ نیتو کہتی تھی دہ ملیجہ بیں۔ان پہلم کرتی ہوگی دہ تو جیسے ماس ٹریاایی بہویہ کرتی ہے۔ ہائے میری گڑیاں....بس اب واپس نے آئی ہیں میں نے آیا اور بھیا کی شادی کے ساتھ ہی ان

حجاب...... 200 ......اگست۲۰۱۱م



بھی نظر نہ آئی تھی۔ نماز گی اوا بھی کے بعداس نے افطاری
کی تیاری کی غرض سے باور جی خانہ کا رخ کیا۔ اس وقت
وہ خودکو کافی حد تک سنجال چکی تھی۔ باور چی خانے میں
اسے بچی جان نظر نہ آئیں۔ ملاز مہسے معلوم ہوا کہان کی
طبیعت کچھ ناساز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے
میں آرام کر رہی تھیں۔ نسیمہ کی غیر موجودگی کی طرف ابھی
کسی کی بھی تو جہ مبذول نہ ہوئی تھی۔ مغرب سے پچھوری
میل دستر خوان پر جب بیچی جان کی آ مہ ہوئی تو روش نے
مشکراکہ یہ جھا۔

" آج نسم کوآپ نے کہاں قید کرلیا ہے کہیں نظر ہی اُن آئی۔ " چی جان کا چرومتغیر ہوگیا۔

' میں بار ہاایک ہی بات کہنا تھا آپ سب سے تال گھر میں پہرہ بڑھا دیں۔احتیاط کریں برنہیں کی میری کسی نے کہنا تھا میں کہ ہندواور سکھ بھیٹر سے ہوئے ہیں احتیاط کریں۔اب کہاں ڈھونڈیں اس پھول جیسے وچود کو اف خدا۔۔۔! کیا کرول میں ۔' وہ شدت م سے این بال نوج رہا تھا۔وہ رات حویلی کے مکینوں کے لیے قیامت سے کم نتھی۔

ا گلے ون نے سرے سے گاؤں میں نسیمہ کی تلاش کا سلسلہ شروع ہوالیکن کوئی سراغ ندل رہا تھا۔تھک ہار کروہ نہر کے باس درخت تلے بیٹھ گئے۔تبھی برکت کی نظر ذرا

حجاب ..... 201 ..... اکست۲۰۱۲-

ہورہی ہے۔ مولا بخش نے میر شنتے ہی اسلیے کے نام پر موجود ایک تلوار تھامی اور ایک ملازمہ سے اندر روثن کو سنجالنے ادرخدا بخش کواطلاع دینے کا کہدکر نہر کی طرف ردانه ہو گئے۔

بركمت على جنون اورطيش كي حالت ميس ادنار سنگھاور دينا ناتھ کے لڑکوں سے ساتھ تھم گھا تھا۔ س کاپستول اس کے ہاتھ سے درر جا گرا تھا۔وہ اکیلا چھوجشی ساغہوں جیسی توت كے حال ان وشكروں كاكب تك مقابله كريا تا \_مواا بخش نے آگے بڑھ کران لڑکول پر ہکوار کے دار کیفان میں سے ایک نے اپنی شلوار میں چھیاا یک دلیی ساختہ بستول نکال كرخدا بخش كے سينے پرود فائر كرديے بزرع كے عالم ميں بھی شاید آھیں ایک خیال تو آیا تی تھا کے گورا صاحب نے سيم كمام يرسب في تهيار ضبط كيد تتضوّوان لوندُون کے پال سے آئے؟ اپنی سادگی وحرمال تصبی کے اس انکشاف کے ساتھ ہی موت نے النيس ايني آغوش بين ليليا تفابر كمت في درُلاكول كورگيار كرِّالية مركى طوفاني مكرول سے ان كے ناك كابانسەتور والا مجھی دھیرے ماتھ نے مولا بخش کی تلوار پکڑ کرعقب ے اس کی گردن کوئی ہے جدا کر دیا۔وحشت و بربریت ے عالم بیل وہ اس کے سر کوتھوکروں کیسے اڑاتے ہوئے حویلی تک کے گئے۔ ایک تنقی القلب نے برکت کے ہونٹ اور رخسار جاتو ہے چیر کراس کی زبان کاٹ ڈالی اور درندول جيسي غرابث سياسي لبراكر يولال

''بڑے منتر پڑھتی تھی یہ یا کستان کے اب پڑھ منتر اب پڑھ۔"وہ ایک زور دار کھوکر سے اس کے سرکوحو یلی کے احافظ میں پھینک کر دندناتے ہوئے دالیں جلّے گئے۔ 

قیامت کی آ مداور اثرات کے بارے میں توانھوں نے بهت من اور يره ركها تفاليكن قيامت قبل از قيامت كي خوف ناکی تو کسی درسگاہ یا تربیت گاہ نے بتائی نہ سمجھائی ایک قیامت ہی توتھی جس نے ایک بیننے کھیلتے خاندان کو خزال رسيده بنادياتها\_

دورایک جنگل کتے پر بردی جس نے مندمیں ایک انسانی ہاتھ دبار کھاتھا۔اس نے ایک دجدانی کیفیت کے تحت اٹھ كركتے كو بھاكا اوراس ہاتھ كی طرف متوجہ ہواجس كى پشت برجاند كرئين كاليك بيدائي نشان موجود تعا\_ بركت ايين مون دحواس كھونے لكاتبھى اس كى نظروالدادر جيار بردى جو پھٹی ہوئی نگاہوں سے ای طرف متوجہ تھے۔ برکت نے نہر کے دا ہن ست موجود درخیوں کے جھنڈ میں سریٹ دوڑ لگائی۔نسیمہ دہاں موجودِ ضرور تھی کیکن ایک کئی پھٹی لاش کی صورت میں۔ دوعد د جنگی جانوراس کی ٹانگوں کوجھنبھوڑ کر وہاں سے شایدائیے مسکن میں لیے جانا جاہ رہے تھے۔ كتين اصل قيامت ثواس معصوم يردو ثائكوں واليے جانوروں ک ڈھائی ہوئی محسول ہوتی تھی۔نسیمہ کے بدن پر کیڑے وهجيول كي صورت ميس موجود تھے۔اس كے نيلونيل اورخون بات بت وجود كاكوكى حصرايها ندتها جهال دانول ب معبور سنے کے نشان منہ ہول ان متنوں کی بصارت پھرا چی تی فقا بخش فراتے قدموں سے آگے براھ کر ائے كندھے يرموجودصافى سےاس كاجسم وهكا اوراس كا بي جان لاشافعائ كمرروانهوكي

حویلی میں کیک کہرام بریا تھا۔ یکی جان کوتو کہ سات ہی ہوگیا تھا۔روش آینے آپ کونسی برف زار میں مقید محسول كردى تھى۔ايك ملازم كوفوري طور ير رحت على كے ياس شهرروانه کیا گیا۔ برکت کوایے وجود میں اس فشال تصنح محسول ہورے تھے۔خدا بخش نے اسے مختفر لفظوں میں دینا ناتھ کے لڑکوں اور کچھ کھ گھر انوں کے بارے میں بنادياتها\_ بركت صرف اتناكهه يايا\_

''بہت ظلم کیااہا جی آپ نے کیوں ند بتایا <u>پہلے مجھے۔</u> كہتا تھا ميں كدرياستين كے سانب ہيں ڈس كيس كے ـ''وہ اپنے کمرے میں گیا ادرایے ساتھ لایا ہوا ایک پستول كيرُول ميں جھيا كرحويلى سے چلا كيا۔ كچھور بعدايك ملازم نے سراسیمکی کے عالم میں آگر بتایا کہ نہر کے یاس ادتار سنگھ اور دینا ناتھ کے لڑکوں کی برکت سے بہت لڑائی

حماب 202 سارگست۲۰۱۲

میں وجہ تنازع اور ایک ناسور بن کررہ گیا۔ گورداسپور کا علاقہ بھارت کے حوالے کردیا گیا۔اس محور ناانصانی کے خلاف احتیاج کس ہے اور کون کرتا؟ وہاں تو جنگل کا قانون رائح ہو چکا تھا ادر درندے آ دم بو کہتے اٹھیں چرنے بھاڑنے کو بیتاب تھے۔ آزادی کے اس اعلان کے بعد خدا بخش کا خاندان سوچوں کے آیک نے محمنور میں گھر گیا تھا۔اس آرز وی بھیل کے انھوں نے جانے كتفخواب دعيج بتق ليكن بيهجيل ان سب كے ليے خار زار ٹابت ہوئی تھی ۔جو قیامت ان پر بیتی تھی اس کے بعد یہاں رہنا صری خود کئی کے مترادف تھا۔ باہمی رضامندی ہے ہجرت کی تجویز پڑا تفاق کر لمیا گیا گر کسے معلوم تفاكه زندكي احواني رنكينيون اورسنكينيون سميت

\*\*\* لال دینانا تھ ادراد تار نیکھ سے لڑکوں کے دلوں میں خونی ييال موجزن كلى بدوه السيخ كأول مين متيمتما مرتمسلمانول

ایک درد تاک موت ہے بغلگیر ہونے کوتیارتھی۔

التيست ويا بودكرنے كي متمنى تصدان سبكى ياكستان منتقلي الجيش فطعي كوارانه في \_ زمينول برغاصبانه قبضے كي از لي خواہش بوری کرنے کا بینادر موقع تھا۔ان کے ہم خیال کئ سجن بیلی دو رے علاقوں ہے دہان خوتی تماشے کا حصہ بنغ موجود بنظ العول نے شراب کی مینکروں خالی بوتلوں

میں مٹی کا تیل جر کرای میں بھلے کبڑاو ال کوآگ لگا کر بیک وتت مسلم گفرانون میں آتشیں بقراد شروع کر دیا۔ انتہائی تھست ملی سے تحت لکڑی سے درواز دن، کھڑ کیوں اور

اصطبل میں بھو ہے کے ڈھیر کونشانہ بنایا گیا۔آگ کے نارنجي شعليممل طور بربھڑک اٹھے تصاورانسانی جسموں کو

سوختہ کرنے کے لیے ہر طرف پھنکارتے پھر دے تھے۔

قیامت کے بعد عذاب آتش نے اس دنیا ہی میں اپنی جھاک دکھانی شروع کردی تھی۔

خدا بخش اس رات اختلاج قلب کے باعث بہت یے جینی کاشکار تھاور محن ہی میں محواستراحت تھے۔ کھلے آتکن میں ایک بوتل ان کے اویرآ کری کیٹر وں اور لکڑی کی رحت کے آنے کے ابعد میوں جنازے آئی آخری آرام گاہ میں پہنچاد ہے گئے۔رحمت علی کاول وروح چھکنی ہو چکے تھے کیکن صبط کا دامن حیموڑ دیتا تو ہاتی نفوس بھی زندگی کی بازی بار جائے۔ پیٹی جان اینے محازی خدا اور بنى كى رحلتِ برا پناز هنى توازن كھونىتى تھيں۔ زہنى رونسيمه گی *طرف بھٹائی تو*ہدیائی انداز میں چلانے لگتیں۔

''نسیمہانی سلھیوں کے سنگ کھیل رہی ہوگی۔شام ہونے کو ہےاہے لے آؤکوئی' گھر کا رستہ نہ بھول جائے وہ۔اندھرے سے ڈرتی بھی تو بہت ہے۔''

ادهر خدا بخش کی حالت بھی ایک بچھتے ہوئے جراغ کی تن ہوچکی تھی۔وہ اپنی خیصاتی ہیٹ پیٹ کر بار بارایک ای اِت دہراتے۔

اركت يت الكاش تيرى بات مان لي موتى مين نے۔ میں تو بڑوسیوں کی مروت میں لٹ گیا۔ ہائے او مير باريا .... مين كيون اندها بنار با .... كيون؟ " پير رجنت

'یت رحیت! به کیوں ایسا کررہے ہیں آتھیں پیتاتو ہے کہ جمارا گور داسپور پارکستان میں جلا گیا ہے۔ہم نے تو المسين يمنى كميافقا كذاكرا وركهين جانا جاست بين وجم أنسين محفوظ رست بھی دیں گے۔ پھر بھی ہمارے ساتھ ریہ سب ہم تو يركفول كي ويلم سے بيروي بيل يكھ تو حيا كر ہے ۔" رحمت علی انتهائی کرب سے بولا۔

"بیکافر بھلا ہارے سے ہیں پہلے بھی جواب بن جاتے۔ میں شہر سے آتے ہوئے اسے ایک دوست کو جنھیار بہاں بیجانے کا کہدایا ہوں۔اب ہم بھی اینف کا جواب پھرے دیں گے۔"رحمت کے ارادے اٹل تھے مگر تقذير دوركهين كفري إن تدابير برخنده زن تفي-

صيريوں ہے آبادان دواتوام میں بالآخر تقسیم کی ایک اٹل ککیر میں جو دی گئی۔عشق نے اپنی منزل پالی اور وصل کا خواب شرمنده تعبير مواليكن انكريز سركار في اين اخراج كاايسا تاوان وصول كما جورجتي دنيا تك ان دونو ل مما لك

کانٹے سراب ہونا چاہتے تھے کین رہتے میں پائی کے ہر منبع کواز کی دغمن نے زہر آلود کر رکھا تھا۔ ہر جگہ مور چہ بندی تھی خون آشام بھیٹر یوں کا ایک غول تھا۔ عور تیں اور انسانی لہوان در ندوں کی مرغوب غذاد مشروب تھے۔

لہوان در ندوں کی مرغوب غذاد مشروب تھے۔ رحمت ادر روش کے حوصلے جانے کتنی ہار ہیت ہوئے،امیدیں کی بارٹوٹیں مگر منزل کی مشش انھیں انو تھی ہمت دین تھی۔ ایک آمکشیں اور خوتی سمندر کوعبور کرنافطعی آسان نہ تھا۔اینے پیاروں کی یادائھیں مل مل مارتی تھی اورآ خرکار بیائے ہے مہاجر صدیوں کی مافت کے بعدلا ہور پہنچ گئے۔ جنگل ویمانوں میں دشمنوں سے چھیتے۔ ہوئے ان کے بدن بے تار کا نوں کا دن کے تھے۔ بور بور درد میں ڈوما تھا۔ یا کنتان کی سرزمین دیکھتے ہی روشُ آرا کا قطرہ قطرہ بکھلٹا ول بل مجرکے لیے ساکت بوگیا تھا۔ اس ارخ مقدس تک رسائی کے لیے اس نے اپنا ہررشتہ تھود ماتھا۔اس کے گردموجود مہاجرین دھاڑیں مار ماز کرروں سے سے مگرای کے آنسوخٹک ہو تھے تھے۔ قدمول بتلے اپنے وطن کی سرزمین ہونے کا احساس اس کے شکت دجود کو بچیب می تقویت دے رہا تھا۔ رحمت کا بھی کم وہیش یمی حال تھا۔ وہ اس کے باس آ کررندھی ہوئی آواز بين بولا \_

''نہم نے سب کھائی دھرتی پر نچھاور کر دیا لیکن ہم 'بی وامال نہیں ہیں روش .... ہیدوطن ہمارا گھر ہے اور جناح جی اس گھر کے سر پرست۔''

ان دونوں کا زیادہ تر کوفت کیمپ میں آئے والے زخی مہاجرین کی دیکھ بھال میں گزرتا تھا۔ اپیٹتن من کی ہوش بھلائے وہ اپنے دینی بہن بھائیوں کی خدمت کرتے رہتے۔ اپنے مستقبل سے دہ طعی بے نیاز ہو چکے تھے۔ رہتے۔ اپنے مستقبل سے دہ طعی بے نیاز ہو چکے تھے۔

"د نبیس چاچا جی .....جاراول نبیس مانیات رحمت بہت مصطرب تھا۔

"بینا .... میں بخوبی تمہارا در دمسوں کرسکتا ہوں لیکن رید چھت کے بخیر کیے زندگی گزارد کے؟عورت ذات کا منقش چار بائی کے فوری آگ بگری در حمت اور ملازین کے متوجہ ہونے تک دہ کمل طور پر جملس چکے تھے۔ رحمت پھرتی و حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زنان خانے سے دوشن آرااور صدے سے بے حال اپنی والدہ کی بچھ چیزیں، لایا تھا۔ روشن افراتفری میں بھی اپنی والدہ کی بچھ چیزیں، برکت کی ایک تصویر اور گل بانو کا آخری خط اپ ہمراہ لینا شہوئی تھی۔ حویلی کا عقبی وروازہ ہی اس وقت زندگی نہ بھوئی تھی۔ حویلی کا عقبی وروازہ ہی اس وقت زندگی بیانے کا واحد رستہ تھا۔ رحمت اور بچھ ملاز میں خوا تیمن سے بیانے کا واحد رستہ تھا۔ رحمت اور بچھ ملاز میں خود پر قابون در کھ سے سے سے درجی جان اس صورت حال میں خود پر قابون در کھ سے سے سے سے درجی ہوئی واپس اندر کیلیں۔

این بیاردل کو ایک کوروکفن چھوڑ جانے کا کرب ان
کردہ کے دیشے اوھ رہاتھا گیل زندگی بوئی خالم شے
ہوتا۔ اپنی زندگی دا ہروکی جفاظت کے لیے انھیں دیواندوار
دہاں سے بھا گیا پڑاتھا۔ ہر ہے سان مہر بان رہاتھا نہ ڈیل سفر مسلل جاری تھا۔ نر کہ گا اور امان کی تلاش میں ایک سفر مسلل جاری تھا۔ زادراہ کے نام پر صرف حوصلہ اور بھا کی جبلی کوشش تھی۔ ان کے ملازمین پُرخطر راہوں میں تتر ہتر ہوگئے جس کے جدھر سینگ سائے جل دیا۔ ہمی تتر ہتر ہوگئے جس کے جدھر سینگ سائے جل دیا۔ ہمی قادول کی طرح اسے محور کی تلاش میں تصدیر کی اور اسان کی ترار ریگ تھا۔ فارول کی طرح اسے محور کی تلاش میں تصدیر جاری رہا قالے بنتے چلے گئے۔ ہر فرو داستان ہزار ریگ تھا۔ فارول کی طرح اسے محور کی تلاش میں تصدیر جاری رہا وحشت و ہر ہریرت کی نا قابل بیان مثالیں تھیں۔ آبلہ پائی وحشت و ہر ہریرت کی نا قابل بیان مثالیں تھیں۔ آبلہ پائی حضت و ہر ہریرت کی نا قابل بیان مثالیں تھیں۔ آبلہ پائی حضت و ہر ہریں کون کی افریت تھی جوانھوں نے دیکھی نہ کے اس سفر میں کون کی افریت تھی جوانھوں نے دیکھی نہ کے اس سفر میں کون کی افریت تھی جوانھوں نے دیکھی نہ کے اس سفر میں کون کی افریت تھی جوانھوں نے دیکھی نہ کے اس سفر میں کون کی افریت تھی جوانھوں نے دیکھی نہ کے اس سے پہرای زدہ ہونٹ اور حلق میں جیسے کے اس سے پہرای زدہ ہونٹ اور حلق میں جیسے کھی ۔ بیاس سے پہرای زدہ ہونٹ اور حلق میں جیسے کھی ۔ بیاس سے پہرای زدہ ہونٹ اور حلق میں جیسے کھی ۔ بیاس سے پہرای زدہ ہونٹ اور حلق میں جیسے کھی ۔ بیاس سے پہرای زدہ ہونٹ اور حلق میں جیسے کھی جوانھوں کے دیکھی کہ کھی کھی ۔ بیاس سے پہرای زدہ ہونٹ اور حلق میں جیسے کے اس سے پرای دور کو میں اور حلق میں جیسے کھی کے اس سفر کی میں جیسے کی اس سفر کی کور کی اور کور کی اور کیں کے دیں کور کی اور کی کور کی اور کی کے دیں کور کی کور کی کھی کے دیں کی کور کور کی کور

حجاب 204 سست ۲۰۱۲ء

www.palesociety.com

ساتھ بھی ہے بیٹا اپنانہیں، این بیوی کا بھی تو سوچواب تمہاری ذمدداری ہےدہ۔' بزرگ نے نہایت ملیمی سے اسے مجھایا۔

رحمت اس وفت کیپ سے باہر ایک میقر پر مم بہواڑے بیفاتھا۔اس کے قریب ہی ایک کری پرساٹھ کی د ہائی میں موجود غلام رسول بیٹھے تتھے۔غلام رسول امرتسر ے انتہائی مخدوش حالت میں کیمپ میں ٹینیجے تھے۔ وہ ایے کنے کے ساتھ اپنے بھتیج کی شادی میں شرکت کے لیے امرتسر گئے تھے کین اعلان تقیم کے بعد چلنے والی اس خوتی آندهی ف ان کی سل کاصفایا کردیا تھا۔ محمی میں رجمت نے ان کی جی جان سے خدمت کی۔اسے غلام رسول کے دجود میں اپنے باپ ادر تایا کی خوشبو محسوس ہوتی تھی طبیعت سنھلنے پر وہ بھی اس کے حالات سے باخبر ہو تھے تھے۔لاوارث ہونے کا دکھ اٹھیں بھی کم اویت نہ دیتا تفالے انفول نے بے حداصرار اور سمجھانے بچھانے کے بعدروش آراادرر من كانكاح بإهواد باتها-بينكاح ال كي كم گشة محبوب ستيول كي آنكھوں ميں بساآخرى خواب تھا۔ ان کے بغیرا کی ٹریضہ کی اوا لیکی س قدر سومان روح تھی ہیہ كوئى ان دونون سے لو جھتا۔ اپن جڑوں سے دورى، تمام ترخونی رشتوں کی جدائی اورارد کر دہکھری مظلوم انسانیت نے ان کاد جود الک تاریک خلائیں معلق کر رکھا تھا۔ ذاتی خوشی اور از دواجی زندگی کے خواب تاریکیوں میں کہیں دم تور کیے مصفام رسول نے انھیں حتی المقدور جذباتی سہارا فراہم کیا تھا ادراب وہ رحت کوکلیم داخل کرنے کے لیے رضامندکردے تھے۔

'' دمین کس مس چیز کا کلیم کرول گاچاچا جی۔ صرف گارے پھر یاا بنٹول کا بنا مکان ل جائے گا جھے۔ میرے والدین، میری معصوم بہن، میرے تایا جی، بھائیول سے بڑھ کرمیر ادوست ہمدم برکت ان سب کا کلیم کہال داخل کرول گا۔ بیسب مجھے کہال ملیں گے۔ کھو گئے دہ سب اور میری تمنا کیں بھی اپناوجو دکھو بیٹھی ہیں۔''

'' میں جانباہوں بیٹا' دہ توالیے سفر پرروانہ ہوگئے ہیں

جہاں والیسی کا کوئی رستہ ہی ہیں۔ میرے جوان جہان

سینے ،میری بہوئیں، بنی ، پوتے ، پوتیاں بھی جنت کے

رائی بن گئے۔ میں اکیلا اس عمر میں یا دول کا بوجھ

وھونے کورہ گیا ہوں۔ کتنا جی لول گا ادر؟ تم لوگوں کے

آگے ساری زندگی پڑی ہے۔ایئے بڑول کی وصیت بجھ

کرایک گھر بسالو میٹا۔ایک ایسا گھر جس کی خوشیول کی

خشنڈک انھیں عالم اروح تک ہنچے۔ 'غلام رسول تھ ھال

سے لیج میں بولے۔ رحمت ادائی سے خاموش ہی بیٹھا

رہا۔ چند ڈائیوں بعد انھوں نے بڑی آس سے اس کی
طرف دیکھا اور گویا ہوئے۔

"رحمت بیٹا .....ایک درخواست گروان ہے" "یوں کہ کرشر مندہ نہ کریں جاچا، تی آآپ میم کریں۔" رحمت نے تڑپ کرکہا۔

"آپ تو ہماری قوت ہیں جاجا جی آپ ہی یوں بھر گئے تو ہم جیسے کیا کریں گے؟" "تو پھر مان لومیری بات۔میرا اجڑا ہوا جمن آباد

.....205 ......

روْش كائدردندگا كائليك ئى جوت جاوى تھى\_ ..... ئىر ئىرى يىسى

ستمبر ۱۹۲۸ کے اوائل دن تھے۔ یا دوں کے جس نے روح پرایک هنن طاری کی ہوئی تھی دل میں ایک انجانے خوف نے کنڈلی مارر کھی تھی۔ عجب سی بے کلی حیمائی ہوئی تھی۔سہ پہر کے بعد تمام تر کاموں سے فارغ ہو کرروش غلام رسول کی ایک کماب لیے پچھلے آنگن میں جا بیٹھی۔ نظریں کتاب کی مطروں سے بھی بار بار پیسل رہی تھیں۔ سوچ کا چھی آج کمبی اڑان بھرے ہوئے تھا۔ای مل اسے ایک مانوں ی خوشبو کے احمال نے اپنی لیپ میں لے لیا۔ اس نے بلٹ کر سیجھے ویکھا تو گل بالوا کوا ہے سامنے موجود یا کراس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوگئ۔ تڑے کروہ اس سے بغلگیر ہوئی تو ایک ہی ہل میں ساريب رشنول سے محروى كا دكھ أنسو بن كر دونول بہنول كَ أَبْتَكُمُول <u>سے بہنے</u> لگادان إنسودَل میں بھي نه مندل ہونے والے ان زخمول کی جلن تھی، اسینے لئے ہونے کاروال کاناتم تھا۔ رحمت بھی ان کے پاس موجودتھا کیکن اس نے ہمیشہ کی طرح صفط کا دامن تھا ہے رکھا۔

افتی پرشام اتر آئی بھی ۔ دہ ان سب کو لیے نشست گاہ میں جلاآ یا۔ یادول اور باتوں کا ایک نہ بھی والا مینہ برسنے انگا تھا۔ گل کے شوہر محمد رشید نے اسپنے آبائی گا وُں میں ہی رہائش کا فیصلہ اختیار کیا تھا۔ گل کے مغربی یا کستان میں سکونت کے اصرار پر اس نے دوٹوک الفاظ میں بس اتنا

"به باکتان مادا گھر ہے گل بیگم! کیا فرق پڑتا ہے ال گھر کے کس جھے میں رہیں۔ رحمت اور روثن یہاں اپنے فرائض بخونی انجام دیتے آرہے ہیں اب ہمارے ذمے بھی ال دھرنی کا بہت قرض ہے۔ ہمیں اس گھر کے ہر گوشے میں بہارلانی ہے۔ "گل نے بھی ایک عزم سے سرتسلیم ٹم کردیا تھا۔

ایک ہفتہ بلک جھیکتے گزر گیا تھا۔ گل نے مشرقی

المسلم ا

غلام رسول کا وہ دومنزلہ کشادہ گھر ان تین نفوس کی ضروریایت سے تہیں وسیع تھا۔ پہلی منزل ان کے زیر استعال تھی اور باہمی رضامندی سے اوپر والے کمرے روش کنے محلے کے بچول کو پڑھانے کے لیے محق كردي تقررحت في بهي اسين والدي كي شعبه روزگار کواپنایا تھا۔وہ اس قوم کی آنے وافی نسل میں ماسی کا تمام تر درد مقل کرے ان کے ذہبول اور سوچ کوآئی افکار سے مزین کرنا جاہتا تھا۔غلام رسول نے بھی لڑکوں کو رقيصاني كى ذمددارى سنجال كرخودكوكافى حدثك بهلاليا تھا۔ زندگی رفتہ رفتہ اپنی ڈگر پر چلنے کلی تھی۔ رحمت کی خوابش تھی کدروش آرا کھی نہ کی طرح اپن تعلیم کا سلسلہ جاري ريحيين خواب روش كي أعمول مين بهي بساتها، اسے برکت علی کالعلیم نسوال کے لیے وہ جذبہ بھی بھول ہی نہیں سکتا تھا۔رحت ہے روش کی ذہنی ہم آہنگی جیمثال تھی۔ان دونوں نے اپنے مشتر کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے دل میں موجز ن در دو کرب کواین تحریب بنالیا تھا۔

روش آراکوایے ماضی کی بازگشت اکثر بے حال رکھتی ملکی حالات کے ذرا سنبھلتے ہی اس نے گل بانوکوا کی خطاکھ کے خواہش کھی خطاکھ کی بھی مثل بانوکوا کی خطاکھ کی میں اس نے گل بانوکوا کی خطاکھ کے گل بانو پاکستان منتقل ہوجائے۔ادھر گل بھی مثل ماہی کے گل بانو پاکستان منتقل ہوجائے۔ادھر گل بھی مثل ماہی ہے آب این وطن واپسی کے لیے ترشب رہی تھی۔ اس کے گل سسرالی رہتے داروں نے تقسیم کے اس پودے کی اسے خوان سے آبیاری کی تھی۔ اس کی واپسی کی خریف

..... ተ

حجاب 206 .....اگست۲۰۱۲ء

yww.palesociety.com

سنی حادثے کاخوف رگ و پے بیس بلکورے لے رہا ہے سسی انہونی کا عفریت منہ پھاڑے ہولاتا ہے۔"روش رنجیدگی سے بولی۔

" در میرے بھی بہی احساسات ہیں آج اس دن کی یادیں شدت سے ڈس رہی ہیں جب ہم نے اپناسب کھے کھودیا تھا اس دن ۔ ہاں اس ون بھی میرا دل یونہی ہلکان اور درج بے حال تی ۔ اب کھونے کوکیارہ گیا ہے ۔ گی؟ یہ فلک کے رفار کب تک آز مائش وآلام کاحشر بریار کھے گا؟" فلک کے رفار کب تک آز مائش وآلام کاحشر بریار کھے گا؟" درش وعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہر آز مائش میں مرخر دئی ملے "رحت تھے جس کہ ہمیں ہر آز مائش میں مرخر دئی ملے "رحت تھے جس کہ ہمیں ہر آز مائش میں مرخو دئی ملے "رحت تھے جس کہ ہمیں بولا۔ روشن مرخو دئی ملے "رحت تھے جس کے جس کی اثبات میں مرملا دیا۔

۔۔۔۔۔ کو جملہ کی ہوتے۔۔۔۔۔ سورج نے اپنی سنہری کرنوں کو دھیرے دھیرے سیٹنا

سوری کردیا تھا۔ روش کن میں بے چینی سے چکر کائے
روی کردیا تھا۔ روش کن میں بے چینی سے چکر کائے
ہیں نظر معمولی تاخیز تھی آگے رنہ اوٹا تھا اس کی طبیعت کے
ہیں نظر معمولی تاخیز تھی آسے بہت ہوالار ہی تھی۔ چند کیے
میں نظر معمولی تاخیز تھی آسے بہت ہوالار ہی تھی۔ چیند کیے
ہیں خرص و کہ گار ہے تھے اور چہرہ سرسوں کے پھول سے
ہی زیادہ زردتھا۔ روش فوری طور پراس کی طرف کیکی کین
اس کے وہاں بینچنے سے پہلے ہی وہ بورے وجود سے زمین
اس کے وہاں بینچنے سے پہلے ہی وہ بورے وجود سے زمین
وہ ہی اسے و کھے کر متوحش ہوگئے۔ دولوں نے اسے کسی
طرح آندر پہنچایا اور ہوش میں لانے کے جنن کرنے گئے
طرح آندر پہنچایا اور ہوش میں لانے کے جنن کرنے گئے
وہ ہی اسے و کھے کر متوحش میں بہت بوئے سے نوے نقصان کا پہتے
طرح آندر پہنچایا اور ہوش میں لانے کے جنن کرنے گئے
وہ دامن کھوکر بری طرح بلکنے لگا۔ غلام رسول اسے کندھوں
دامن کھوکر بری طرح بلکنے لگا۔ غلام رسول اسے کندھوں
سے جنجھوڑ کر کہنے گئے۔

" رحمت بیٹا ..... بوش کر کیا ہوا ہے بچھے؟ تو میراشیر پتر ہے کیا افراد آن پڑی بچھ ہے؟" روش بھی پھٹی پھٹی نگا ہوں سے اسے دیکے رہی تھی دہ تواب تک کسی بھی لمحہ کمزور نہ پڑا تھا۔اس کے بیآ نسو کسی لاوے کی تیش کی ماننداس کادل بھی تھلسار ہے تھے۔ پاکستان روائلی کے لیے رخت سفر باندہ لیا تھا۔ محد رشید
وہاں اب مرحوم استاد کے مشن کو جاری رکھنا جا ہتا تھا۔
رحت کے ساتھ مل کر اس نے متعقبل کے لیے جانے
کتنے خواب بن ڈالے تھے۔ پاکستان ان کے لیے ایک
مقدس ترین ذمہ داری تھی جس کی جفاظت و بھا ان کے
لیے سودائے جنول تھی۔ خوابول کا ایک قافلہ لیے وہ مشرتی
پاکستان روانہ ہوگئے۔الوداع کھات آنسووں ،امید دن اور
وعدول سے بوجھل تھے۔ طویل عرصے کے بعد اس مختصر
معدول سے بوجھل تھے۔ طویل عرصے کے بعد اس مختصر
امیدیں اورائی مزید برخھا دی تھی۔ روابط کی بحالی کی
امیدیں اورائی اس نئے گھر کوتھ ویت دینے کے لیے پچھ

آن کی روانگی کے بعد زندگی پھراسی گئے بندھے معمول پرآگئی تھی۔ بحرحیات کی تلاظم خیز موجیس اب قدر ہے پُرسکون دکھائی دیے لگی تھیں۔ مگر ایک کے قلی رحمت اور روش کے ولوں میں ایک بے عنوان اضطراب بریا کررائی تھی۔ جو کسی بھی بل چین لینے ندوے دبی تھی۔ جانے کیا حادثہ جونے کوتھا؟

'روشن ..... جانے کیا بات ہے؟ دل ڈوب رہا ہے

حجاب 207 بــــ 207

"آج ہم میتم ہوگئے جاجا تی ..... ہمارے سرول سے سائبان اٹھ گیا۔ جناح جی بھی چلے گئے ہمیں جھوڑ کر۔آج ہم بھیج معنول میں میتم ہوگئے۔"

غلام رسول بھی میں کرساکت ہوگئے۔ کمرے میں موجود بینوں نفوس اس وقت ایک قیامت کی زومیں تھے رحمت کی ترفیل اس وقت ایک قیامت کی ترومی تا قابل بیان تھی دہ جواپنوں کی موت بینہ ردیا تھا۔ اپنے اس بیر دمرشد کی رحلت پر دیوا تگی کی زومیں تھا۔ اس بل وہاں شہرخموشاں کی ہی دیرائی طاری تھی صدمہ اس قدر شدید تھا کہ کوئی ذی نفس کسی کی بھی دلجوئی کے قابل ندرہاتھا۔

برا رہی ہیں انھوں نے کروٹ بدل کر بھی ای طرح یا ہیں انھوں نے کروٹ بدل کر بھی سے پانی انھوں نے کروٹ بدل کر بھی سے پانی انھوں نے کروٹ بدل کر بھی سے پانی انھوں کے تحت وقت ہے شک سے سے برا مرہم تھہرا انگین ای وقت کے دیئے گئے گئے دخم بھی مندمل نہیں ہو الیکن ای وقت کے دیئے گئے گئے دخم بھی مندمل نہیں ہو بیاتے ادر ایک ورد مسلسل بن کر زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بی جان کورخم نے کی اس دیوائلی کی یاوا آج بھی ای طرح تلہ ھال کروہی گئے۔ گھر ول کے سربراہ کی خصت کی مائند ہوتے ہیں جی اس کھر گئی قارت پر مائند ہوتے ہیں جی اس کھر گئی قارت پر مائند ہوتے ہیں جی اس کھر گئی قارت پر مائند ہوتے ہیں جی کے ندر ہے سے اس کھر گئی قارت پر مائند ہو تے ہیں جی کی مائند ہوتے ہیں جی گئی انتظار و بے جسی کی مائند گئی ہیں اور رحمت کو وقت ہر موسم عذا ہو بیا تھا کہ ان کا '' گھر'' ایسے سربراہ سے محروی کے بعد طوفان کی زد میں آئی آیا گئی گئی سے سربراہ سے محروی کے بعد طوفان کی زد میں آئی آیا گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ اس کی طرح تھا۔

.....جہ جہ جہ ہے۔.... "رحت بیٹا .....اس گلشن کے لیے ابھی مالی سلامت بیں اللہ انھیں کمبی حیاتی اور ہمت وے تو کیوں پریشان بورہا ہے؟" غلام رسول اس دقت اس کے قریب بیٹھے دلاسے دے دہے تھے۔

"پتہ ہے جاچا تی .....میں اور برکت کئی باران کے جلسول میں گئے تھے ان برخدا کی کوئی خصوصی رحمت تھی

"تم این حصے کی آبیاری کرتے رہو بیٹارب نے چاہا تواس کشن میں سدابہاررہ کی کی تم ہمت نہارتا۔ علام رسول نے اسے تھیکتے ہوئے کہا۔ رحمت انھیل ممنون نظروں سے دیکھا رہا اور خاموتی سے ان کا باتھ اپی آنکھوں سے دیکھا رہا اور خاموتی سے ان کا باتھ اپی

وقت کا للم اپنی واستا ہیں رقم کرتا چا جارہا تھا۔ ڈھا کہ
میں کلی بانو سے خط و کتابت نے دل کا ایک کونہ ہیشہ آباد
مصردف سے مصروف تر اور مکی حالات کے مدوجر رکے
باعث خاموش سے جا موش تر ہوتا جارہا تھا۔ روش نے
باعث خاموش سے جا موش تر ہوتا جارہا تھا۔ روش نے
کے علادہ خصوصی مدر لین کورس کیے۔ بارہ سال کا عرصہ
این ترکش کے تمام تیر چلاتے ہوئے بیتا تھا روش نے
عام بیو یوں کی طرح بھی بھی رحمت سے وقت نہ دیے اور
ناز برداری میں کی کے گلے شکو ہے نہ کیے تھے وہ جا تی کی ناز برداری میں کی کے گلے شکو ہے نہ کیے تھے وہ جا تی تھی
کہ جنارج تی کے اس سیائی کی زندگی اپنے بیردمر شد کے
خواب کی تحمیل د تقویت کے لیے د تقف ہے۔
اولا د کے معالمے میں بھی پروردگاری خصوصی عنا بت

اولاد کے معاملے میں بھی پروردگار کی خصوصی عنایت رہی تھی دوبیٹوں کے بعد تیسری باردہ بٹی جیسی رحمت سے سرفراز ہوئے۔ بٹی کو ہانہوں میں لیتے ہی رحمت علی کی آئٹھیں بے طرح بھیگ گئیں۔ دہ خوشی دسرشاری سے چور لیج میں کہنے لگا۔

"روشی ..... و مکھے تو ذرا اس کی آئیسیں اور ہونٹ\_"

alksociety com

روش زی ہے ہو گیا۔

"بالكل سيمه جيسے إلى مال الله ياك في جمين جارى كڑيا لوٹا دى جى اس كى تگهبانى ميں اب ہم كوئى كوتائى نه كريں ہے \_"اس كى آداز بھيكتى چلى كئى \_رحمنت في ايك عزم سے سر بلاديا \_

ہاہر بنڈال میں جاری نقاریراب شاید آخری مراحل
میں تھیں کیونکہ صوبی گرج جبک میں نا قابل برداشت
اضافہ ہونے نگاتھا۔ ملکی حالات پر توحہ تی جاری تھی ملک کو
حالت جنگ میں قرار دیا جارہ تھا۔ اپنی سیاسی قربانیوں کی
تقسیرہ گوئی لی جان میں شدت سے خواہش پیدا کررہی
تقسیر کے اپنے نا تواں دجود میں کی طور ہمت پیدا کررہی
دیاں جا آئی اور ان سے دریافت کریں کہ جنگوں میں
دفاع چند قربانیوں کا جیس جنون اور صدق نیت کے مرمون
دفاع چند قربانیوں کا جیس جنون اور صدق نیت کے مرمون
منت ہوتا ہے۔

اس کفے کودہ چھینے آئے ہیں۔ میں اب بھی پھی نہ کرسکا تو تف ہے مجھ پیرمت روکنا مجھے مجھے سب قرض چکانے کا موقع ملا ہے۔ اینے خاندان سمیت لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی بے حرمتی کا حساب لیرا ہے۔بیں ان کا بوم حساب آن بہنچاہے۔ 'روش کے کہنے کواب کھے ند بجاتھا بحشت بيوىاس تح جذبات اين جَكْمَيْن بيتمام رحم توخوو اس کے دل کا ناسور بھی تھے۔ان کے محلے کے کئی افراد رحمت ہی کی طرح سرول بیکفن باندھے اسیے گھرکے وفاع كوتيار تقه محلى تمجى خواتين ادر بح ختك چنول يرسورة النصركي آيات مباركه كادرد كريت ادركسي ندكسي فوجي المكارك حوال كروية زبان سو كفياتي تني موت خشك ہوتے تھے کیکن جذب ماندنہ بڑتا تھا۔ بڑی نہ سکتا تھا استرہ روز جاری رہے والی اس جنگ کے بار طویں روز ای رحت نے اپنی زندگی کامقصد مالیا بسنر ہلالی پر چم میں کیٹے اس کے جسد خاکی سے آیک الوظی خوشبو بھوٹی محسول ہور ہی تھی۔ چبرے پرایک الوہی جبک تھی گویا شہادت سے بل البيخ تمامًا إمان بإيه يحميل تك بهبنجاد يتي مول \_اس يتمك نے روش کے دجود میں ایک می روح چھونک دی تھی۔ زندگی کبھی بھی آسان بندری تھی اور محازی خدا کی محروی میہ سفرمزيد برخار سانے وال مى كئين زادراد كے طور بررحت ا پناتنام ترجنون اور وانائی اسے سونے گیاتھا۔

ال جنگ میں رب تعالی نے ان کی وغاؤل کی لاح رکھی۔ایپے سائبان کی حفاظت میں کامیائی کہیں نہ کہیں ایک اظمینان وسرشاری بیدا کردی تھی کہ ڈین اب بھی سہ غلطی نہ وہرائے گا۔لیکن اپی خوشی وسرشاری میں وہ سب ایک باریک نکتہ فراموش کر گئے تھے کہ ہر بدر کے بعدا حد جیسی آ زبائش بھی لازی آتی ہے اور دشمن موذی مرض کی باندوجود کے کسی کمزور حصے کونشانہ بنا کرضر ورلوشا ہے۔

.....\\$\\$\\$.....

روٹن کی عدت پوری ہوتے ہی اس نے رحمت کے تمام تر تدریسی فرائض سنجال لیے۔ونت کا دریا بہتا چلا گیا بچوں کی تربیت ہے بھی وہ ایک لمحہ کے لیے غافل نہ الدارہ کے خون کا پیاسا اندھیر کیا ہے۔ ایک اللہ اور ایک ہورہا ہے۔ ارے ۔۔۔۔۔ ایک اللہ اور ایک انداور ایک انداور ایک انداور ایک ان اور کار سول کے پیروکار ۔ جارا ضابط حیات ایک قرآن پاک تو پھریہ تفرقات کیسے آن پڑے ہیں؟ محمد رشید کی تدر یی سرگرمیال پابند سلاسل کروی گئی ہیں جانتی ہو کیوں؟ وہ جناح جی کے اس سب کہ جناح جی کے ہیں سب کہ اس گھر کی بنیاو جناح جی نے بی تور کھی تھی مگر اب بیگھر زر لے کی زو بیس ہاور بھی نہیں میری زر لے کی زو بیس ہاور بھی نہیں میری زر لے کی زو بیس ہاور بھی نہیں میری رک کیا تھا۔ اس کی کو اور میں کا آخری خطر وشن اکہتر کے بیت جھڑ میں موصول ہوا اور روش کا چیس و شکون تہد و بالا کر گیا تھا۔ اس موصول ہوا اور روش کا چیس و شکون تہد و بالا کر گیا تھا۔ اس طویل خط میں کا درواور کرب بہت جان لیوا تھا۔ اس طویل خط میں کا درواور کرب بہت جان لیوا تھا۔

خط کال جھے نے روٹن کی قوت برداشت ختم کردی مقی دہ تڑپ تڑپ کراس طوفان کے تھنے کی دعا کیں کرتی لیکن ہوئی ہو کررہتی ہے۔اجتماعی کوتا ہیاں اس گھر کا بٹوارا کر گئیں۔گل بانو کی طرف سے پھرکوئی خط نہ ملا۔اس کے ساتھ کیا بہتی روٹن بھی نہ جان پائی۔ا کیلی عورت کے پاس دسائل اور آسراہی نہ تھا کہ وہ خود جا کراپٹی بہن کو ڈھونڈ سکے۔بار ہاسوچا کہ غلام رسول کے ساتھ آیک بار تو جائے لیکن بچوں کی تنہائی اور غلام رسول کی شدید علائت اسے

می۔غلام رسول کے روپ میں اللہ نے اس کی جہت ؤھارس بندھا رکھی تھی وہ بے لوٹ بزرگ اینے سکے خاندان سے بڑھ کران کے ہمقدم رہے تھے موسموں اور تہواروں کا تغیر جاری رہا۔ شوہر کی وائی جدائی ایک کسک بن كرسدااس كساته ربى كل بانوكي كان بكات المد زندگی میں ذراخوشگوارالیجل لے آیا کرتی تھی کٹیکن پیجھسال بعدای کے روابط میں تعطل آنے لگا۔سترکی وہائی شروع ہو بھی تھی۔ بائیس سال پہلے رحمت علی کے خدشات ایک بھیا نگ روپ لیے این جھلک دکھاتے نظر آنے لگے۔ "سربراه" کے بعد اس "گھر" کے وارث "دونوں العاسُول "مين جَعَرُ بين عِينَ لِكَير " تَجِعُو لَ بِما لَي " كو ہمیشہ سے احساس محروی کا قلق تھا۔اس احساس کو چوٹ کھائے"ہمسائیہ نے مزید ہوادی اور برادران تعلقات میں واصح '' رازین' وجود میں آنے لکیں ۔افراتفری دیے شخا کا بازاركرم تفاه روم جل ربا تفا اور نيرو بانسري بجاربا تفا\_ ریاست مسکے دو اہم ترین ستونوں حکومت وصحافت کی غاموشی بہت تشویشنا کے بھی۔ برا بھائی کسی شتر مرغ کی الطرح ریت میں سر دیتے جیٹا تھا۔ روش نے گل کو بار ہا بیغامات بھیج کہ وہ اس کے بائل منقل ہوجائے لیکن محمد رشیداے پر کھوں کی قبریں چھور کرآنے کو تیار نہ تھا گان کی طرف سے موسول شدہ خطوط میں ال رہ بیت رہے حالات کی سنگین مکمل طور پر متر سطح نظر آتی تھی۔ایے ایک خطيس اسنے لکھا تھا۔

'نیس ہمیشہ سوچی تھی کہ گھر بار والدین اور خاندان کی تباہی ہم نے اپنی آئھول کے سامنے دیکھی اور کیسے جھیل لی؟ بہت بہادر ہوتم ہواں رحمت اور تم ٹھیک ہی کہتے تھے۔ ہوا وک کار خبدل جائے گا۔ میرا ویر دحمت آئ زندہ ہوتا تو سیسب سبدہ بی نہ پاتا ۔ کاش تہاری بات مان کی ہوتی ۔ گر اب بہت ویر کردی ہم نے ایک حشر بریا ہو چکا ہے یہال ۔ جن گلول کی آبیاری محبت و خلوص سے کی تھی جانے یہال ۔ جن گلول کی آبیاری محبت و خلوص سے کی تھی جانے وقت کے کس میل کی کوتا ہی نے ایک جاری تھا لیکن اب بیا جھگڑا ہندواور مسلم کا تھا جوازل سے جاری تھا لیکن اب بیہ جھگڑا ہندواور مسلم کا تھا جوازل سے جاری تھا لیکن اب بیہ

حجاب ..... 210 .....اگست۲۰۱۲٫

www.raksociety.com

اس سوج برهمل بیرانه ہوئے دیں۔ جنگ کے خاتے ادر ذرائع مواصلات کی بحال کے بعداس نے سینکڑ وال خطوط روانہ کیے لیکن بھی اسے واپس ل جاتے ۔ گل کے خاندان کاکوئی بھی فردان خطوط کی وصولی کے لیے بقید حیات ندر ہا تھا۔ خدا بخش اور مولا بخش کے اس خاندان کا ایک اور جرائ بجھ چکا تھا۔ رشتوں کی کتاب کا ایک اور باب آنسوؤں اور سسکیوں میں اختیام پذیر ہوگیا تھا۔

روش کی زندگی کانخوراب صرف اس کے بچے اور دھت
کے خوابوں کی تکیل تھا جو '' گنوا' دیا اس کا ماتم تو تاوم حیات
رہنا تھا لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ جو '' باقی'' ہے اس کی رہنا تھا لیک وقت کا تقاضا تھا کہ جو '' باقی'' ہے اس کی رہنا تھا لیہ ہے جو دڑی جائے۔ روش کی انجے وزئی جائے۔ روش رائی کی طرح اپنے فرائش کی انجام وہی میں جتی رہائے میں انجام وہی میں جتی فرائش کی انجام وہی میں جتی فرائش سر انجام ویہ میں انجام ویہ میں انجام ویہ کی میا ان کے بودان چڑھا ہے۔ کہ اس کے بردان چڑھا ہے۔ کہ اس کی جدوجہد بڑھا ہے کی دہائی میں اپنے ایک ذاتی اسکول کی بیاور کئی۔ نصف صدی برمجیط اس کی جدوجہد بڑھا ہے کی گار میز رہنا اسکول کی میرو کے تھی۔ کہ اسکول کی اسکول کی سرزہ سرانس کا محالیز واٹھا ہے ہو ہے تھی۔ کی آسکول کی اسکول کی سرزہ سرانس کا محالیز واٹھا ہے ہوئے تھی۔

ینم اندهیرے کمرے میں کیٹی روش آرا کے یروہ بسارت برائی مام تر زندگی فلم کی سی رمل کی طرح اہرائی گرائی تھام تر زندگی فلم کی سی رمل کی طرح اہرائی ایک ہل ہر گئی تھی گئی تھا کہ اس کا ہر ایک ہل ہزار داستا نیس اوراؤیت سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔وہ خالی نگا ہول سے کھڑ کی کے باہر مناظر دیکھ رہی تھی لیکن ان مناظر کی جگہ اپنی کم گشتہ ہستیوں کا تصور لے لیتا تھا۔جو خاموش نگا ہوں میں لاکھول شکوے سموئے بزبان خاموشی بوجھ رہے۔تھے۔

پ پیرہ ہے۔ "'ہاری قربانیاں یوں بھاادی جا کیں گی گیا؟'' کمرے میں اندھیرا اور گھٹن بڑھتے جارہے تھے انھوں نے دفت سے اٹھ کر دہیل چیر کوتھا مااور کھڑ کی کے پاس آگئیں باہر جلسا ہے اختقام کو بی چیکی تھائیکن ان کے

وجود میں مالوسی اور کرب کا ایک بیکراں سمندر پھیلا تھا۔ وہ جانے کتنے کمیح برقی قتموں کودیکھتی آنسو بہاتی اورا پی ہی سوچوں سے الجھتی رہیں۔

' میرے بیالوگ ..... بید انجان اور لاعلم لوگ ..... وقت کی ختیوں کا سامنا کیسے کریا میں گے؟ جناح جی ک اس امانت کے تحفظ کابار کیسے اٹھا یا میں گے؟ روز حشر ہم کسے سامنا کریں گے ان سب کا جن کی قربانیوں کے ہم قرض وار ہیں؟''جھی ان کی ساعت میں ایک معصوم وتوانا آواز پڑی۔

و منهیں ناں ..... بیدر یکھوتو سی .... میرجسنڈا کتنا کول بنال ....مير الى جان كت بين سر اللالى يرقيم ك علاوہ ہماری اور کوئی بہجال ہمیں۔ "انھون فے اس آواز کے ماخذكود بكينا حاماتو سركك بردائيس جانب أنك أتحصساك معقوم سابح تظرآ بإجوابي دوستول كيساته شايداس عليه گاه کي سجاوت و سيخت يا تھا۔ مرجم اين کندهوں پر لييني مرير مير محى ايك سبز بلالي بيندُ باند هيوه جناح . حي كابي وننها سیائی' لگ رہاتھا۔اس کے دوست ایک کمھے کے تذبذب کے بعد اس کے پاس موجود دیکر بینڈز اپنے سروں پہ باندھ کر کاغذی پر ہم این سائیکلوں پر اہرائے ہوئے بڑے جوش وفروش سے رخصت ہو گئے۔روش آرا كَى أَنْكُونِ الشَّكُرِكِ أَنْسُووْل سِيلِمِ مِرْجُهُين \_ يُحودم مِملِي کی مایوی براس نفے فرشتے کی آمدادر تفتگو نے جادوئی اثر کیا تھا۔ مایوں تو وہ ہو جورب کی رحمت کا قائل نہ ہو۔ اسلام کے نام پرحاصل کیا گیاریسفینہ وہذات اقدیں کیسے یے یارویددگار خیوز دیت\_ جناح جی کے نظریات ابھی بھی کہیں نہ کہیں زندہ تھے۔ یہ ننھے ساہی اس بیڑے کو سنجال سکتے ہتے۔ آھیں تارکول کی اس سڑک پر اب امیدوں کا ایک جراعال نظرآنے لگاتھا۔

Por To

# www.paksociety.com



حنا کین کی تفصیلی صفائی میں جتی ہوئی تھی اسٹول پر چڑھ کررد تن وان اچھی طرح جہاڑنے کے بعد دھلی ہوئی بولوں کو خشک کیٹرے سے صاف کرنے گئی۔ کانی ونوں سے دہ کی کی تعصیلی صفائی کا سوچ رہی تھی گئی کا کارز صاف تھرا ہوگر چیک رہا تھا۔ بے تر تیب بولوں کو تر تیب صاف تھرا ہوگر چیک رہا تھا۔ بے تر تیب بولوں کو تر تیب سے رکھنے کے بعد وہ خود کو خاصا بوجھل اور تھکن زدہ محسوں میں تری کام کچھ نے کے اعد وہ خود کو خاصا بوجھل اور تھکن زدہ محسوں نے مقابلے میں آئے کام کچھ نے کہ کام کی تھا۔

'' حیا بھائی۔'' وہ چونک کر پلٹی تو ویورانی ارم ہاتھ میں پلٹین کے اسے بکار رہی تھی۔ موٹی موٹی آ تھوں میں 'وھیر سارا کا جل نگائے وہ اس کی طرف مسکرا کر و کیھتے ہوئے بھر بوئی۔

" بھائی ..... ماشاء الله آج آپ کا کچن برا اور صاف تقرالگ رہا ہے "

''آج ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا کی روز ہی صاف تقرا ہوتا ہے بیتو آج الیے ہی سوچا کی گی گیھ تفصیلی صفائی کرلوں تو ذرا کی مزید تھر گیا ہے ورند صفائی کا خیال جھے ہمیشہ رہتا ہے۔' اس نے تا گواریت سفتیج کی۔

''لوکی کاحلوہ بنایا تھاسوجا آ پ کے لیے لے آؤں'' وہ جنھانی کانا گواررور نظرانداز کرتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے ہیں بولی۔

استے مشکل حلوہ بنا کیسے لیتی ہو ہمارے پاس تو بھی اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ اب حلوہ بھی بناتی پھر س۔ کھانا ہی وقت ہر پک جائے تو بڑی بات ہے ویسے تہمیں تو عادت ہوگی نہ گاؤں کی جو ہو۔ وہاں ان سب چیز وں کا رواج ہے بہاں شہر میں کوئی نہیں حلوہ پکاتا' ہاں سوجی کا لیکا لیتی ہوں بھی کھار خاص موقعوں

پر۔''وہ دیورانی کے ہاتھوں سے پلیٹیں تھامتے ہوئے طنز گرتے ہوئے بول رہی تھی۔

'''س بھالی۔۔۔۔۔امان ہی نے سب سکھایا ہے آپ کہیں تو آپ کوبھی۔۔۔۔'' دہ سادگی ہے بولی۔

''نہ بابانہ سیہ ہرتم ہی کومبارک ہؤدیے حلوے پکاتی مزے دار ہو۔ ہاتھ میں ذائقہ ہے جب ہی ہرسوئٹ ڈشتم سے اچھی بنتی ہے۔' اس نے صاف کوئی کے حلوہ چکھتے ہوئے تعریف کی جو اب عدلذیر تھا۔

''شکر سے بھالی جی۔'' وہ خوش ہوکرا ہے' بھولے گال معمدان کی تھے ،

والی ہوگا۔ اس کا کام قوبس جھاڑ دیو نچھا کرنا ہے اور کا کام قوبس جھاڑ دیو نچھا کرنا ہے اور کا کام تو بس جھاڑ دیو نچھا کرنا ہے اور کا کام تو بھے ہی کرنا ہے اور کا کام ہوگا۔ اور حالی کرنا ہوئے اس کے آگے کرتے ہوئے

عجلت میں بول رہی گئی۔ ''جی بھائی میں جمعے جمر کے وقت جوآ نکھ کھلتی ہے تو عشاء کی نماز پر میڈ کر ای بند ہوتی ہے۔' وہ سادگی سے بول رہی تھی

"بال مجھے معلوم ہے تمہاری بہاں بھی روٹین گاؤں جیسی ہے کیکن شہر میں رہنے دانے لوگوں کی روٹین اس سے مختلف ہوئی ہے۔ یہاں تو رات بارہ ہے کے بعد بھی دن کا سال ہوتا ہے چرتمہارے جیٹھ کی بھی یہی روٹین ہے۔ "گاؤں کے نام پر حنا کالہج طنز مجرا ہوجا تا تھا جے اب

بھی ادم محسوں کردہی تھی۔ ''اسچھا بھائی جی اب چلتی ہوں' چھوٹاعمیرسویا ہوا تھا اٹھ نہ گیا ہو۔ساس کے پاس لٹا کے آئی تھی۔''ارم کا لہجہ ہتک کا احساس پاکر مرامراسا ہوگیا اس نے پلیٹیں تھام کر بھائی کو اللہ حافظ کہا اور باہر کے دردازے کی جانب بڑھ

# DOMNIOMED FROM PAKSOGETY.COM

کئے دنا سرجھٹک کرائے باقی کاموں کو س کرنے میں

بڑے سے براندے میں قید کمبی کمرتک جھولتی چوتی آ تھوں میں گہرا کا جل اورمیک اپ سے ندارو چہرہ لیے وراصل ارم كالبعلق بنجاب كے ايك كاؤں سے تھا۔ ساس کی وُور برے کی رشتہ دارے جنا ہروم خانف رہتی ارم مُدُل یا س تھی البتہ کھر داری کے ہرن میں تاک تھی۔ حنا کو ای قابلیت و کری اورات تھے شہری اطوار برغرور کی حد تک فخر تھا۔ دہ تین برس بل آئے والی این اس و بوار فی کواس کے مخصوص گنوارین کے باعث ذہنی طور پر قبول نہ کریا تی تھی۔اے ارم سے خت چڑھی دہ ارم کوزیادہ کھا س ہی نہ ڈالتی اپنی اکلوئی بیٹی کی پرورش بھی حنانے انہی خطوط ہر کی۔ گھرداری کے ہرن سے ناآشنا حماکواس بات کی بروا

نارتھ ناظم آباد کے جارسوگرے اس بنگلے کی مالک ساس نے اس کھر کودوحصوں میں تقسیم کرویا تھا۔ ایک حصے میں بڑے بھائی اور حناانی بٹی کے ساتھ مقیم تھے جبکہ ساس دوسرے حصے میں چھوٹے میٹے کے ساتھ رہتی تھیں وہ خود بھی ساوگی بیندو پہاتی سوج کی مالک تھیں۔ارم کے ساتھ زیادہ خوش رہتی تھیں شاید وجہ ریھی کہاس بھاگتی ہوی کے داز دارانداندازکوچٹلی بھرنظروں سے دیکھتے ہوئے وورثی تیزرفآرزندگی کے ساتھ جلنے والی حنامیں وہ خدمت تخزارى اور بسرنه تقاجوارم كوحاصل تقابه

محنت سليقهٔ خدمت هنرمندي اور تطیف حساس جذبول سے گندھی ارم کے یاس بس و کر بول کے البارنہ تهے۔وہ اس احساس ممتری میں مبتلا ہوجانی جیب جناارم کو ایی ڈگری اور قابلیت کا حجتنڈالبر آ کر طنز کر ٹی بھی۔ارم کے اتھ میں وہ سلیقہ تھا جس کے بل بروہ اکثر جٹھانی کے دل میں اینے لیے عزت اور محبت کی جگہ یانے کی خاطر پھھنہ مجھ یکا کرآئی جانی رہتی کیلن اس کی ہر کوشش نے سود ہوجانی۔ جھانی اس کا محبت سے بھرا ہاتھ تھامنے کے بجائة طنز كالشتر جبجود التي هيءارم تب ايناسامنه في كرره جانی وہ ویہانی لڑ کی بھی شریع می صباف بات کرنے اور سننے والى الفظول كي منرب ناواقف.

''احسن آب نے نوٹس کیا میچھ؟'' وہ تی وی پر جلتے ٹاک شومیں کم احسن سے یو جھر ہی تھی۔

" ال ال كرر ما مول توس و كيو بيس رين بيركريث آ دمی کیسے جھوٹ برجھوٹ بولے جارہا ہے۔ ملک کوان یے خمیروں نے نیاہ کرڈالا ہے۔''احسن کا دماغ کی وی پر آنے والے ٹاک شوکی مبالغہ آرانی میں الجھاتھا۔

"میں ان بندروں کی بات جبی*ں کر دہی ہو*ں آ ہے کی بھاوج ارم کی بات کررہی ہوں۔ "حنانے براسامنہ بنایا۔ " كيول بهني كيا ہوگيا....كوئي مسئلہ ہے كيا؟" احسن بولے نظریں تی وی پر بدستورمر کوز تھیں۔ " وعجیب پینیڈولڑ کی ہے شادی کو تنین برس ہو گئے ہیں

حجاب ..... 213 ..... 213 م

کیکن طور طریقے واتی گؤاروں والے کل آپ کی بہن کی
دووت میں اس کا حلیہ دیکھا تھا۔ توب سے کیما بجڑ کیلا جوڑا
محتر مہ نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ سب ہی خاتی بجری
نظروں سے موصوفہ کو دیکھرہ تھے کین محتر مہ کوکسی بات
کی بردا ہی نہیں۔ وہ جو من میں آئے کرتی ہے نہ جانے
کیسی احمق دیورانی ملی ہے۔ امال کوبھی نہ جانے کیا سوجھی
این قابل ایم بی اے میٹے کے لیے دنیا بھر کی انوکھی بہو
وہونڈ لائی ہیں۔ " حنا گزشتہ رات کا بیں منظر آپ تھوں میں
لہرائے خوت سے بولی۔

''جب میاں ہوی راعنی تو کیا کرے گا قاعنی۔جب س کوانی مُل ماس بیگم سے خارمیں تو تم کیوں خار لھائے میں ہو مہمیں اس بات سے کیاغرض وہ کیا جہنتی ہاور کیا اواقی ہے؟ جھے سے حسن دس برس چھوٹا ہے اور المال كار حدلا ولارحس في بهي المال كي سي بات م اختلاف نہیں کیا جوایے پہنے کے گیڑے امال کی مرضی کے بغیر نہ لیتا ہو وہ بیوی کا انتخاب اپنی مرضی ہے کیسے کرلیتا پھراہے غرض بھی نہیں۔ان دونوں کی آپس میں المجھی زہنی ہم آ ہنگی ہے بس ذراارم کے رہنے مہننے اوڑ ھنے كالسال ويباني اندازلها أنواب ورندتوده بهت اليحفول كي ما لک اور بحبت ہے ل جل کرر نے والی لڑکی ہے ۔ آ ہستہ آ ہت سی جائے گی میننے اور سے کے طور طریقے مجھی تھوڑا اسے دفت دواین آپ کو بلاوجہ کی باتوں میں ملکان مذکبا کرد\_خور بھی سکون سے رہوادر دوسرول کو بھی رہنے دو۔'' احسن زج ہوکر حنا کو سمجھانے کی ناکام کوشش کررہا تھاوہ یمی باتیں کئی باراس کے منہ سے من چکا تھا۔

منانے ادم کے طور طریقوں کو بلاوجہ ہی اعتراض کی پٹی ڈال کرا ہے سر پرسوار کرلیا تھا جو بات ایک بار حناکے دماغ پرسوار ہوجائے وہ آسانی سے لگتی نہیں۔ یہاں تو پھر معاملہ و لیورانی کا تھا جس کے ساتھ دشتہ زندگی بھرکا تھا۔ 'آپ بجھتے کیوں نہیں اتوار کے روز آپ کی اکلوتی صاحبزادی کودیکھنے کچھ لوگ آرہے ہیں نندصا حبہ نے ہی رشتہ بتایا ہے۔ ایک سال بعد وانیہ کا گر بجویش مکمل

ہوجائے گا کو کیوں کی شادی جلد ہوجائے کی میں قائل ہوں پھر بقول نند کے اجھے بھلے ٹوگ ہیں او نچی فیمل ہے۔ کڑکا بھی آیک ہی ہے اورائے باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے خاندانی لوگ ہیں۔ایسے گھر انوں سے رشتے روز روز نہیں آتے اپنا امپریشن بھی تو اچھا ہونا چاہے۔ای لیے گھر کی صفائی تھرائی میں آئی صبح سے گئی ہوئی تھی۔گھر کی و یکوریشن کے لیے بھی سمجھ سامان لائی تھی۔'' اس نے تفصیل سنائی۔

'' پھرمسکلہ کیا ہے؟'' وہ اس کی کمبی تمہید سے تنگ آ کر بولے۔

''مسئلہ آپ کی بھادی ہے کل کورشتہ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہوارم کود کی کر دہ لوگ انکار کردیں ''دہ ول بین آنیا و سوسہ زمان تک لا کر ہولی۔

''ارم کا ای سارے مسئلہ سے کیا تعلق؟'' احسن زیخ ہوتے ہوئے بولا۔

ایک گریس دستے ہوئے آ مناسا منا تو ہوتا ہے پھر قیملی میں ایسا محض جس کے اطوار ہی گنواردن والے ہون سوچیں ہمارا کیسا غلط امپریش پڑے گا۔' وہ تشویش ہے بولی۔ اس آنے والے دشتے سے اس کی بہت ی امید بل وابستہ تھیں وہ کسی صورت اس رشتے ہے دست برداز ہیں ہوتا جا ہی تھی نیکن اس کی بجھ میں پنہیں آرہا تھا کہ کل کے ایک کونے میں بڑے اس برنما داغ کو کیسے چھیائے اس کی قراسے دن رات کھائے جارہ کھی۔

آخراتوارکادن بھی آگیا حنانے دشتے کے لیما نے والی خواتین کو دیکھا جیران رہ گئی۔ بزرگ خواتین نے غرارے زیب تن کیے ہوئے شے اپنے مخصوص روای غرارے زیب تن کیے ہوئے شے اپنے مخصوص روای انداز میں وہ لوگ آئے اور خندہ پیشانی سے ملے۔ حناان کے رکھ رکھاؤ سے بے صدمتاثر ہوئی۔ استے پیسے والوں لوگوں کی عاجزی واکساری سے احسن بھی متاثر شے۔ کچھ دیر بیش کر وہ لوگ والیس جلے گئے چند ونوں بعدا بی طرف دیر بیش کر وہ لوگ والیس جلے گئے چند ونوں بعدا بی طرف سے اُرکی کو پہند کر لینے کاعندیہ انہوں نے جب جیجا تو حنا

حماب ..... 214 .....اگست۲۰۱۲ م

myy paksociety com

یھولے نہ مائی۔انہوں نے اپٹے ہاں آنے کی دعوت دے ڈالی جسے حنانے بخوثی قبول کیا۔

ند کے دور کے سرالی عزیز یہے احسن اور حنانے ہاں کردی۔ حنا اس رشتے پر خرش تھی ان کی بیٹی ایک بڑے معزز گھرانے کی بہویٹ جارہی تھی۔ خاندان بھر میں حنا کی ناک اونچی ہوگئی تھی دہ مٹھائی لے کرارم کے پورش میں جانچیجی۔

"بہت بہت مبارک ہو بھائی جی۔" ارم نے خوش دلی سے گئے لگا کر حنا کومبارک بادی دی۔ حنا بھی خلاف توقع ارم سے گرم جوشی سے گل درشتہ آنافانا سطے ہوجانے کی خوشی ارم سے کھن یا دہ بی تھی ۔

ا خیر شبارک یا مخت دیگی

'' کے لوگ ہیں تم نے تو سب مطے کر ڈالا ہم سے اپوچننے کی زخست ندگی میں تو خالدہ بتار ہی تھی۔' ساس نے بٹی ؟ نام لے کر بہوسے گار کنا جس نے دوردز قبل اس ریشتہ سرمتعلق تنصیل ون پرسنائی تھی۔

تایا تواس کی جمی ای رشته برر است فالده نے جی رشته بها تواس کی جمی ای رشته بها ای کردی لوگول کود کی خیر بر است کی گر کے تو گھر میں اس کے گھر کے تو گھر میں اور اس میں اور اس کے قائل بیس اس میں اور اس میں اور اس کی گئی میں اور اس کی گئی والیہ بناہ بھی اس میں اور اس میں اور اس کی والیہ بناہ بھی سال میں اور اس کی اس کی والیہ بناہ بھی سال میں اور اس کی والیہ بناہ بھی اور اس کی والیہ کی میں اور اس کی والیہ کی اس کی کے اس کی کا سے کی وجائے گا۔

میر دی میں اور اس کی کی میں اور اس کی کی موجائے گا۔
میر دی کی کی اس کی کی میں اس سے کی کی میں اس سے کی کا استحمادوں کی در این اس کی کی در اس میں والے گا۔
والیہ جس کی سب سے وجائے گی میں اس سب بی کا استحمادوں گی در این اس کی کی در این اس کی کی در این اس کی کی در بیاں بھی دیکھے دیکھی اسے میں در دیاں بھی دیکھے دیکھے دیکھے دیکھے دیکھے دیکھی اس کی کی میں اسے سب بی کا اس کی کی دیکھی اس کی کی در این اس کی کی دیکھی دیکھے دیکھے دیکھی دیکھی

گا۔''ارم نے نری سے حنا کے گود میں رکھے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا تھا۔

' ''تہمارایہاحسان ہوگا مجھ پر۔' تشکراورشرمندگی ہے حناکی نگاہیں جھک گئی تھیں۔

" بھاتی ....اپنول میں احسان نہیں ہوتا۔"

"ندمقابل مفی سوچ کا حال ہوتو رائے پر چلنامشکل ضرور ہوجا تا ہے کیکن تاممکن ہیں۔غلط ست پر چلنے والے لوگ ایک نہ ایک ون میچ سمت کا نعین ضرور کر لیتے ہیں بس ٹابت قدم ہویا شرط ہے۔"

جضائی کے منے رویوں پر روق دھوتی منہ بسورتی ارم کو اپنی ساس کے کہے جملے یادا رہے تھے ساس ای دونوں بہودی کی ساس کی دونوں بہودی کو ہاتھ میں ہاتھ ڈاکے محبت سے ہاتیں کرتا و مکھ رہی تھیں۔ ارم کا ہاتھ حنا ہے تھام رکھا تھا دہ اسے منگنی کے انظامات کی تفصیل سنار ہی تھی۔ منگنی پر پہنے والا جوڑا حنا انظامات کی تفصیل سنار ہی تھی۔ منگنی پر پہنے والا جوڑا حنا اپنی طرف سے حودا سے میر دکرڈالے تھے۔ کا مقام حنانے ارم کے میر دکرڈالے تھے۔ کا مقام حنانے ارم کے میر دکرڈالے تھے۔ ارم کے میر دکرڈالے تھے۔ ارم خودنظروں سے میاس کی طرف د کھی دہی تھی آج

ساس اور اپنی مستقل شراجی کی بدولت وہ '' ڈگری'' کی ماک ہوگئی تھی اور میڈ گری'' کی مالک ہوگئی تھی اور میڈ گری اس کی جھانی نے آج اسے مردی عزت و کلا یہ سے سوری تھی آج کا دن اس کے لیے عیدا کا دن تھا' خوشیاں حمالی ہاتھوں سے جھولی بھیلائے اس کے اطراف میں گنگنارہی تھیں۔



#### www.paksociety.com



تحل مل كرساتھ بيٹھتے تھے ..... ہلى مذاق ان كا ہر اسٹودنٹ پریٹوخ فقرہ پھینکنا۔ میں چیپ جاپ رہنے کی عاوی جے دوست بھی بنانا پیند نہیں تھے بس سلام وعا کی حد تک رہنا پیند تھا۔ وہیں ہارے اِستاد صاحب کی ہمہ دفت کوشش ہوتی تھی کہ میری کمی ہے دوئی کروا کر ہی دم لیں۔ دواڑی فیمیری" ایسے شایدلال رنگ سے عشق تھا جووہ روز ہی لال رنگ میں نظرا تی تھی ۔ مبھی لال کڑا اسمبھی لال ریک کا کرتا بھی لال شریث اس کے ساتھ لا زمالال اب اسٹک اورنیل بینٹ ہوتا اور لال رنگ کے جوتے ماری کلاس چونکہ ہم سب ابھی نے اس لئے فقط لکیری تھنچنے میں گئے ہوئے تھ تا کہ جب التلج کی طرف آرتیں تو لکیر میزهی میزهی نه ہو بېرمال ..... ميري چيونگم ڇپاتي رنتي اوربس ساتھ بیتھی رہتی اسے بھی شاید لڑکوں سے دوئتی کرنے کا شوق بیل تفاده میرے ساتھ ہی رہنا پیند کر تی تھی۔

''تم ایک ہفتے سے کہاں تھیں؟'' میں ہمیشہ کی طرح حیب جاپ اپنی ڈیسک پر ہیٹھی سر جھکائے اپنی کے سرح کی سر جھکائے اپنی کی سر میں گئی ہے۔ کب میں گئی کون آیا گیا جھے اس کی پروائیس تھی۔ ''دہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔'' میں نے سراٹھا کر اسے دیکھاادر تھوک نگلتے ہوئے گویا ہوئی۔

"م نے مجھے بریثان کردیا تھا..... میں ردز سوچتی کہ آج آئے گی تو تم سے ڈھیر ساری ہاتیں کردل گی اچھا طبیعت کو کیا ہوا تھا اب کیسی ہو؟" میری نے بیارے مسکراتے ہوئے یوچھا۔ ''میلو .....' بین اپی ڈرائنگ بک پرسر جھکائے پینسل سے کئیریں کھینچنے بین مگن تھی کہ کسی کی آ واز آئی ..... بین نے سر اوپر اٹھایا ..... مغربی لباس زیب تن کئے گوری سالڑی جس کے شمیالے ہال' ہوننوں پرلال لیپ اسٹک لگائی ہوئی تھی۔ ''ہائے۔'' بین نے بھی مسکرا کرجواب دیا۔ ''نا ہے۔'' بین نے بھی مسکرا کرجواب دیا۔ البنا لال رنگ کا بینڈ بیک رکھا اور اپنے بالوں سے گلیلتے ہوئے بھر سوال کیا ..... بین اس کی ہراوا کو البنا لال رنگ کا بینڈ بیک رکھا اور اپنے بالوں سے گلیلتے ہوئے بھر سوال کیا ..... بین اس کی ہراوا کو

'' جی آج بی وا خلیلیا ہے۔'' ہا بھوں کے ناخنوں پیل بھی لال نیل پینٹ نگاہوا تھا۔ ''میرانام میری ہے اور تمہارا ؟''

''میرانام انبلہ ہے۔' اب وہ میرے ساتھ والی ڈلیک پرآ کر بیٹھ گئی۔ائینے پرئن کو کھنگالا اور چیونگم کا پیکٹ نکالا اور میری جانب پڑھایا۔ ''نگی'' میں مانٹ میں میں اسل

''لوگی؟''میں نے مردت میں لے لی۔ دوش ''

''ارےاب تو ہم دوست ہیں ..... ہیں نال؟'' اس کی بات پر مجھے پھرسے مسکرانا پڑااورا ثبات ہیں سر ہلا دیا۔

آرٹس اسکول میں واخلہ لینا میرا شوق تھا مجھے پینٹنگ سے زیادہ اسکیچز بنانے کا شوق تھا۔۔۔۔ ڈرائنگ میری اچھی تھی لیکن بس شوق کا کوئی مول نہیں ہوتاوالی بات بس واخلہ لینا تھاسو لے لیا۔ یہاں کافی آزادانہ ماحول تھا۔۔۔۔۔لڑکے لڑکیاں

حجاب ..... 216 ..... اگست۲۰۱۲ء



مجهيراس رش اسكول بين مهينه مو كيا تفال ل لحاظ سنه بیاز کی میری جوحیراتھی' وہ الگ بات میں جس ج عَلَى عَلَى وه مِيرَ بِي آئے ہے يہلے شروع ہو گيا تفاليكن و ال موفی کے ساتھ بیٹھول .... ہونہد ال نے سام انداز میں ناک سے کھی اڑانے کے انداز میں کیا مجھے دیکے کرمیں نے شرمندگی ہے سر جھکا

''سربس آپ چلیل میرے ساتھ'' وہ لڑکی سرکو كريكي كن اور جھے اپنا آپ برا لکنے نگا ہاں ٹھيک ہے میں تھوڑی فربی مائل ہول لیکن وہ ایسے کیسے سب کے سامنے کہہ سکتی ہے؟ مجھے وہ الڑکی دیسے بھی ا چھی نہیں لگ رہی تھی اب تو مزید بری لکنے لگی۔

میں چونکہ کسی سے دوئ نہیں کرتی تھی جب تک کوئی خود نہ کرے میں بات بھی بس برائے نام کرتی تھی۔ایک ون ہم سب بریک میں لائبر ریں میں جمع ہتھے چونکہ وہاں بری چوکورٹیبل اور آٹھ چھیر زھیں اور روم انتا برا تھا کہ دو یا تین اور چرز آعتی تھیں ..... بیں بھی ان سب کے ساتھ تھی .....میری سر مجھے نہیں بیٹھنا بھئی کس کے ساتھ آپ ہی مجھے اپنے ساتھ رکھتی لیکن میں خاموشی ہے سب کی

ئى جواك ديا\_ ' أا حِمَّا جِلُوابِ تَوْ تُحْيِكِ مِوِيَّالِ .. "اجَمَا تَوْ؟" مِحْ اسْ إِبْ سِيغُرضْ نَهِينِ مَعْي اللهِ الْمِيانِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اس لیے کندھا چگا کریے پروائی سے کہا۔ " د منہیں بس ایسے ہی بتا رہی تھی۔ " اب دہ مجھی ي نا خنول كود يكھتے ہوكئے جواب دين آلي ميں نے بھی زیادہ بات نیدگی اور استاد کے آیے کا انتظار كريَّا شروع كرديا \_ كلاس شردع وكيُّ اور بهم \_ في اپنا، كام شروع كرديات ..... الكيازي ماري كلاي ش

> اسر ذرابيرتو ديكھيں .....مجھ سے نہيں بن رہامیری میلپ کردیں تال ۔ "اس اڑک کا اعداز جھے احِھانہیں لگا.....سانولی ہی رنگت وراز قد لمبے کھلے تصفح بال اوراس كي ادائيس .....اف\_ ''اد ہوا تنابھی مشکل نہیں .....اچھاتم اُس لا کی کے ساتھ جا کر بیٹھو دہ بتا دے گی۔'' میں چونکہ اسے ہی دیکھ رہی تھی تو سرنے بھی میری طرف اشارہ

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

www.paksociety.com

ره يني بو؟''

''جیسے اب رہ رہے ہیں۔'' ابھی میں جواب دیے ہی گئی تھی کہ اس اگر کی نے جواب دیا اور میں اب اسے و مکھنے گئی۔ ناک بھوں چڑھا کر اس نے جواب دیا اور میں بس اسے ہی بھنویں سکیڑے د مکھنے گئی۔

د پیھنے گئی۔

''او کم آن پاکستان میں پوراسائی کون رہنا چا ہتا

ہے؟ کم از کم میں تو نہیں ہونہد۔' اب کی بار میر ی
نے اُسی اغداز میں جواب دیا۔
''تو انجی بھی یہاں کیا کررہی ہو؟ جاؤ کہیں اور
جا کر رہو۔' اس لڑکی جس کا نام بھی میں نہیں جائی
میں کوں جواب دیئے جارہی تھی۔
''فیمیں گوں جواوں یہاں ہے؟ میرا ملک ہے

''دیمی گوں جواف یہاں ہے؟ میرا ملک ہے

یہ۔' اب میری کی بات میری جمع سے باہراہ گئی۔

''دیمی اُس کے لوگ بھی ایجھے نہیں گئے تو کیا
اب میں اُس سے بات کرنا بھی چھوڑ دوں؟'' میری

نے پھرسے جواب دیا۔ ''لو .....تم ڈیٹائیڈ کرلوٹم آخر جاہ کیا رہی ہو؟ تہمیل پاکستان میں پوراسائل رہنائیں پیندلیکن پھر بھی نیڈ ملک تمہارا ہے؟ اور اب یہ کہدر ہی ہو کہ یہاں کے لوگ استھے نہیں لکتے ؟ تو بی بی پھرتو یہاں سے نکل ہی جاؤ۔''

بی جود۔

'' می ہوتی کون ہو مجھے یہاں سے نکالنے والی؟

پاکستان جسیا بھی ہے میں کم از کم پاکستان کوتو نُر انہیں

کہدر ہی ناں؟ ہاں یہاں کے لوگ خراب ہیں جن

کی وجہ سے پاکستان بھی خراب ہوگیا ہے۔'

'' کیا کہنا جاہ رہی ہومیری؟ مجھے لگتا ہے تم پچھ

کنفیوز ہو' بھی پچھ کہدر ہی ہوبھی پچھ۔'' بالآخر میں

نے بھی اب کشائی کر ہی ڈائی۔

نے بھی اب کشائی کر ہی ڈائی۔

''ہاں گندے لوگ ہیں یہاں کے فضول ذہنیت

باتیں بسنتی کوئی کھے کہنا تو فقط مشکرانے پر اکتفا کرتی یا جی نہیں اچھا' بہتر انہی الفاظ سے بات ختم کردیتی ۔

میری اس لڑکی ہے دوئی نہیں ہوئی تھی نہ ہوسکتی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی اس نے جھے اس ایک لفظ سے خاطب جو کتا تھا آب وہی لڑکی میر ہے ساتھے والی چھو اس سے دائی چھو اس سے دائی چھو اس سے جونکہ ہم ہر میک فائم میں وہاں موجود لیتھ اس لئے ہر کوئی اسپے چنوز ہے بن میں مشخول تھا اور بلسی مذاق میں اپنے میری جھی میری بھی میری جھی ہوئی تھی اور بلسی مذاق میں استعمال میں اس سے میری جس میری جھی ہوئی تھی اور بلسی مذاق میں استعمال جا وہ گی گا'

''تم کرمیوں کی چھٹیوگ میں کہاں جاؤ کی ؟'' میری نے ہنوز چیونگم چہاتے ہوئے سوال کیا اور میں جوچپس کھانے میں مکن تھی چونک کر اس کی طرف و کیھنے گی۔

''کیامطلب؟''

'' بھی کہیں تو جاؤگی نال' میں تو لندن جاؤں گی۔' اس نے اپٹے گھنگر یا لے بالوں کو کند ہے ہے آگے کرکے بڑی نزاکت سے کہا۔

''ادہ .....نہیں ہم آبائی شہر جاتے ہیں بھی یا پھر محمر پر ہی .....' میں نے بدمزگ سے جواب ویا۔ ''اف اتنی گرمی میں اور دہ بھی یا کستان میں کیسے

حجاب ..... 2-18 ......

www.paksociety.com

کے حامل لوگ دھو کہ دہی کرنا' چوری کرنا' کڑ کیوں کو تاڑیا' ان کے ساتھ برابرتا ڈرکھنا' انہیں آزادی نہیں دینا۔''میری نے میری بات کا جواب دیا۔

''ادہیلومیڈم ..... بیآ زادی نہیں تو ادر کیا ہے جس طرح کے لباس پہن کرتم یہاں بیٹھی ہوئی ہوناں ادر جو بحث کررہی ہو بیفریڈم آف اسپیج نہیں تو اور کیا ہے؟'' وہیں لائبر ری میں موجود ایک لڑکے نے کہا۔

'' کہاں ہے آزادی؟ تم لڑکوں کا بس چلے تو لڑکیاں برقعہ بہن کر گھر میں بیٹھی رہیں لیکن باہرتم جیسے لڑکؤں کواپسی لڑکیاں جا ہیں جس سے آنکھوں کو سکون ملتا ہو؟''

'' یہ کیا ہات کر دی آپ نے؟ پیرتو ہر جگہ ہوتا ہے صرف پاکستان کو ہی کیون کہتر دی ہیں آپ؟'' وہی لڑے پھر ہے بولا۔

'' دیکھو ایسے لوگ ہر جگہ ملیں سے عاہد وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک مردوں کا ہر جگہ دوہرا روپ ہوتا ہے۔''

' دنہیں امریکہ' انگلینڈ' لندن وغیرہ میں مرد عورت کور دک جہیں سکتا وہ جو چاہے کرے جو بھی پہنے مار پٹائی نہیں ہوتی ۔'' میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری نے اپنی بات کہی ۔ '' دہاں فحاتی ہوتی ہے تو اب وہ چیز یہاں چاہ

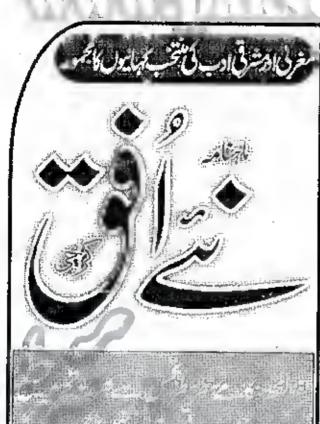

مخریی ادب سے انتخاب جرم دمزا کے موضوع پر سرمانلیجب نادل مختلف مما لک میں ملنے والی آزادی کی تحریکول کے پس منظریں معروف ادیبرز دیل کے تکم کے قلم سے کماں ناول سرماد توب مورت تراجم دیس بدنیس کی شاہ کارکہانیاں



الات المورث الشعال فتحف عزالان الورافة المات بريشي وشير المدر في الرزود في المجال من منتقل ليلسط و من مناسبة في الوردو و في المجال من منتقل ليلسط

اور بہت کچھ آپ کی پینداور آرا کے مطابق

کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2 0300-8264242

محاب...... 219 .....ا گست ۲۰۱۱م

رہی ہوکیا؟''اس کڑی نے کہا۔ میرادل کیا میں اب تک بات ہے ان کی ف

اس كانام جانول\_

''و بال کے مردوعورت کو گھورتے نہیں ہیں تاہی ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔'' میری نے فیبل پرمکا مارتے ہوئے کہا۔

' ' تحیول کران کے سامنے سب کچھ کھلا دھلاہے میڈم' کس دنیا میں ہیں آپ؟''اس لڑکی نے پھر سے جواب دیا۔

''ہاں تو اس لیے کہا وہاں لڑکیوں کو آزاوی ہے تعجی لڑکوں کو منہ مار نانہیں پڑتا۔ یہاں کے لڑکے تو رک رہے ہوتے ہیں۔اسلام کی وجہ ہے۔' میری پلیز ..... ایک طرف کی بات کرو' پاکستان کے بارے میں، پاکستانی لڑکوں پر آبات کرر ہی ہوتو نہ ہب کو بچ میں کیوں لا رہی ہو؟'' جھے قد ع

''ہاں اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے ملک تو اس میں اسلام موجود ہے باتی جوجیسا کررہا ہے وہ اس کے اعمال بین اس کے ہم قرے وار نہیں' ہم اینے انمال کے ذرے دار ہیں' آئی مجھ میری بات۔''اس لڑکی نے تیزانداز میں کہا۔

"چپ کرونتاشہ اس سے بحث کرنا ہے کار ہے۔"

'' میں نے سے بات کہی تو برا کیوں لگ رہا ہے۔ '' میری نے طنز میں سراتے ہوئے کہا۔ '' میری نے طنز میں سراتے ہوئے کہا۔ '' پہلی بات تو میہ اراجو ملک ہے تال کن مشکلوں سے ملا ہے وہی سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا سب بچھ قربان کیا اور اسلام کی خاطر بیبال آئے 'جس پردے کی تم بات کررہی ہوتاں اس کا اسلام سے ہی لینا دینا ہے لیکن تمہیں کیا ؟ تمہیں کرتا ہے کروہیں کرنا تو اس کے بارے میں نصول نہ بولومر دوں کی جہاں تو اس کے بارے میں نصول نہ بولومر دوں کی جہاں تو اس کے بارے میں نصول نہ بولومر دوں کی جہاں

تک بات ہے ان کی فطرت تم بدل سکتی ہوتو بدل لو کئیں وہ چو بھی کرتے ہیں تم پر ذہبے واری نہیں کہ انہیں پچھ بولوان کا حساب کتاب ہوگا ادر صرف ان کا نہیں پورے دنیا کے کونے کونے ہیں موجود ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ ہمارے ملک پا کتان کے لئے نفنول بولنے والے لوگ ہمیں پہند نہیں ، باہر رہ کرانگریز کی طور طریقے سکھ کر وہاں سے پڑھائی کر کے پاکتان کو نیچا دیکھا یا جاتا ہے کیا؟ ہم لوگ جیسے بھی ہوں اچھے برے جیسے بھی پاکتان کے لئے مکار ایک برا لفظ نہیں من سکتے ، وطوالہ وی ایک مکار ایک برا لفظ نہیں من سکتے ، وطوالہ وی مجوبے مکار ایک برا لفظ نہیں من سکتے ، وطوالہ وی میں ایک مران کے لئے مکار ایک برا لفظ نہیں من سکتے ، وطوالہ وی ایک مران کے لئے مکار ایک برا لفظ نہیں میں جو گائے دی ، چھوٹرو دوئے ، کار اور صرف یا کتان کو ٹائی گر ٹا چھوٹرو دوئے ،

اس بر مل کرتا گؤن ہے؟ اور مجھے اسلام میں بھی کوئی اس بر مل کرتا گؤن ہے؟ اور مجھے اسلام میں بھی کوئی دولچینی نہیں میں پیدا بھلے پاکتان اور سلم فیلی میں ہوئی ہول کین اسلام سے کوسوں دور ہوں اور رہا چھا ہے جھے قید کی زیدگی نہیں جینی ۔''میری نے یہ بات کی میرا تو دل بی اس ہے اوائی ہونے لگا۔

''واہ کیا ہات کی ہے قیدگی رندگی ہم جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں دوسری جگہ جولائیاں بقول آپ کے برقعہ ہوئے ہیں دوسری جگہ جولائیاں بقول آپ کے برقعہ میں قید ہیں وہ بھی موجود ہیں تو کیا وہ سب قیدی ہیں؟ اسلام کو جانتی بھی ہو بھی تھی ہو؟ جھے تو نہیں لگنا۔'' مناشہ نے یا کتنان اور اسلام کی طرف داری کرنا شروع کردی تھی حالا فکہ جھے اس کا پہنا وا بھی خاص پہند نہ تھا اور جس طرح وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھی با تیس کرتی رہتی تھی وہ بھی اچھا نہیں لگنا تھا ساتھ بیٹھی با تیس کرتی رہتی تھی وہ بھی اچھا نہیں لگنا تھا کیں رہتی تھی وہ بھی اچھا نہیں لگنا تھا کیں رہتی تھی وہ میری کوا چھا خاصا سنا کیں۔

" و بریک ٹائم ختم ہوا سب اپن اپن کلاس میں جا کیں۔'' ریسپشنسد نے آکر سب کو کہا اور ہم

سب اٹھنے گئے۔ میری سب سے پہلے باہر نکی میں ابھی اٹھ ہی رہی تھی کہ نتا شہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی ۔

''وهتمهاري دوست ہے؟''

''نہیں''' میں نے ہنوز نظریں جھکائے اب دیا۔

''اس کو دوست بنانا بھی نہیں۔ اس کی باتوں سے جو ظاہر ہور ہا ہے وہ تم بھی سمجھ گئی ہوگی۔'' وہ شاید مجھے سمجھاری تھی۔

''میرے خیال سے بھے سمجھ بوجھ ہے کسے دوست بنانا جا بیئے کے نہیں۔''

''میر مظلّب بیتھا کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگی تم اس کے ساتھ میٹھی رہتی ہواس لیے کہا۔'

''خیرا کیلی تو تم بھی مجھے نہیں گئیں '' میں نے بنا مروت کے کہ دیا۔

''باں میں جانتی ہوں' اس دن میں نے تہمیں موئی کہا تھا اس لئے ۔'' جھے ہے میں غصراً نے لگا اس نے بات جود ہرائی تھی۔' چلو اس تم سے معانی مائلی ہوں اپنی اس بات کے لئے۔'' اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھایا شاید دوتی کے لئے۔ ''اجھا تھیک ہے۔'' میں نے اس کے بڑھے

مراحیها تھیل ہے۔ اس سے اس سے بڑھے ہوئے ہاتھ کی پروانہیں کی۔

''لوگوں میں میہ تا ثر عام ہے کہ ہم نو جوان غلط روش پر ہیں اور ملک سے فرار چاہتے ہیں لیکن انہیں ہیہ اندازہ نہیں اس ملک کے نوجوان پاکتان کے لئے کتنا شبت سوچتے ہیں' باہر جاکر ان نوجوانوں کا جوحال ہوتا ہے تاں وہ والی آنے کے لئے مررہ ہوتے ہیں اور جو یبال رہ رہے ہیں وہ بل بل ہوتا ہی تا اور جو یبال رہ رہے ہیں وہ بل بل پاکتان کی ترتی کے لیے محنت کررہے ہیں وہ بل بل پاکتان کی ترتی کے لیے محنت کررہے ہیں یا اپنے ساتھ پل بوتے پر باہر جا کیں تو یا کتان کا نام اپنے ساتھ

صرور لگاتے میں باہر بہنے والے لوگ پھر جمیں پاکستانی کے طور پر بہنچانے ہیں۔'' نتاشہ کی اس بات نے میرا ول کچھ حد تک جیت لیا تھا' خبر جیت تو وہ بہلے ہی چکی تھی۔

ہے۔ میں میں اس طرح یہ کہنا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بادجود وہ اسلام کو نہیں مانتی حیرت کا جھٹکا لگا تھا لیکن اس کا نام تو میری تھا میں نے بھی پورانا منہیں پو میھا میں بچھی وہ کسی اور مذہب کی ہوگی۔

میں اور نتا شدمسکراتے ہوئے باہر نکلے ہاں میں نے اس کا دوئی والا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ریسیش جا کرمیری کا نام جانتا جا ہا تو پتا چلااس کا نام مائز ہ

ساشهاب میری دوست بن چی تھی اب ین ای کی ساتھ ہوتی تھی۔ بھے دہ بھی آزاد خیال الرک لگی کے ساتھ ہوتی تھی۔ بھے دہ بھی آزاد خیال الرک لگی حیالات استھے اور شبت ہتھ۔ پاکستان کے سلیے اپنے آپ کوالیا کریں کہ بال ہم پاکستان کے سلیے اپنی آپ کہ بال ہم پاکستان نے ہیں کہ بال سال کی دیا تو ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا تو بس میرسوچ لیس کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ؟ بیار بال میں ملک کوالزام ویں ہے۔ پاکستان کو است یا کہ استان کو سس یا کہ ایک دو الرام ویں ہے۔ اس ملک کوالزام ویں ہے۔



www.palsociety.com



(گزشته قسط خلاصه)

٢ بان آغاميناً كود نكيه كراس كى خوب صورتى كى تعريف کرتی ہے، جبکہ زروہ آ غامینا کے کزن ہونے کا تاباں کو یقین دلائی ہے، زادیار تابال کی تعریفوں کو انجوائے کرتا ہے، زردہ تورع کود کھ کر چونک جاتی ہے، تورع اپنی جہن آغاینا کو لین آ اے۔ حسن احر بخاری شہناز بیکم کورانی یادول : کی ایک ڈائری دکھاتے ہیں جس میں سو کھے بھول کی بتیال موجود ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ شہناز بیگم کوظ عینہ اور تور کی بین کی یادگارتصوری بھی دکھا کر جیران کردیتے ہیں۔ غامیناارقام سے ظعیمہ کونظرانداز کرکئے کی وجیجانا عامتی ہے جس برارقام ظعینہ اور زاد مار کے حوالے سے بتا ويتاب كدوه ظعينه كويسندكرتاب ظعينه مروجيكث مين اليك إر يُحرتبد ملي كرنا جا متى يب جس برارقام برہم موكر بثارت صاحب الربرايت دے كروبال سے مف جاتا ہے ظعین غصرے میلی رہ جاتی ہے اور بغیر سی تر ملی کے يردجيك چيووكر فس بنكل آنى بارقار دوق كومقدم جانے ہوئے طبعید سے کھیلیں کہتا ہے۔ شہناز بیکم تورع كوزروه ك كر جيوز نے كاكنتي بين اور مال كاحكم مانے ہوئے تورع زردہ کو چلنے کا کہتا ہے جب ہی زروہ توری سے اپ سابقہ رویے کی معانی مانگنا حامق ہے کیلن وہ طنز کے نیر برسا تا ہے۔ آغامیناظعینہ کوارقام کے خیال سے گاہ کرتی ہے جس پرظعینہ سششدررہ جاتی ہے تب ظعینہ آغامینا کو سیج بتاتی ہے کہوہ اور زادیار صرف کزن ہیں جبکہان کی شادی برادن نے کرنا جابی تھی۔ شہناز بیگم حسن بخاری سے زروہ ادر تورع کے نکاح کے بعد کی خبر س کر چیرت زدہ رہ جاتی ہے، وہ اب نکاح کے بعد رحصتی کا مرحلہ کے کرنا ما ہتی ہیں جب بی بھائی اور بھانی سے

شادی اپلی بہن کی بیٹی سے کرنا جا ہے ہیں۔ سالارتوری کی شادی کی تاریخ طے ہونے پراسے مبار کبادد سے آفس آتا ہے جبکہ توریخ کے ذہن میں ایک منصوبہ ہوتا ہے جس سے وہ سالارکو بھی آگاہ کردیتا ہے۔ دوسری طرف زادیار ارقام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے ارقام حیران ہوجاتا ہے کہ زادیار ظعید کے بجائے آغا مینا کو بسند کرتا ہے ارقام کواب الے رویے پر بجائے آغا مینا کو بسند کرتا ہے ارقام کواب الے رویے پر بجھتا واہوتا ہے۔

(اب آگے پڑھیے)

المجھی ہول بھی آمیر ہے رد برد....! مجھے پاس بائے میں رویڈوں! مجھے منزل عشق پہولفین! مجھے عرد کنوں میں سنا کروں! مجھی مجالوں تھی کوان آنکھوں میں! مجھی تبدیخوں پہریٹھاکرون!

بھی بول جھی آمیر سے دو برو!

تختے ہاں پاکے ٹی روپڑوں ....! ''طعینہ .....ظعینہ ...... بلیزیار رکوق آئی۔'' ''جی فرمائے کیا براہلم ہے آپ کو؟'' مسکراہٹ دباتے ہوئے بے بناہ سنجیدگی لیے اور تنقکی سے اس کی جانب پلئی۔

'' '' '' '' '' '' کافی بالکل بیندنہیں ہے۔ سو پلیز' مجھ سے بات کرتے '' '' '' کافی بالکل بیندنہیں ہے۔ سو پلیز' مجھ سے بات کرتے '' رسے ''' '' کاف '' کاخیال رکھیں۔'' اس کی جانب و یکھنے کی غلطی اس نے بالکل نہیں گی تھی۔ غلطی اس نے بالکل نہیں گی تھی۔

''میں جانتا ہوں ظمعینہ'تم مجھ سے خفا ہوئیکن .....'' ''خفا .....! ایکسکیو زمی مسٹرارقام ملک میں ہرابرے

حجاب 222 سا۲۰۱۲ء

بات ترکے تاریخ رکھویتی ہیں۔جبکہ ہاشم بیک زادیار کی



نی بال مسٹراجنی آپ بیرے کیے اجنی ہیں۔ ای لیے آپ کو خبر دار کررہی موں کہیں بے خبری میں مارے ہی شبط کیں۔''

''ارے نہیں جناب جب آپ جیسی حسین دجمیل ہستی خبر دار کرنے والی ہوتو ہمیں کس بات کا ڈر کیا خیال ہے آ۔ کا؟''

" نیک خیال ہے کیکن میرے خیال سے آپ کوکوئی مطلب ہیں ہوتا جا ہے۔ آپ برائے مہر پانی اپنے کام سے کام رکھے اور مجھے میرا کام کرنے دیجے پلیز بائے۔ "
کی قدر ماراضگی اور مجھے میرا کام کرنے دیجے پلیز بات کے کہ کردہ مرعت ہے گے برائی فاقعلقی کو جانبی اس کی فاقعلقی کو جانبی کو باہوا۔ وہم ہے ہے گویا ہوا۔

مد رہے ہاں۔ بیرن سے دیا اور ''آئم سوری ظعینہ۔''ظعیہ ایک بل کوٹھنگ کرری۔ دوسر سے بی بل بنا کوئی رسپانس دیئے سے بردھ ٹی چبکہ ارتام دیکھارہ گیا۔

استے دنوں کی اڈیت کا پیچھ تو خمیازہ تو جسکتنا ہی پڑے گامسٹرار قام ملک ۔"آ ہستگی سے بروبرائے ہوئے اس نے گہری سانس خارج کی۔

@^ \ @

"سالاراورتابال کہاں ہیں؟ بچھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے؟" اس سے ان دونوں کو پورے کھر ہیں تلاش کرلیا۔ گروہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ اسے از حد حیرائلی ہوئی تھی۔ اس نے بردی حیرت سے تورع ہے پوچھا تھا۔ تورع بنا کوئی جواب دینے رام سے صوفے پر براجمان تھا۔

غیرے سے خفامیں ہوتی۔آب کوائی خوش ہی کس سلط میں لاحق ہورہی ہے۔'' کمریر دونوں ہاتھ نکاتے ہوئے خاصطربیا نداز میں استفسار کریا۔

''خوش جنی کے لیے جھے کئی سلسلے کی ضرورت نہیں پڑتی مس ظعینہ حسن احمہ بخاری۔خوش جنمی میری آل ٹائم فیورٹ ہانی ہے بونو دیث؟'' آس کے طمز کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کسی قدر بے نیازی سے جواب دیا۔

''بی آئیس میں نہیں جانتی اور نہیں کچھ جائے کاشوق ہے۔''مردوسیات سے انداز میں کہدکروہ دوبارہ چلے گئی۔ ''سدداقعہ کب رونما ہوا؟''ارقام نے مسکرا ہٹ دباتے مسئر کیا۔

وربعی انجی کچھ دیر آبل ۔'' دہ بھی طعیبہ تھی ہالک ای کے انداز میں دوبد دجواب دیا۔

''او اچھاانچھا' بائی داوے سناہے آپ جنگ کاڈ ٹکا بہت اجھے سے بجالتی ہیں۔ کمیاری کے ؟''

"جی ہاں سوفیصدی ہے۔ زراق کے رہے گا کیونکہ جب بیس جنگ کا ڈ نکا بجاتی ہوں تو دہمن لڑے بنائ میدان جیور کر بھاگ جائے ہیں۔"پوری مجیدگی ہے ہیں۔ کی جانب دیکھتے ہوئے چیا چا کر کہا۔ارقام نے سر

جھکاتے ہوئے بشکل مسکل مسکر ایمٹ صبط کی تھی۔ ''دیٹس کریٹ ۔ مجھے ایس می قابل خانون کی۔

''داف فاتون الله فاتون كي كها آپ في "ده برى طرح الحيطى عيد كى زېر في جانور في كاث ليا بور "او سيدو سيورى غلطى سے مند سے لكل كميا مي ج بات كہتے ہوئے اسے خيال تھوڑا ہى رہتا ہے۔ كمبخت

میسل جاتی ہے۔'' ''شف اب مسٹر۔زیادہ اسارٹ بینے کی کوشش مت کریں۔بہت اچی طرح سے جانتی ہوں میں آپ کو۔'' ''اچھا۔۔۔۔۔گر میں تو آپ کے لیے اجنبی ہوں یوٹل اجنبی اُبقولِ آپ کے۔''اِس نے نورا ایاددلایا۔دہ ایک بل کو

بملماس نے بڑے استہرائنڈانداز میں کہاتھا ''جو بھی کہا ہو لیکن بعض صورتوں میں لفظ بہت اہم ہوتے ہیں۔ آگران کے لیے الفاظ کا استعال ند کیا جائے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔وہ این وقعت اور حیثیت تھو دية بير الفاظ حيثيت بن اور خامري حف ايكسوج اوراكرسوج كوالفاظ كابيرائن نديبناياجائي تووه سوج كسى کے کام نہیں آتی۔وہ محض سوچ تک بی محدود رہتی ہے۔ اگراےالفاظ دے دیے جائیں تو دہی موج عمل کی جانب راغب ہوجاتی ہے۔الفاظ ہر کسی کی زندگی میں اہمیت ر کھتے ہیں۔میرے لیے بھی بہتاہم ہیں ان فیکٹ اپ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ مر بھے ایسے حد بول کو دائع کرنے تے لیے الفاظ کی ضرورت بین ہے۔ اگر کسی کو سمجمة بالميتووه السيجي تجيسكما سيلين أكروه مجصالهين جائے توان کے لیے الفاظ مھی بہت کم ہوں گے شاید ۔ "اگرانی بات ہے تو پھر جذبوں کو الفاظ ویے عمل كونى حرج بھى يس ب اس نے مام سے كما۔ " مجھے السی کوئی ضرورت محسول مبیل موری " جوایا وروه کے کہا۔ ووعمر بحص وراي ب مجهيا ظهارها بي وه بعند موا "اوہ او آپ جھے اس غرض سے بہال لے کر آئے ہیں۔ 'وہ استہزائیہ کویا ہوئی۔ " إن مين مهين اي لي يهان كرا يا مول-''آپ کو مجھ پر'میرے جذبول پر بے اعتباری ''اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہول مسز تورع حسن بخاری۔'' ". محريس منناحا بتي جول-" '" فَي وْونْتْ تَصْنَك سوكه بيايياضروري ہے۔" وحقو میرے خیال میں اظہار بھی ایسا ضروری مہیں ''اوکے .... تو چرآ کندہ ہونے والے ہرری ایکشن

تم تنهائی س میری موجودگی ہے خودکوان سیکور قبل كررى وي ال كالبجه سيات ادرانداز انتهائي سروتها ال کے کہے وانداز میں نہ جیرانی تھی اور نہ ہی بے بھینی لگنا تھا کویا اس کے لیے بیکوئی بہت ہی معمولی ک بات بو جيسال ميل يجه عجب سي تها-"ایا جمیس نے کوئی دکھائی ہیں دیاتو یو جھ لیا دیٹس ال الله المال في المرك المرك المحادث وينا ضروري مجها-"ایا ب مزتورع حس اری چرول ادرآ عصول میں رئے تحریر کو پڑھنا بہت زیادہ مشکل تہیں ہوتا بس وراسا مجربه بونا عابي اور بحط مارے تعلقات مل يجه عرصه و است کادعوی ہوان کے جانے کادعوی ہوان کے تظريات اورسوج كا ونت بكي أيل بكافها باكثر اك." ستجدر سے کہ کروہ سگریث ساگانے لگا۔ وروہ سے کسی قدر جرك اور يقيني ساس عامب ديكها آسمهون مين ويُدارنا سف ثمامال تما "آپ امولگ كرنے كے يراورع؟" "بيبت برانيات ہے۔" بے نیازی سے جواب دیا۔ " عمر مير المينى المادران الكسيكاد اللي اوراس ے جی بڑھ کر میا کہ آپ طاہتے ہیں جھے اسموک الرحی ے۔ پیر بھی آپ ....؟ اس سے پہلے کہ وہ مات ملل كرلى استكهائ تروع موكى-تورع كوفورى شرمندگى محسوس مونى -اس فى بالكل تامحسوں سے انداز میں سگریٹ بجھا کرالیش فرے میں "ايم سوري مج<u>حه</u> خيال نبيس رباك "آب كويو جاني كس كس بأت كا خيال تهيس مها تورع "دوآ مسكى سے بديرائى آورع فى نظراعداد كرديا۔ "متم ہے تہمارے جذبول کا ظہار جاہے۔" "میرے جذیے لفظول کے متاج کیب سے ہو گئے

تورع؟ وہ بھی آپ کے لیے آپ کوتو بھی لفظول کی ضرورت نہیں پڑی ۔ بیآ پ ہی کا کہنا تھا شاید؟ "آخری

حداب ..... 225 .....اگست۲۰۱۲ء

ال کے باوجودانہوں نے داجدگو ہمارادیا تھا کیونگ داجدان کے گاؤں کائی بچے تھا۔اس کے دالدین کا پچھ پہانہیں چل رہا تھا اس لیے پچھ لوگوں کے اصرار پرانہوں نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا تگر اب اسے زادیار کے ساتھ دیکھ کراسے از حد حیرانگی ہوئی تھی۔

ورجس فیلی کے ساتھ سدہ دہاتھا وہ اپنے کسی ریلیٹوز

انہی ونوں میرا وہاں جاتا ہوا تہہیں علم ہے کہ اکثر ہمیں وہاں جاتا ہوا تہہیں علم ہے کہ اکثر ہمیں وہاں جاتا ہوا تہہیں علم ہے کہ اکثر ہمیں وہاں جاتا ہوا تہہیں علم ہے کہ اکثر ہمیں اسے وہاں جاتا ہوا تہہیں ہے الکی اکیلاتھا یہ وہاں اگر میں اسے اسے ساتھ تی لئے یا۔ بالکل اکیلاتھا یہ وہاں اگر میں اسے منجون تا تو جانے کیا حال ہوتا اس کا اللہ اس کے والدین یا منجون سے دابطہ رکھا ہوا ہے۔ جو نہی اس کے والدین یا رشتہ داروں کی خبر ملی تو وہ جھے جاؤیں گے۔ ویسے جھے نہیں اسکے والدین یا گاتا کہا ہے گئے۔ "

جانب تاسف سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔
''تواسے میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ یہ بہیں رہے گا
میرے ساتھ '' زادیاں نے مجمد سوچتے ہوئے پوری
سنجیدگی اور سچائی ہے جواب ویا تھا۔ آغامینا خاموثی سے
واجد کو تنہا کھیلتے ہوئے دیکھنے گی۔

''میرا ساتھ دوگی آغاینا؟'' سامنے کی گلاب کے پھول پرنظریں جماتے ہوئے زادیارنے اے خاطب کیا ''سن میں میل جہ کی

توآغامینابری طرح چونی۔ ''کیامطلب؟''

"میں مجھے تمہارا میں جھے تمہارا ساتھ جا ہے۔" اس نے بہت امید کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔
جانب دیکھا۔

''ایم سوری بیس دھوکے بازوں اورخودغرض لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی۔'' اس نے لگی کیٹی رسکھے بغیر از حد بے مروتی سے فٹ سے جواب دیا۔

''بہ جانے بغیر کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟'' ''جس گاؤں جانا ہی نہیں اس کے کوں کیا گننا' جب کی ذردداری تم پرہوگی۔ کچھے گی بھی ہائت کے لیے الزام مت دینا۔ "اس کے جواب پراس نے ایک دم سردوسیاٹ اندازا پنایا تھا۔ ڈردوہ کے چہرے پرسایا سالبرا گیا۔ ''کیا مطلب؟''

ا آئے۔۔۔۔ واٹ دائیل؟"اچا نک اس کے سر پر کوئی چنز زورے کی تھی۔اسے ایک دم غصر آیا اور وہ کرنے میں آیا۔ النے کئی۔

'' داجد .....!''سامنے کھڑے ڈرے سہمے سے بچے کو در کھے کر دہ ایک بل کوسا کمت می ہوگئی۔

''واجد میم عی ہونا گ؟''اس نے دوبارہ سے پکارتے ہوئے گویا تصدیق جاتی ہے

''تبھی اس کے پہلو میں زادیارا ن کھڑا ہوا اوراس کے قریب پڑے ہوئے فٹ بال کواٹھا تے ہوئے داجد کوتھ دیا۔

''یانو واجد'آپ جا کر کھیلو۔'' فٹ بال اسے وے کر وہاں سے بھیج وہا۔ رید تا

''میر و واجد ہے نال بدیمہال کیے؟''وہ انجھی تک ای کو و مکھھر ہی تھی۔

"اسے میں کے کرآیا ہوں۔"زادیارنے بتایا۔
"لکین کیون ادراس کے بیزش می چھ خبر ملی ان کی؟"
جب ان لوگوں کی شیم فلڈ ریلیف کیمپ کے سلسلے میں مختلف فلڈ امریاز کا وزٹ کررہی تھی تبھی ان کی ملاقات واجد سے ہوئی تھی۔ واجد فلڈ متاثرین میں ہے آیک فیملی مگر سے ایک فیملی مگر ساتھ رہ رہاتھا جو کہ آل ریڈی خاصی بردی فیملی تھی مگر

حجاب ..... 226 ...... اگست۱۰۱۱م

مقصد کے لیے بوز کر دہا ہوں ..... یامنہیں دھوکا دے رہا مول؟ "أس في يو حيما-

و بنیں لگنا چاہیے کیا؟'اس نے معنی خیز مگراستہزائیہ انداز میں دریادت کیا۔ ذادیار نے بہت صبط سے اپنے

متم بہت غلط سوچتی ہومیرے بارے میں ''اس نے كوياجتلاما\_

'يا ب يهلي الله الحكامين السنة الكريس تكھى اڑا كي انداز بے نيازان تھا۔

"" أغاميناتم .....!!" " پلیز ذاریار کوئی بھی انسان آیے لیے کئی کے جذبات واحساسات كوبدل نبين سكتااور نه بي اليسي الراك میں کسی کی رائے کو بدلنے آگے کیے فورس کرسکتا ہے۔ آپ كَ كُوسْشُ بِكَارِيبِ لِفُولِ يونو .....سيد حظ لفظول ميں لا حاصل اور السيخ مجھرار تو آپ ہيں نا كار مجھ سليں۔ لا حاصل چیز دل کے چیھیے بھا گئے ہے چیج بھی حاصل نہیں ہوتا تھن وتت کا ضیاع ہے۔

ود مر لا حاصل کو حاصل کرنے کی جدوجہد کو چھوڑ دینا بھی تو عقل مندی جیل آغامیا احد بخاری کچھ حاصل کرنے کی ہمت ہوتولا حاصل بھی حاصل بن جاتا ہے۔ تو پھڑکوشش کرنے میں بھلا جرج کیاہے؟"اس کی ہاتوں یہ وہ مخطوط کن انداز میں مسکرایا اور پھر کسی خیال کے تحت بوری مضبوطی ہے کہا گیا۔ بہت اعتماد کے ساتھ …

آغامینا کیآ تکھول میں حیرت نموار ہوئی اور دوسرے ہی مل معدوم ہوئی کندھے اچکاتے ہوئے اسے یکسرنظر انداز کرتے ہوئے وہ داحد کود یکھنے گئی۔جواب کھیل ہیں ر ہاتھا بلکہ فٹ ہال کو ہاتھ میں بکڑے عالبًائسی چیز کی کھوج میں غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ گویا اے کسی چیز کی تلاش ہوگر وہ اس تک رسائی حاصل نہ کریار ہا ہؤجو اس کے لیے طعی نامکن ی بات تھی۔

❷.....☆..... ❷ " بھائی .... بھائی .... آج ہم ڈیٹ <sup>مح</sup>س کرنے آئے

مجھے آ یہ میں ہی انٹرسٹ نہیں ہے تو مجھے پھر بھی جانئے میں بھلاکیاد کچی ہوسکتی ہے؟"اس نے سی قدراستہزائیہ اندازش جواب دیا۔

"كياتمهار ، ول مين مير ، ليه يحمد تخواكش بيدا نہیں ہوسکتی آغامینا؟"

''اگر ہوتب بھی میں ایسانہیں جا ہتی۔''اس نے ٹکاسا

جواب دیا۔ ''میں اتنا ہرا بھی نہیں ہوں آغامینا۔''اس نے قدرے ہے۔ کاسے کہا۔

"میں نے کب کہا کہ آپ برے ہیں اور پھر میں کون ووتی بول سی کی احصائی یا برائی کا فیصلہ کرنے والی آپ التَّصُونِ إِن إلى بركُ فِي إِعْلَطْ ..... آ فِي وُونِكَ كَيْرُ إِلَا وَكُ آی اس نے بنازی سے اند معایکا تے تھے۔ " مرجعات بارے میں ہاری رائے مطلوب ہے اً عَالِينا ـ" النَّ السِّكِ لَهِج مِين عجيب الرَّارِ تَعَالِ جيسِ شُدت ھے خواہش ہو کہ آغامیزالے وائے آس کے بارے میں كۇنى رائے قائم كرے باس كى ذات بدبات كرے باس کی شخصیت کوکریدے اسے ایست دے کر .... ہے تھن اس کی جاہ گئی ۔ آغامینا کوائن ہے والی غرض میں تھی۔ میں اتن اہم مہیں ہوں ذاریار جس کی رائے کے حصول کے لیے آپ کوارٹا اصرار کرنا پروٹے اور نہ ہی جھے

ہی عاس کاٹر کی میں اہم آبیں ہول<sup>ے</sup>'' ''میرے لیے تو ہونا۔'' اس نے بکاخت تیزی ہے کہا۔ دہ بری طرح سے چونگی۔

اتن ااست کی عادت ہے۔ میں بہت معمولی می ہول بہت

''جی ……'''' اس نے خاصی حیرت اور بے یقینی

''ہاں آغامینا' تم میرے لیے بہت اہم ہو بہت خاص ۔"اس نے بنائسی متم کی چیجا ہیئے کے واضح اعتراف کیا۔ اب کے وہ حیران قطعی نہیں ہوئی تھی۔ ' عُریس ایسا ہر گزایش جھتی۔'اس نے فورانفی کی۔ " کیا تہمیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں تہمیں سی

حجاب ..... 227 ..... اگست۲۰۱۹ء

مومالطعي غلط بيس تقا الت وكي تجويس آرما تفاكرة خرتورع في كيا جار ما هي؟ آخروه اب ال سي كيا جارتا سي؟ ❷....☆.... ❸

> أب مان جاؤنا جانال! من لوث كرآيا هول! تیرے دِل کیستی میں تيرى زندگئ مستى يس! تیری مسکراہٹوں کومراہنے! تيريے حسن كوخراج بخشفے! تيرى أتكهول عن محلقة سينول پھرستے تعبیر دیے! مين لوث كرآيا هون! اب مان بھی جاؤ تاجاتال! من كفر الول كب سع؟ سال کی طرح ....! خالى كشكول نيدا ایے اتھ کوذرائ جنبش دوا مير عال فالى تشكول وا

> > مجهيم معاف كردوا عن لوث كرآ ما جول ....!

چندلفظ عنایت کردو!

اب مان بھی جاُو ٹا جاناں.....!

''پلیز.....!'' وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک ودسرے میں باہم پیوست کیے گھٹوں کے بل بیشا اس سے سوری کررہا تھا اور ظعینہ چہرہ موڑتے ہوئے دھیرے ہے مسکرادی۔ ووسرے ہی بل چرے پر شجیدہ ادر سیاف سے تاثرات سجا کیے تھے۔

''برس بات کی معافی ما نگ رہے ہیں آپ؟ آپ نے کوئی غلطی کی ہے کیا؟" بالکل انجان بنتے ہوئے بہت خیرت سے استفسار کیا۔ ارقام کے چرے پر بے بی ولاجاری طاری ہونے لئی تھی۔

''تم جانتی ہوظ عینہ .....''اس نے مجھ یا دولا نا جاہا۔

بير \_ابھي بھي اگرآ ڀ کي کوئي شرط يا ڏيمانڈ ٻيو بتاديجي۔" شہراز خاتون نے آخری جملہ شرارت سے کہتے ہوئے بھائیوں کی جانب دیکھاتھا ہاتھ بیک شرمندہ سے ہوگئے۔ ''میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں شہناز مزیرشرمندہ

''ارینیس بھائی جان میں نے تو یونمی مذاق میں کہا تھا' اگر آ ہے کو برا لگا تو میں معذرت خواہ ہوں۔" شہناز شرمنده ی بوسس

''کوئی بات بیس شہناز ہوجاتا ہے بھی بھی۔'' قاسم بیک نے فوراہات کوسنجالا۔

آپ بنائیں حسن آپ کے خیال میں کون ہی ڈیٹ شادی کے لیے موزوں ہے؟" قاسم بیک نے سب کی توجهاس بات سے مثاتے ہوئے دوبارہ بات تاریخ کی

"میرے خیال میں اگلے ماہ کی تھیمی**ں تاریخ برفیک**ٹ ہے۔آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ محسن احمہ بخاری نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے باتی سب کی رائے جاتی۔ «جمیں کوئی اعترا<sup>م نہیں ہ</sup>ے بتاؤ قاسم مب<u>ہے زیا</u>دہ يرابكم مهيس ى بهونى عندينس كي كونك اكثرو بيشترتم تورزيه ہوتے ہوتمہارے کی جیس ارائج موزوں ہے ال ''کیسی با تیں کرتے ہیں بھائی جان میرے بچول ک شادی ہے اس میں بھی بزلس کو ذہن میں رکھوں گا کیا؟' انہوں نے کسی قدر شرمندگی سے کہا۔ وہال برموجود تمام نفو*ل مسكر*ادي<u>ئے تھ</u>۔

''تو چر کھیک ہے جیسیں تاریخ فائل ہے۔ مبارک ہو بھائی بھائی۔'

"خير مبارک شهباز ..... تنهبس بھی مبارک ہو۔" اعدر سب ایک دوسرے کومبارک باد دے رہے ہے جبکہ باہر کھڑی ذروہ دل ہی دل میں بے تحاشہ پریشان ہور**ی ھی۔** اس کے دل میں ہول اٹھ رہے متھے دل ڈوب رہا تھا آنے والا وقت اسمے ڈرار ہاتھا۔ جس طرح تورع ان دنوں اس کے ساتھ ری ایکٹ کردہا قرا ایسے میں اس کا پریشان

" بہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چی ہوں جھے اجنبوں کے ساتھ آئی نے تعلق پیند نہیں۔ سو پلیز مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے تعلق کو محوظ خاطر رکھیں اور دوسری بات میں بالکل ہیں جانی کہآپ جھے سے کیوں معذرت خواہ میں۔ " بالکل ہی رکھا اورانتہائی غیریت بھرا اندازتھا اس کا۔ارقام ہونٹ جھنج کررہ گیا۔

''باوجوداس کے کہ بین اس سارے معاملے میں انوالو مجیل ہوں رتی بھر بھی انوالومٹ نہیں تھی میری پھر بھی پھر بھی ارتام آپ اسنے دن شش دیتے میں پڑے دے رہے جنگہ میں نے ہر بارآپ سے لؤچھا' گرآپ خاموش رہے۔ میں اس غلط ہی کودور '''

''تم جانتی تھیں کہ جھے سی تم کی غلط بھی تھی کہ میں ذادیار کی وجہ سے بیچھے ہٹاتھااور نہ چاہتے ہوئے بھی تہمیں ہرٹ کرر ہاتھا؟''

'' بہلے نہیں جانی تھی میتو بھلا ہوآ عامینا کا جس نے بروفت مجھے آپ کی اس اسٹویڈی سوج سے آگاہ کردیا درنہ میں بھی بلاوج آپ کی طرح ہی غلطہ بھی میں رہ کرخود کو ہرٹ کرتی رہتی۔''

" " پھر بھی ناراض ہوظ عینہ۔اب تو سب کلیئر بھی ہوگیا ہے کیا اب بھی .....!" " ہاں پھر بھی ناراض ہول اس لیے بیس کہ آپ نے

''ہاں پھر بھی ناراض ہول اس کیے ٹیس کہ آپ نے اتنے دن مجھے بلاوجہ تکلیف دی مجھے اذیت سے دو جار کیا

"آئی ایم سوری ظعینہ رئیلی ایک ایک ریملی سوری میں ترکیب

الله المركب مانوگي؟ المنه الى معصوميت سے موال كيا۔ " در بعر اموار مرتبط " رزازي سرحوار ادا

"جب میرامودٔ موگائ بنیازی سے جواب دیا۔ "اور بیمود کیب موگا؟"

"جب میں کئی کے لیے برا ندسوج رہی ہوں گی تب" انداز خاصا بھولین لیے ہوئے تھا۔ ارقام خاصا مخطوظ ہور ہاتھا۔

"اس کا مطلب ہے اس وقت آپ میرے بارے میں براسوچ رہی ہیں اوک .... میں اپنا یہ خالی کشکول واپس لے جارہا ہوں جب آپ کا موڈ ہومعانی دینے کا تو مجھے انفارم کردیجے گا۔ میں حاضر ہوجاؤں گا چلتا ہوں اور بھی بہت سے خاص کام ہیں۔ نہایت سجیدگی سے بالکل سپاٹ لب و لہجے میں کہ کرمسکرا ہٹ لبوں میں دباتے

حجاب..... 229 .....اگست۲۰۱۶ء

كھورادرسيات چېرے كے بمراہ۔ '' کوئی ہے تی....کوئی شایڈ کوئی غالباً نہیں کہا تھا سيد ھےلفظوں ميں منع كردياتھا۔'' دہ خا كف مي ہوگئ ھي۔ ''آپاتی حیصوتی می بات کواتنا برداایشو کیوں بنارہے

''حچونی حچونی با تیں ہی بڑاایشو کری ایٹ کرتی ہیں *ب*و نو ویٹ؟" اس نے معنی خیز انداز میں کچھ یاد دلایا۔ دہ

''آپ کیوں جاہتے ہیں تورع کے رشتوں میں ددبارہ

ے دراز آ جائے عبیس پھر لے فروں میں بدل جا تیں۔ بھر سے غلط فہمیوں کی راہ کھل جائے ویواریں بھر سے کھڑی ہوجا میں۔"اس نے بے سی کے انداز میں اسے قائل كرنے كى تامكن ى كوشش كى-

" يہني مات ميں تم سے بھي كہرسكتا، تول ذروه بيك الك چھوتى ى بات كے ليے كم كيون كرى موتى و بوارول كو بعري كفرا كرناحامتي هؤ كهدكيول تبيس دينتن أيك ذراسا

اظہار ہی تو یا نگ رہا ہول دے دد ۔ 'وہ بے نیاز سے بوالا۔ اسے کوئی فزق جیس برار اتھا کہ وہ ذروہ کو کتنے بڑے امتحان

سے دوجار کررہا ہے۔

كنجس كى را بول سے كائے يفنے كا عبد كيا تھا .... اسے ازخود کانٹول یہ چلنے کو کہدرہا ہے .... اسے پچھ احساس مبيس موريا تفاكر ..... جس سي لي اس ن آ سانیوں کی دعا مانگی تھی ....اہے ہی مشکلات سے ددھار کرد ہاہے

"أ فيضد كيول كرد بي بي تورع؟" ''تم کهه کیون مهیں دینین کیوئی اتنی بر<sup>و</sup>ی بات تو نہیں يهيئ ودبدوجواب ملايه

" "میں وہی ذروہ ہول تورع'' ودهبين تم وبي ذروه تبيس بيؤتم تورع كي ذروه تبيس بيؤتم ہاشم بیک کی بیٹی ذروہ بیک ہو جسے صرف اِن کا مان رکھنا آتا ہے ان ہی کی بات ماننا آتا ہے بھلے وہ سیح ہوں یا غلط تم ذروه تورع حسن بخاری نبیس بلکه ذروه میک بو- جب

ہوئے وربلٹ گیا۔ جبکہ ظعیبہ ہونی بی بے مینی سے منہ کھو لے دیکھتی رچگی۔

''منە بىند كرلۇجلدو دبارە آئول گاۋونٹ ورئ سى بو<sup>2</sup> ، ۋە اجا نک پلٹا اور گبری نگاہویں سے ویکھتے ہوئے گہرے لہجے میں گویا ہوا۔اس نے بحل ہوتے ہوئے فوراً منہ بند

چند بل یک تک ظعیمنہ کو دیکھتے رہنے کے بعد ارقام نے شرارت سے آگی دبائی تھی۔ظعینہ نے شیٹائے ہوئے کمجے کے ہزارویں جھے میں نظریں چےائی تھیں۔ار قام مخطوظ کن انداز میں مسکراتے ہوئے بالحد بلاكرجلاكيا\_

"الله الريوسية من المريوسية الله المريوس من ا ہی بل کب دانتوں تلے دباتے ہوئے آسووکی سے

''اگرآ ب کو جھ سے شادی بیں کرنی تو منع کردیں۔ بول بے کار کی بحث میں بڑنے کی کیاضرورت ہے۔"اس نے س تدرد کو ہے کہا۔ ساوی جاتی تھی کہ س ول ہے کہ رہی ہے وہ اہرے خود کو بہت مضبوط ظاہر کررہی تھی ممراندر سے تُوٹ رہی تھی۔

" تم ہے کس نے کہا کہ بیس تم سے شاوی نہیں کرنا جاہتا' پہلا اسٹیب تو میں لے ہی چکا ہوں۔ ہمارا نکاح ہوجۂ ہے اب تو ریہ معاشرتی قدم اٹھایا جارہا ہے قانون اور قیاعدے کے مطابق' بورے اصول وضوائط کے ساتھ تهمیںائیے گھرلے جانا چاہتا ہوں۔''

''حابتا ہوں'' اس نے جسکے سے مراٹھایا۔اس کے "حابتا بول" في برى طرح چونكاياتها-

''ہاں......اگرتم جاہوتو' اگرتم میری بات کا جواب دے دوتو ؟ اگرتم .....

''اگر ندوول تو آپ مجھے رخصت کروا کر مہیں کے جائیں گے۔'اس نے بیٹینی سے استفسار کیا۔ ''نہیں...:'' اس نے بنائسی مردت کے فورا کہا۔

مغر لی ادب سے انتخاب جرم وسر اسے موضور کا بر سرما انتخب ماول مختلف مما لكيض بيلنے والى آزادى ئى تى كىلى ئے بيل منظرييں معرون إفريه ذري تسب كقام ينظل ناول مرما أنوب تورت زاجم ديش بريش في ثام كاركبانيال اس كري و (دو) خوب ببورت اشعار متخت غربول اورا فتناسات يرمبني خوشوے ن اور ذوق آئی کے متوان سے مقل سے اور بہت کچھ آپ کی پندا در آرا کے مطابق کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين 021-35620771/2

''ہاں شاید۔''اے یقین تو ہمیں آیا تھا مگرائے جھٹلانا بھی مناسب نہیں لگا۔اس لیے خاموش ہوگئ۔ ''بہ ڈرلیں ای کے لیے کیسا ہے طعی؟''احیا تک اس کی نظرامکن اینڈ برادُن ڈرلیس پر پڑئی اس نے فوراا سے

حجاب ..... 231 ..... 231

0300-8264242

الف باائے کی کیا وقعت ہے۔ اس کاآنے والی زندگی میں مدالفاظ کیا رول لیے کریں گے۔ مگر وہ اسے جانتا ہے جانے کی کوشش کرتاہے کیونکہ اسے کے برھنا ہوتا ہے اگروہ ریسوچ کر کے دہ پہلی باراس حرف سے وا تفیت حاصل رربا ہے .... ممکن ہے آ گے نہ برح یائے اور اسے چھوڑ دے مگر دہ اسے چھوڑ تانہیں بلکہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے تبھی تو وہ ایک کامیاب انسان بنتا ہے جو جھوڑ ریتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو یا تا اورآپ جاہتی ہیں کہ جو چیز میرے لیے ناممکن ہےاسے میں چھوڑ دول اسے حاصل کرنے کی جدوجہدنہ کروں۔ ''میں نے ایسانہیں کہا اور میں نے کبھی کئی کو کئی بات سے نہیں روکا۔ میں صرف اسینے بارے میں ٹاکٹ کرتی مون کوئی کیا کرتا ہے اگیا کرنا جا ہتا ہے بھے اس سے کیا غرض؟ "اس نے كند هيا چكاتے ہوئے كہا۔ 'آپ کوئیں لگیا کہ کئی جسی آپ ڈمیلویٹ باتیل ' میں ڈمپلومسی اختیار کرتی ہوں یانہیں اس کے لیے میں دوسروں کو جواب دسینے کی یا بندنہیں ہوں مسٹر ذادیار بیک۔"اس نے کئی قدر نا گواری ہے کہا۔ ''ول يوميري ي آغامينا؟''اين كي نا كواريت كونظر ایراز کرتے ہوئے ڈاد پارنے بہت حل سے یو جھا۔آ عامینا كوايك دم جھنكاسالگات هم ربیمریس....مسٹرذادیار بیک؟' "جمہیں کیا لگتا ہے میں پلک پلیس میں ایسا کوئی اسٹویڈ سانداق کرول گا۔"اس نے کسی قدر حیرت سے "پېکت پلیس پر بی آج کل اکثر سر پھرے ایسی ہی اسٹویڈی حرکتیں کرتے ہیں' یکوئی انہونی بات نہیں ہے۔'' اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ وو مگر میں کوئی نداق میں کررہا۔ میں نے جوسوال کیا ہےوہ بوری شجیدگی اور سیائی ہے کیا ہے۔

اٹھا کرطعینہ کے سامنے کیا۔ " برفیک ..... کیونکدر ورئیس جاری انوسینت ی مما ربهت وت كري كار" ''تو....خريدلون کيا؟" ''آ *ٺورسياڙا پياي*يد <sup>يو</sup>هين-بيدڙرليس کيسا*ڪ*آپ کے لیے؟" اسے جواب دیتے ہوئے ظعینہ نے ایک ڈرلیں ہینکر سے اتارتے ہوئے ذروہ کے سامنے کیا۔ وہ بري طرح چونگی۔ 'ہوِل'بہتاجھاہے۔'' ''یارکسی اور ڈرلیس برتو تنقیدی نگاہ ڈال کیں ہر ڈرنیں کواد کے کرتی جاری ہیں۔ بیر کیابات ہوئی بھلا؟ عاموش سے شاینگ ہورہی ہے کوئی تقید مہیں کوئی اختلاف نبيس 'ا اخلاف تو تب ہوگا نال جب اعتراض ہوگا 'جہال اعتراص أي شهر مو ومان اختلاف كيونكر موكا؟" أحا تك ذاویار چلاآیا تفاظ عدید کا آخری جمله پکرتے ہوئے اس نے در دیدہ نظرول سے آغامینا کود مکھتے ہوئے معنی خیزی ہے کہا۔ آغامینائے فی میں سر ہلایا۔ ''آپ سے خیال میں اعتراضات ہے اختلافات جنم لیتے ہیں۔ ورایس والیس رکھتے ہوئے ظفیدے نے "شاير...." ذاريار نے كند ھاچكاتے۔ ''جس بات كاليقين نهرواس نقطح بياً وازامُها ناانتها كي فضول ہے۔"آ غامینا بنائسی ایک کونخاطب کیا آہتہ سے ''میرا خیال ذرامختلف ہے۔انسان جب مجھےجاننے کی سعی کرتا ہے تو اس کے لیے بات کرنا ضروری عمل ہوتا ہے بھلے آ ہے کوٹلم نہ ہو کوئی بھی انسان پچھ بھی مہلی دفعہ ہی سیکھٹا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک بجہ اسکول میں ایڈمیشن کیتا ہے تو ایڈمیشن کینے کے بعد جنب وہ پڑھنا شروع كرتاب تواسي بحريبين آتا وه ميلي بارجو حرف برمهتا

**حجاب ..... 232 ---- 232** 

"آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کہاہے؟"اس نے

ہے وہ الف یا اے ہی ہوتا ہے۔اسے پچھلم ہیں ہوتا کہ

Manager Ciety Com

ربی کدوہ میرا بھائی ہے بلکماس کیے کہدری ہول کیونکہ مجھے سے بولنا اچھا لگتا ہے ٹرسٹ ی ۔ 'اس نے کویا یقین دلایا۔وہ پچھیس بولی۔

"کیاد کھروی ہو بٹا؟" ساڑی کا بلودرست کرتے ہوئے شہناز خاتون چونیں۔ ظعینہ اپنے ہاتھوں کے کثور سے کثور سے میں چہرہ لیے بنا بللیں جھکے آئیں بہت خور سے دکھروی کی ای وقت حس احمد بخاری بھی ان کے قریب طلق ہے۔ وہ صوفے پر بیٹی تھیں جبکہ حسن احمد بخاری ویک چیئر پر تھے۔ تورع نے آئیں سہارا دیتے ہوئے مورف پر شہناز خاتون کے ساتھ ہی بٹھا دیا۔
"داوی آ و تقرفال کیل ۔" آئیں ساتھ بیٹھے و بکھ کروہ اور آ ما بداز میں کو یا ہوئی۔
برساخہ توصفی انداز میں کو یا ہوئی۔
برساخہ توصفی انداز میں کو یا ہوئی۔

بھی ایک دومر کو دیکھتے ہوئے مسلم اور ہے۔
''جسٹ ایجن' میری مما مجھے تیس سیال بعد ملی ہیں'
جن کے بارے بیس میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ حیات
ہیں وہ مجھے میرے الانف کے آئی جھے میں ال رہی ہیں ادر
میں اپنی ماں کی خوب صورتی کو آئی آئی تھوں سے
ویسے ہوئے آئیس خراج میں کر اسی ہوں۔''

"ال بیں ایجن کرنے والی گیابات ہے بھی بیسب حقیقاً ہوچکا ہے جسے ہم سب بھگت چکے ہیں اور جو پچھ ماضی میں ہوچکا وہ پاسٹ ہوا اسے بھول کر پریزنٹ میں جیواورخوش رہو کیوں اخ؟"

"بالکل آغاضی کہ رہی ہے۔ ہمارے پیزش ل گے بین ایک ساتھ جیٹیے بین ہماری فیملی کمپلیٹ ہے تو پھر سے وقت کام کیا کرنا۔"

"محیح کہدرہ ہوتورع عموں کے بادل جھٹ گئے ہیں خوشیاں نوٹ آئی ہیں اس گھر کے درو دیوار اب مسکراہٹوں سے مزین ہوں گے۔ایسے میں پرانے وفت کویاد کرنے سے کیا حاصل سوائے دکھاور تکلیف کے اب توبس بھی دعاہے کہ ہمارے گھر کواب کسی کی انظرنہ گئے۔" ور الکُلُ الحِيمي طرح سے جانتا ہول میں نے بہت الموج مجھ كريى سوال كياہے۔

"سوال کرنے ہے جل آپ کو ریوسوچنا جاہے تھا کہ اس سوال سے بہلے بہت سے مراعل آتے ہیں جنہیں میں آل ریڈی ریجیکے سے کرچکی ہوں۔"

"ای کیے تو بیسوال کیا ہے تا کدر بجیکٹ کرنے کے لیے تہارے پاس کوئی جواز نہ ہو۔"

''آپ کو کیالگا ہے کہ آپ کو رجکیٹ کرنے کے لیے جھے کی جواز کی ضرورت ہوگی۔ ہنہہ۔۔۔۔۔ ہرگز نہیں آپ کوئی ایک ولیل دے دیں یا پھر اپنی صفائی میں ایک بات کہا ویں جسے لے کر میں آپ کو قبول کروں تا کہ رجگیا ہے۔''اس کی جانب پورے اعتمادے دیکھتے ہوئے اس نے استف ارکنا۔

ایس تم ہے محبت کرتا ہوں اس سے برای اوراس سے بڑی دلیل یا پھرتم جو بھی جھنا چاہو دہ میں تہمیں نہیں دے سکتا ہی میری زندگی کاسب سے بڑا تھ ہوئے اس ان وائیڈ آئی لو ہو ۔"اس کے قریب چیزہ کرتے ہوئے اس نے اس کی حیران کن آ تھوں میں جھا اٹکا اور آ ہستگی سے کہد دیا۔ اس نے شیٹا تے ہوئے سرعت سے نظروں کا زاوریہ جدلا۔ زادیار کے ہوٹول پر بہت خواصورت کی مسکراہٹ آن رکی تھی۔

"میں اتنا برانہیں ہوں آ عابینا حسن احمد بخاری ا آزائش شرط ہے۔" سرگوشیانہ سے انداز میں کہد کروہ رکا نہیں تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔وہ کتنے ہی بل ساکت سی کھزی رہ گئی۔

"دو می کی کہ رہا ہے آ عائم برا بھائی اتنا برانہیں ہے۔"
اس کے کان کے قریب ایک اور سرگوشی ہوئی۔ اس نے چونک کر چیرہ گھمایا۔وہ ذروہ تھی آ غامینالب دائتوں تلے وہاتے ہوئے سرجھکا گئی۔ذروہ کے ہونٹوں پرمسکراہث ووڑگئی۔

"دہ اتنا برانہیں ہے آغامینا کے میں اس لیے ہیں کہد

تجاب ..... 233 نست۲۰۱۲م

www.paksociety.com

'آئین .....'' بھی نے ل کرکوری میش کہا۔ ن آئین .....

''ارقام بھالی !انگل کی کال آئی تھی انہوں نے کہا ہے سرملاتے ہوئے جربور ہمدردی۔ کہ دالیس میں آپ انہیں بھی یک کرلیں ہمارے گھر کے مم میں برابر کی شریک ہوں۔' سے۔'' کھڑکی میں سے اندر جھا تکتے ہوئے اس نے ''رئیلی .....!''ارقام کی آگئے

ارقام کواطلاع دی۔ ''کرلول گائم گھرنہیں جار ہیں کیا؟'' گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے آغامینا سے استفسار کیا۔ ''نہیں' آپ ظعینہ کو لے جائمیں' مجھے کچھ ضروری کام

میں ا پطعینہ لو کے جا میں جھے چھ صردری کام ہے میں بعد میں آ جاؤں گی یا پھراخ کو کال کرکے بلوالوں گی ی''

'مرداوُگیارُتمهاری بهن جُھے کچاچباجائے گی۔اگرتم ساتھ نہ ہو میں تو دہ مجھے تل کردے گی۔ بیوں خواگخواہ ایک خونخوار کے ہاتھوں مجھ معھوم کی جان ضالع کرائے گئے چکردں میں ہو"

''آ ہاہاہا۔! ول میں لڈد مجھوٹ رہے ہیں ادر چہرے پر ہوائیاں میدا کیٹنگ کس اور کے سامنے سیجیے گا' بچین سے جانق ہوں میں آپ کو۔'' طنزا کہا۔ ارقام گڑبڑاتے ہوئے سرتھجانے لگا۔

" لَيْجَةً ٱلَّى مَثَرَّمَهُ بِحَفَاظَتِ مِبْجِيا وَ يَحْيَّ كَا لَهُ مُورِت ديگرا پوميرے بالقوں شے کوئی نہيں بچاسکا۔"

''اُنے بڑے بھائی کو دھمکی ویتے ہوئے شرم تو مہیر آئی جمہیں۔''اس نے اے شرم ولانے کی ناکام می کوشش کی۔

ر میں۔ '' یہ صرف دھمکی نہیں ہے عمل بھی کر علق وں' سوفیک ......''

''بائے۔''جلدی سے کہہ کردہ سرعت سنے وہاں سے ہٹ گی ادرار قام محض دیکھارہ گیا۔

بن کیسی ہے مروت بہن ہے ہے مروت نہیں بلکہ طوطا چیٹم 'شیس سال بعد ملے بہن بھائی کے لیے شیس سال ساتھ درہے بھائی کوٹھیڈگا دکھا گئے۔''

"چىسىچەسسىدىرى سىلە-"كاۋى كادروازە كھول كر

اندر بیشت ہوئے طعینہ نے اس کی بات کو بغور سناتھا۔ بھی مسکراہ شد باتے ہوئے قدرے افسوس بھرے انداز میں مر ملاتے ہوئے بھر بور ہمدردی سے گویا ہوئی۔" میں آپ کے مم میں برابر کی شریک ہول۔" ''رسیلی ……!" ارقام کی آئے تھیں اور آج کیس۔

''رئیل .....!''ارقامی آستی سی اورا چیکیں۔ ''بالکل۔'اس نے شجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''اس کامطلب ہے تم نے مجھے معاف کردیا۔'' ''ایسامیں نے کب کہا میں نے آپ کو ہرگز معاف نہیں کیا۔۔۔۔۔انڈراسٹینڈ ''

میں میں اسارہ رہ سید ۔ ''ابھی بھی کسی کے بارے میں براسوچ رہی ہوکیا؟'' نہایت معھومیت سے سوال کیا۔ 'دونہیں تو' میں کیوں سوچنے لگی کسی کے بارے میں

میں تو میں بیوں سوچھے ہی ہی کے جارے میں پچھ بھی برا۔' بے خیالی میں جوابا کہا۔ معتقر میری معذرت قبول کرلا۔اب تو خاصا بھگت چکاموں بار۔ وہ کراہ کر گویا ہوا۔

''ارے ہیں یار ''سرے کہنے کامیہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو ہے کہنا جاہ رہا ہوں کہ استے دن ہوگئے ہیں یونہی لڑتے بھگڑتے روشتے مناتے' پہلے جھے بھوٹی می غلط نہی ہوگئ جس کے باعث تہمیں ایستے دن اذبیت میں گزارنے پڑے اب جب وہ غلط نہی دور ہوگئی ہے تو میں

سزا بھگت رہا ہول۔ طعینہ نے اس کی بات پر کڑے تیوروں سے گھورا۔ منہیں میرامطلب ہے جنتی تکلیف تم نے اٹھائی اتن ہی میں بھی اٹھا چکا ہوں۔ تو بھراب مزید لڑائی جھڑوں میں پڑنے کا کیا فائدہ۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں ہر روز ایک نیا ایشو کھڑا ہوتا ہے جب تک ہم اینے برسن ایشوز حل نہیں کریں گے تو ملکی ایشوز کیسے حل

ہویا کیں گے۔امارے پرسل جھڑے، ختم نہیں ہوتے جب یک بیٹے میں موں گے تب تک کوئی بھی ذہنی طور پر

جب مک میں ہوں سے ب میں ہوں ہے۔ فری ہوکر میکسونی سے اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچ

صبا ايمان

السلام ليم! آلچل ميں صبائيان گھر ميں پيار سے صبا اور حبی بھی ہو گئتے ہیں۔ہم دو جہیں ادر دو بھائی ہیں میں ہے جھوٹی ہوں تو گھر تھر کی لا دلی بھی ہوں میری مما مجھے بچین میں چھوڑ گئی تھیں ان کی تھی بہت زیادہ محسوں کررہی مول\_میٹرک ماس مول آ کیل اور بچوں کے میگزین چندا پھول شوق سے پر مفتی ہوں۔شعروشاعری اور کچھ بھی لکھتے رہنا میرا مشغلہ ہے اس کے زبان کے چنخارے کے لیےنی ٹی ڈشز بھی ٹرائی کرتی رہتی ہوں جس کے لیے مجھے کی وتحاب سے بہت مدومتی ہے۔ میری برتھ ڈے 15 جون کو ہوئی ہے میری دوستوں میں فری عديله ادر فريحه شامل بن جوميزي راز دان بھي بين ڪراکٽ کھیلنا بہت بہندہے جومیں اپنی دوستوں کے ساتھول کر میاتی ہول حضرت عمرٌ، قائد اعظم ادرا ج کے دار میں ےانسان میرے آئیڈیل ہیں۔ بارٹی کا موتم توت انجوائے کرتی ہول بھولول میں گلاب اور جیسی ا<u>چھے</u> لکتے ہیں کھانے میں بریانی سادہ بریانی سنری چکن مٹن ملے سب بھٹم کرجاتی ہوں گول کیے کھانے کی بہت شوقین ہوں۔ سنگر میں راحت فتح علی خان شاعر وصی شاہ بهت التصفير لكتير بين بات أيك عي دفعه كرتي مول وهراما اچھ مہیں لگتا بھی میں نے تو بنادیا ہے اب کے بنانا يمنا ..... ماكى دُينز حجاب بن والسلام\_

جون اورنه بی بد گمان <u>.</u>"

د نہیں طعینہ ..... نه ہی میں تم سے خفا تھا اور نه ہی بدگمان بس این اسٹویڈس سوچ کے تحت دوئی کاحق ادا ئرنے جارہا تھا۔ تھینگ گاؤ کہ میں نے ذا دیار سے اس بارے میں ذکر تیس کیا اپنی دے چھوڑ دان باتوں کو۔ "اس نے بچیدگی سے کہتے کہتے اکتا کراس بات کوچھوڑ ااور بروی توجهه يكال كي جانب ويكهابه

''سومس ظعینه حسن بخاری' آپ نے ہمیں معاف كرديا-كياخيال مابا كوجيجون آب كودلت كدير آب کوایے لیے ما نگنے؟" وہ قدرے اس کے قریب ہوا۔

سکتا۔''آج پہلی باراس نے پوری شجیدگی کے ساتھ وظعینہ کومنانے کی پیش رفت کا تھی۔اس کی باتوں پرظعینہ چند مل كوخاموش ي بوكئ\_

"آپ شايد لهيك ال كهرب بين بم جب تك اين ذاتی جھڑنے ختم نہیں کریں گے تب تک ہارے ملکی حالات بہتر نہیں ہو سکتے' ہم چھوٹی حصوفی باتوں پر جھگڑتے ہیں' جھوٹی جیوتی باتوں کو برداایشو بناویتے ہیں ادر بجائے اسے حل کرنے کے اسے مزید بڑھادا دیتے جاتے ہیں شایدای لیے امارا ملک دوال کی جانب گامران ہے۔ ہم اپنی ایگو کا سراد نیجا کرتے کرتے ہی بھو کتے جارے بین کہ ہارا ملک پستیوں کی جانب بردھ رہاہے۔ شاید جاوی سوج بہت محدود ہے ہم صرف اینے بارے میں سوجت میں اسے لیے چندفٹ کی وتیابنا لیتے ہیں جس میں خود کواورا نی سوچ اور نظریات کو محد دو کر لیتے ہیں۔اس لیے طرکی ہوئی جگہ سے کے برص ی بیس یاتے اور اس طے کی ہوئی جگہ میں صرف "میل" ہوتی ہے" ہم" کو بھول مائت السامرف احية بارك من سويحة إلى اوراسية ليے بى كرتے بيل ووٹروں ميك بارے ميں سوچتے بى نہیں جبکہ جارے بروں نے اپنے بارے میں جیس لکہ انسانیت کے بارے میں سوچا گیاتوا کامیاب رہے اور ہم اہے بارے میں سور سے ہیں جی تو ہر دور ایک تی پر ابلہ سامنة ن كھڑى ہوتى ہے ہميں سوچنا جاہے۔' " تو پير بيرلاقدم بره هاؤ- ارتام في فورا كها\_ «كرامطلب؟"ودچونكى\_ '''اب مان مجنى جاؤجانال.....! لوث كرآيا هول!" ڊه آ جنتگی سے گنگایا<u>.</u> میں آب سے ناراض بھی نہیں تھی ارقام۔'' اس

'اورات نے دن جوتم .....!''

''آپ نے اٹنے دن مجھے تکلیف دی بس ال کی

تھوڑی سرادی ہے کوتا کہ کیا سندہ مجھے سے خفانہ

وارقام.....! من وب وب انداز مین جلائی مر دومری جانب کوئی فرق نہیں پڑا تھا ہنوز خاموشی اور بے بأك انداز

دہ جینیج ہوئے سرخ چرے کے ساتھ چرہ موڑ گئی تو ارقام نے مخطوظ کن انداز میں بے ساختہ تہقہ ایکایا۔ ظعینه بھی شرمیلے سے اعداز میں مسکرادی تھی۔ ❷.....☆..... ❷

"کیا پراہم ہے ذری؟ پورے فنکشن میں تمہارا چہرہ سات تھا۔ ایک بل کو بھی میں نے تمہارے لبول پر مسكرابث نبين ديلهي \_ وانس رونگ ..... تم اتني بريشان كيول بو؟"اس كوريم سوت يس بين رائعة بوي تامال نے استفسار کیا۔وہ بہت در سے اسے خاموش اور ادان ساد مکھرہی تھی۔

" مجھین کل میری رفعتی ہے اپنا کھر تھوڈاکر جاری مون فطري يات ساوال ومول كي نال معنظرتم اداس اور مروس مبيس هو بلكه پريشان هو

کیوں؟ اس نے یو چھا۔

و الني كوني بات نبيل ہے تالى۔" اپني شفاف جھيلي پر نظریں جماتے ہوئے آسٹی سے کہانہ

المراسي عي بات ہے تم يريشان بو بھے بجو بيس آراي كريم بريشان كيول مو ؟ المتن دن موت وسر و وسك مالول مهندي كافتكشن التفسكون سيمت كيا الجمي بهي مہیں لگٹا ہے کہ تورع میچھ کرنے والا ہے نگاح تمہارا آل ريدى موجكائ تمهارا كياخيال بكدوة تحري كحات ميس تہاری دھتی کے لیے منع کردےگا؟''

"اس سے چھے بعید بھی نہیں ہے تانی ممکن ہےوہ ایسا ہی کرے۔'اس کی بات برتاباں کا دل جا ہااس کا سر پھوڑ دے اتن بے اعتبار ہورہی تھی وہ ای کیے تو تورع بیسب كرر باتضاب

''ڈونٹ کی سلی ذری۔ ایسا *پھینہیں ہونے* والا متم ریلیکس رہو کچھیں ہوگا ....او کے "

"تم مبیں جانتیں تانی تورع بہت بدل گیا ہے انجمی

شہادت کی انگی اس کے کندھے برد کھتے ہوئے طعینہ نے اے بیچے کیا۔ ''جہیں ابھی الکل نہیں''

'' کیوں بھئی؟ جارے گھر کوایک عو….نہیں لڑ کی کی ضرورت ہے یار' بلیز آ جاؤ نال۔'' عورت کہتے کہتے اس نے تیزی سے لڑی کہا اور کسی قدرروہانے انداز میں گویا ہوا۔

ز میں کو یا ہوا۔ ''آ جاؤں گی' تکر ابھی نہیں۔ابھی میرا ایم بی اے كميليث تبين بوا - جب تك ميرى الجوكيش كميليث تبين ہوتی آ بالیا بھیس کریں گے اوسے؟"

بنبيس بارائهار ہے گھر کوا یک صنف نازک کی ضرورت ے میر سے پایا خود اپنا سوٹ پرلیس کرتے ہیں کھاتو

" مُحْكِ بِ مِين آب كاخيال كرتي بون آب ايا كيا لایں کہ انگل کے بیوٹ ہمارے کھر بھیج دیا کریں ہم برلیں کردیا کریں گے۔ کیا خیال ہے؟"اس نے چٹلیوں ين سناحل كرديا\_

"اس سے بھی اچھا خیال سے ہے کہ میں کسی اورلز کی کے بارے میں سوچنا شروع کر دول<u>ا جے</u> منصرف میر ہے مایا کا بلکہ میرا خیال بھی ہو۔ اس بازے میں کیا خیال ہے؟"ارقام شرر سے ابراز میں ای کے قریب ہوا۔

" نیک خیال ہے لیکن اے سوج تک بی رکھے گا ال سے آگے بڑھے تو ..... پونو دیٹ ..... "اسے پیجھیے دھلتے ہوئے کڑے تورول سے محورا۔ جوابا ارقام مجھ نہیں بولا۔ بڑی گہری اور بے باک نگاہوں سے طعینہ کو د میسنے لگا۔ ظعینہ کے جبرے برسرخی دوڑ گئی۔وہ جھینپ سي گئي تھي۔

الشاب الشارقام بمحصاركون كاس طرح بيجهور انداز من لڑئی کود کھٹابالکل بیندنہیں۔"

'' مگریس ان لڑکول میں ہے تو نہیں ہول ارقام ہول' جو کسی از کی کوئیس ظعیمنہ کو و مک<sub>ھ</sub>ر ہاہے۔" وہ ایسے ہی نظریں جمائے جمائے بھولین سے کویا ہوا۔

..... 236 ....... 236 ......

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

بدرل وكهادر تمجهاتها وہ جذبوں کی تجارت تھی' میہ دل مجھے اور سمجھا تھا اسے میننے کی عادت تھی ہیہ دل کچھ اور سمجھاتھا ہمیشہ ال کی تھول میں دھنک سگ ازے ہوتے تھے بیه اس کی عام حالت تقی میه دل میچه اور مسمجها تقا مجھے اس نے کہا آؤ نی دنیا بہاتے ہیں اسے سوجھی شرارت تھی میہ دل کچھ اور سمجھا تھا میرے کاندھے پر بیر رکھ کر کہیں کھوگیا تھا وہ یہ ایک وقتی عنایت تھی ہیہ دل کچھ اور سمجھا تھا وہ مجھ کو ویکھ کر اکثر نگاہاں پھیر لیتا تھا به ورمرده حقارت مفئ به دل سجه اور سمهما نقا

"تمهاراميال كرآيات "فث في عادات ديار وان ..... اسالا کا وہ خرت ہے کی قدر جلائی۔ رَبِّهِ أَنْ تَصْنَكُ السِ كَانَامِ سَاللَّارِ بَي ہے۔ "ووہری جانب بے نیازی منوز قائم گی۔

"اوردہ ہے کہاں؟" کمریر ہاتھ تکاتے ہوئے کڑے تيورول سيدريافت كياب

"فيرس ير في اوتمهارا انظار كرد ما ب "كيول؟"اس في معنوس اچكا مين-

''خود ہی جاکر یو چھلونا یار' کیوں بحث کررہی ہو <u>مجھے</u> ذری سے بات کرنی ہے پلیز۔''

"كيابات كرنى ب ذرى سى؟" وواتى اللاس ملنے والی کہال تھی۔ ان وونوں کی گفتگو کے دوران ذری بانكل خاموش بميني تقمي مكراس كاول لرزر بانقاروه حايت ہوئے بھی کچھ بول نہیں یار بی تھی۔

"ای کو بتاؤں گا بار۔ پلیز جاؤ ناں اور ڈونٹ وری میں کچھفلط کرنے نہیں آیا ویسے بھی بیختر مدمیری منکوحہ ہیں۔ حق رکھتا ہوں ان پر۔ اگر تمہیں کوئی خدشدا حق ہے تواہے ول سے نکال دو۔ مجھے صرف چھوٹی می بات کہنی ہے اور وہ میں کہہ کر ہی جاؤں گا' تمہارے کہنے سے

مہیں اندازہ ہمیں ہے کہ وہ ....؟ "اس سے پیلے کہ وہ بات ملسل كرتى وروازے يروستك بهوتى وہ دونوں برى

" كون ؟" تابال نے كسى قدر جيرت سے يو جيما مكر ددمری جانب سے کوئی جواب موصول مبیس **ہوا۔** ''اس وقت كون ہوسكتا ہے؟'' اس نے سمى قدر حیرانگی سے ذری کی جانب ذیکھا۔اس نے لاعلمی سے شانےاحکائے۔

''آجائیں۔'' تابی نے کہا۔ دروازه كحلا اور چوخص اغدرداخل موااسيد مكوكر جبال حرت اور نے فین سے تابال اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہیں ذروہ كالويركا كالساويراور فيحكا فيحره كياتها

"تورع .....تم يهال .....؟ "اس بس اتنا حران ہونے دالی کیابات ہے ۔۔ کیا يس بيان بين سكتا؟

'بالكل نبين الهي صارب والدين استنه المدوانس نبيس ہوئے کہ بول دلہاؤیں کو ملنے کی اجازت ویں۔''

"دالدين ببين موت بم تو بو محت بين مال "ات جواب دیے ہوئے وہ آ رام ہے موفے پر بیٹھ گیا۔ ایک سرمرى ي نياه بلوسوت ليس منبول دروه يروال كر وه است می د کھیرن کی اس کے دیکھنے پر درا نظری ترانی تو توری<sup>ع</sup> کے ہونٹوں پرمسکراہٹ الجر کڑمعدوم ہوگئ گی۔

"تمہیں کیا کام ہے؟"اس کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے تا بال نے استفسار کیا۔

"م سے نہیں ہے مجھے ذروہ سے بات کرنی ہے۔" سنجيدگي سے مقابيان کيا۔

"ال تو كراؤ ميس في منع تحوري كيا ب"ال في کندھاجکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔

'' مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت بھی نہیں تم جاؤ یہاں۔۔۔

"تم يهال آئے كيے؟"اس كى بات كفظراندازكرتے ہوئے استفسار کیا۔

..... 237 ......

"بال.....مين منناحيا متناجون ـــ ''میں آپ سے محبت کرتی ہول تورع' آپ کومیرے گریزے ایبالگا کہ میری محبت آپ کے لیے حتم ہو چکی ب یا میں بدل کئی ہول آپ سوچ بھی کیے سکتے ہیں تورع محبت بھی بھی حتم ہوئی ہے کیا؟ میختفر سا عرصہ ميرے جذبوں يوختم تو نہيں كرسكتا تھا' ميں پہلے بھي آپ ہے محبت کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں۔ آپ یہ بات سننے کے لیےا تناعرمہ مجھے.....

« دنهیں .....نہیں ذروہ <u>مجھے</u>صرف مہی نہیں جاننا میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی و مجھے وہ 'مان' جا ہے جوتم نے ماموں کودیا تھا۔ آگرتم ایک بیٹی ہونے کا مان وے علی ہوتو مہیں ایک ہوی ہونے کا مان تھی دینا ہوگا۔ میں ہیں حاہتا کہ اگریھی دوبارہ نے خدانخواستہ ایسا بی کوئی تازک موقع آھے تو میری بیوی بیوی جیس دوبارہ سے بٹی بن حائے۔وہ ایک شوہر کا آبیں بلکہ ایک بنی کا ان رکھنے کھڑی بوجائے تم نے ای وقت میرامان توڑا تھا اوراب "اک وقت میں مایا کے کھر میں تھی تورع تب میرے بابا کاحق تھا بھے پر شادی کے بعدائی کاحق مجھ پر زیادہ ہوگا' آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس وقت میں آپ کا الماتھ چھوڑ دول کی۔ اس نے تورع کی مات کا شتے ہوئے برعنت سے کہا۔

تورع مسكراد بإاور..... ''تہمارا کیا بھروسہ''شرارت سے گہا۔ ذری نے جفظے سے سراٹھا کراس کی جانب ویکھا۔

وہ بڑی توجہ سے اسے ہی دیکھ رہاتھا' بہت پیار سے بهت محبت سعدال كاجبره سردوسيات تبين تفايزم وملائم تاثرات سے مزین تھا۔ ذروہ بری طرح چونگی۔

و التورع ..... اس كے البح ميں دكھ تاسف اور ب

' دنیں جان تورع '' وہ اس کے قریب جھاکا ۔ وہ بے ساختەرددى تو تورغ شپٹا گيا۔ " ذری ٔ دات جمینڈ یار میں تو نداق کررہاتھا۔ایم سوری

جانے والا نہیں اگر تم علی جاؤ تو بہت اچھا کیل اگر نہیں جانا جائتيں تو آئی ڈونٹ مائنڈ' میں تہماری موجودگی میں مجھی بات کرسکتا ہوں۔''

''اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے' میں جارہی ہوں۔ ویسے بھی میں تر ہارے حق کو پہنچ نہیں کرسکتی۔''سنجیدگی سے کہد کروہ رکی جیس ذری کے سراسمہ سے چرے کو و يكف بهوتے باہر نكل كئے۔

تورع گہری سانس خارج کرتے ہوئے ذری کی جانب متوجه بموار وه بناديج هيجي جانباتها كياس كي موجودگي یردہ سراسیمہ ہے۔اس کے چہرے برہوائیاں اڑر ہی ہیں<sup>ا</sup> وه مرجهاكة موت زيرلب مسكراديا\_

وری سنز بیرمزابس تھوڑی دیر اور پھر سب پچھ تیج ہوجائے گا۔' ول ہی ول میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ اٹھ کراس کے قریب چلاآیا۔

"سومبزتورع حسن بخاری کیا موجا آپ نے؟" "ك ....ك ياريخ سي؟"اس كي زبان لڑکھڑائی۔تورع کوایک یل کے لیےافسوس ہوا۔ "اظہارے بارے میں "بہت سکون ہے کہا۔ "كياجات بين آب؟"ان كي جانب و يكيف بوك بھر پوراعتادے استفسار کیا۔وہ اینے ڈر برنسی حدثک قابو

''حيا ہتا تو ميں صرف' 'تنهين' ہي ہوں ُليکن في الحال اظبرار جا سا مول \_ میں جاننا جا ہتا ہوں کہم مجھے <u>سے محب</u>ت كرتي موياتين؟"

''آپ صرف میرجاننا جائے ہیں؟''اسے یے پناہ حيرت وولي هي رات ونول كي إت مين الهم أيات ميكي \_ " بهين مين صرف سننا حيابتا هول آج ادرامي وقت سننا حيابتنا ہوں ميمہيں کہنا ہوگا۔بصورت ديگر جس طرح <u>یمیلے</u> تنہارے کہنے پر رحقتی روک دی گئی تھی اب میں " ازخود" انکار کردو**ں گا۔ویری می**ل۔"

''آپ بیسناچاہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتی مول الهين؟"وه البھي بھي چھلي بات پراڙي موٽي تھي \_

238 ..... 238

wayayanalksociety/com

ر تنگی دیری سوری "

"آپ نے استے دن جھے ستایا مجھے دلایا میری جان نکلی جارتی تھی۔ بتا ہے میں کتنی ذرگی تھی کہ جانے آپ کیا کرنے والے ہیں؟اورآپ .....آپ مجھے .....؟"

"تم نے مجھے اتناعرصہ ستایا میں نے پچھ ہیں کہا اب اتناحی تو بنیا ہے ناں میرا کہ جسٹی افست میں نے اٹھائی ہے اس کا تھوڑا سیا حصہ تم بھی جنگت کر دیکھ لوتا کہ تہمیں آئندہ کے لیے احساس ہوجائے کہ ..... تکلیف کیا ہوتی ہے ؟ ذایت کے کہتے ہیں؟"

' درمین ..... احساس دلانا حامتا تھا اور تمہیں آ کندہ آنے والی تکلیفوں سے بحانا جا بنا تھا کیونکہ میں جی جامتا کرمیری ذات سے وابستہ کی تھی فردگو تکلیف کاسامنا کرتا پڑے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں کیس تم سے محبت کرتا موں '' آخری جملہ اس کے قریب ہوتے ہوئے گرفتیانہ سے انداز میں کہا۔ ذروہ کے چبرے برمرخی ووڑ گئی دہ لب دہاتے ہوئے سرجھ گئی تھی۔ ''شرما رہی ہو؟'' تورع نے محظوظ ہوتے ہوئے

استفسار کیا۔

دوسلم ہوگی کیا ؟ "تبھی تابال نے دردازے سے
جھا کئے ہوئے استفسار کیا۔ د؛ دونول سرعت سے چند
قدم در ہوئے تورع نے گھور کرتابال کود یکھاتھا۔

دوسلم سے گرمہیں چھ ہوتا ہے مگرمہیں چین کہاں؟
مارا ہروگرام چو بٹ کردیا۔"

سارابروگرام چوبٹ کردیا۔ ''تورع ؟'' ذروہ نے شپٹاتے ہوئے اس کے مضبوط بازو پر مکا جزا۔ تورع قبقہہ لگا کر ہنس دیا۔ تابال گہری سانس خارج کرتے ہوئے اندر چلی آئی۔ ''تھنک گانیں۔ سب سے جمع ہوگیا۔ آجاؤ سالار جارا

" تخفینک گاز ..... سب جی ہوگیا۔ آجاؤ سالار ہمارا گروپ کمپلیٹ ہوچکاہے۔ "اوٹجی آواز میں شکراداکرتے ہوئے تا باں نے سالارکو پکارا۔ دہ بھی لگتا تھا ای پکارے انتظار میں تھا۔ تاباں کے پکارتے ہی اندر چلاآ یا اور آتے



ہی وکٹری کا نشان وکھالیا۔ دروہ نے ان متنوں کوکڑے تیوردل ہے گھوراتھا۔

"اس كامطلب سيايه بإلان تم متيول كانها ...... بإلى؟"

تھور ہو چھا۔ ' دہمیں ِ ..... چونکہ سالارمنظر سے عائب تھااس لیے مستقمل تدریع حسن بخاری کا تحریراس کی تھی' ہدایات میری ادر ممل توریع حسن بخاری کا ادر بول بریان کامیاب موا" تابال نے سی قدر و هنائی *ے اس کے سامنے قدرے جھکتے ہوئے اعتر*اف کمایہ "آئی ہیٹ بوتالی-"قریب پڑا تکیاس نے زورے تابال کی جانب بھینکاادرمصنوی خصے ہے گوہا ہو گی۔

''بٹ آئی لو بو ذری'' تکہ کیج کرتے ہوئے تاباں نے بہت بیارے اس کی جانب دیکھاتھا۔ ذری کواس پر ہوٹ کر پراہا یا وہ بے ساختہ ہوکرا*س کے مطلے لگ گئ*۔

جبر اورسالارایک دوسرے کی جانب و عصے

ہوئے محطوظ کن انداز میں مسکراد کے تقعے 

لتنى دىر ہو كئ تھى اسے آئے ہوئے اس نے دانستہ خود کومصروف کررکھا تھا مگر پھر بھی غیرارادی طور براس کی نظرین کسی کو تلاش کرر ہی تھیں جگر دہ اے کہیں دکھائی نہیں

عربالقا-''ذِاد يار كبال ﷺ النَّفْة ؟ إنْ ظامات بَقِي كُنِي كُو و مَكِصْبِهِ میں یا تہیں۔ ٹامن کو میں نے باہر بھیجا ہے ارقام اور زوہیب خوداز حدمصروف ہیں کیئن ذادیار کہیں دکھائی تہیں دے رہا۔''بڑے مامول مال سے اوچھرے تھے۔اس کی ساعتیں بھی ادھر ہی متوجہ تھی۔

" داجد كى طبيعت أله يكتبين تنى بالسلال مدار كياتها اب تو شایدآ گیا ہوگا۔ ہوسکتا ہےاہیے کمرے میں ہو۔ میں دیکھتی ہوں یا پھر کسی کؤشیج کراہے بلواتی ہول۔"

" إل تُحيك ہے اور بيج كوا كيلامت جھوڑ نا۔ لسي كواس كاخيال ركھنے كے ليے بھی جيجے ور \_''

" جی میں جھیجتی ہوں۔ "اس کے دل میں جانے کیا سمائی تھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ظعیبنہ کو بتا کروہ اس کے

كمركين جلي كي دردازيرياك كرت موس وه ایک مل کو ہچلجانی پھر دوسرے ہی میں گہری سائس خارج کرتے ہوئے تاک کردیا۔

''آ جائیے پلیز'' دہ دروازہ کھول کر دیے قدموں ہےاندر چکی آئی وہ اس کی جانب متوجہ بیں تھا۔ پجھود پر تک ہوئی کمرے میں خاموش حصائی رہی تھی۔وہ داجد کے سرير پڻيال رڪور ہاتھا جب بچھ دير تک کوئي نہيں بولاتواس نے چونک کرا نے دالے کود یکھا آ غابینا کوایے ردم میں د مکھ کراہے از حدجیرت ہوئی تھی۔

"آغامینا....!تم یهان؟" " مجھے علم ہوا تھا کہ داجد کی طبیعت ٹھیک ہیں ہے تو ميں ديکھنے چلي آئي۔اباس کی طبیعت ليسي ہے؟" "ملے ہے بہتر ہے آ وُمَا بیٹھو۔" "ملیکی منس \_لا ہے بیں بنیاں کرتی ہوں ۔"

' دہبیں اب اس کی ضرورت ہیں ہے۔ اب بیر تھنیک ے ''اس نے نہایت شائشتہ سے انداز میں کہا۔ ''الاکیے۔'' وہ کندھاچکاتے ہوئے بیٹھ کئے۔

''شاید واجد سوچکا ہے۔'' اس نے آ ہمتنگی ہے استفساركيا\_

'' ہال ساری رات جا گنا اور نے شکون رہا ہے اب خاراترائے و آزام ہے سوگیا آپ یہاں ....؟ '' تم سوری دادیار۔'اس نے اس کی بات قطع کرتے

ہوئے دھیرے سے کہا۔ ذادیار چونکا۔

"سوری فار واٹ....!" اس نے چراتی ہے دریافت کیا۔

' آئی ڈونٹ نولٹین مجھے لگا کہ میں غلط ہوں میا تھی' واٹ ایور جھے آپ کوسوری کہنا جائے آپ کے بارے میں میں نے غیرجانبداری سے سوچا میں مٹی میل کررہی عَیٰ اِس کیا ہے ہے۔ موری کہنے چکیآ ئی۔'' ''انس اد کے۔ حالانکہ میں نہیں جانتا کہ سوری تس

ليے ہے پھر بھی کوئی بات نہیں۔'' ''میں چیکتی ہوں اُگرا پ کومیری کسی بھی تتم کی میلا

کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتا ہے گا۔'' ''آغاینا ....''وه جاتے جاتے بلنی۔ بريسلك كوديكهاب

"كيا واقتى تم ميرى مدوكرنا حامتى مو؟"معنى خيزے تسى قدر حيرت سے يو حيما۔ اندازين استفسار كبيا

'' ہاں میں کرنا جا ہتی ہوں۔'' پورے اعتماد سے جواب دياب

" میں نے ایک سوال کیا تھا اگر تمہیں یا دہوتو ....." ''کیا؟''اسنے بے ساختہ پو مجھا۔ غالبًا اسے یاد

> الجھ سے شادی کروگی؟" اس کے چرے کے تاثرات مانچے تھے۔اس کی بات پروہ چندیل فاموش مر جھائے کو ای ری کھی۔

"مْ فِي جَوَابْ بَهِينِ وِيا-"إلى كى مسلسل خَامُوثَى بِر اس نے روبازہ سے استفسار کیا۔

"آب ات يركبيل بيل جتنا مين آپ كوجهتي تھی۔'اس نے آ مسلی سے جواب دیا۔ جسے ذار یار بمشکل بن یایا تھا۔ اور جوسنا تھا اس نے اس کے موثول پر

''لعنی مہیں کوئی اعتراض میں ''گہری نگاہوں سے

ديكھا۔وہ سرجھكا كئے۔ "میں چاتی ہوں۔"

"سنو" اس نے دوبارہ یکارا۔

وہ رکی ضرور مگر پلٹی کہیں۔ ذاریار نے ایک بل کواس کی جانب و یکھا اور دوسرے کِل سائیٹر دراز کھولی اور اندرموجود بریسلٹ اینے ہاتھ یں لیتے ہوئے اس کے قريب ڇلاآ يا۔

''تمہاری ایک امانت بھی میرے یاس جو مہیں لوٹانا حابها تھا۔ بھی بھی جارے تعلقات استے اجھے بیس رے اس کیے جب بھی جا ہاتمہاری آمانت لوٹاوول کسی نہ کسی وجہ سے اوٹا نہیں یا تا تھا تگر اب چونکہ میں تمہارے نزديك اتنابهي برانبين توسوحا ان سازگار كمحات مين

تهاري امانت لوثادول ..... بدلو " بريسك ال في اس کی جانب پڑھاتے ہوئے کہا۔ آغامینانے چونک کر

"ارے ....! یا پ کے یاس کیے آئی؟"اس نے

''جبتم مجھ سے پہلی بارظرائی تھیں۔ تب تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے بیک سے ساری چیزیں گر گئی تھیں شاید تم پریشان تھیں اس لیے باقی سب تو اٹھا لیا تکر اسے وہیں چھوڑ کتیں۔اے میں نے اٹھالیا تھااوراب حمہیں

ں .....و نسے را تناامپورشٹ میں تھا۔ ''ایمان داری سے کہول تو پہلے میرے کیے بھی یہ امپورٹنٹ نہیں تھا۔ان نیکٹ مجھے تویاد بھی نہیں کہ بین نے اے رکھا کہاں ہے؟ پھر جب بدمجھ ملاتب تک میری تہارے کے نیکٹر چھنے ہو چکی میں تب ہے کیر میرے ہے امپور شنٹ ہوگیا تھا۔ میں نے اسے سنجال کر رکھااور اب مہیں اوٹارہا ہوں اس امید کے ساتھ کراہے بہنے سے بل تمہاری میلنکو بھی میرے لیے بیٹیج ہوچی ہول گى.....كونكە يقول تىمبارىيە ''آپائے بھی برے نہیں ہیں ''سرعت سے

این کی بات کا نتے ہوئے اس نے کہااور تیزی ہے

یکن تم بہت اچھی ہو۔' آہشتگی ہے برابرات ہوئے وہ دھیرے ہے سمسکرادیا۔

دكه كى يرجيها ئيال حصيف كى تفيس اداسيال ختم موسي خزال کا موسم اختیام پذیر ہوا تھا بہاریں نوٹ آئی تھیں خوشيال اورمسكرا بثين جبردل بررقصال تفيس مسافرلوث <u>\_=======</u>

(تمت بخير)

'' تقی النساء انسان کے خوابوں کی اڑان کتنی ادنجی ہو سکتی ہے؟" امین بھائی نے تنتی کے سامنے والی کری سنجالتے ہوئے پوچھا تو تقی کی جیرانگی سے تکھیں تو کیا مندمجمی کھل گیا۔

اليآب يو چورے بي الين بھائي اور جھے ہے؟ "اين طرف اشارہ کرتے ہوئے تقیدیق جاتی۔

" بى بالكل مى بوچور ما بول اورتم سے بى يوچھ رما ہوں کی مکی معلوم ہے کہ خواب و مکھنے کی عادت مرف مہیں ہی ہےوہ بھی انو کھے انو کھے کہ اونیانہیں كها عاسكة البيس.

و كيول او نجانبين كها حاسكنا أمين بهاني اكر مين سوچتی ہوں یا جوالوں میں دیکھتی ہوں کہانسانوں کے اندئوا حساس ذمه داری پیدا ہوگی ہے۔ لوگوں نے معمولی معمولی جمگروں پرائے پیاروں کوائے ہاتھوں سے مل كرنا جهرز ديا ہے مركى بات كر جارى حكومت نے كريش بيموژ دي ہے۔ تؤاس کي انو کھا کيا ہے؟ "امين بھائی کی بنسی چھوٹ گئی۔

"ادريسب باتيل تهمين انوكهي نهيل لكتي \_ داه في النساء سیاممکنات ہیں۔جن کے بارے میں سوج سوج کرتم اپنا ول جلاتی موادر رات کوخوابول میں دیکھ کراپنی نیند بھی خرایب کرتی ہوا دربس۔این بیاروں کواین ہاتھوں سے مل کرنے کی بھی خوب کھی لیتی اگروہ ان کیے بیارے ہول تو مجھیان پر ہاتھ اٹھانے کا بھی نہ سوچیس فیل قو دور کی بات ہے کیکن ان کے اندراحساس نہیں ہوتا۔ اپنوں سے رشتوں ہے محبت نہیں ہوتی ای لیے وہ مل بھی کردیتے ہیں ادر مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اینے اس مل پر پچھتاوا ہوتا ہوگا۔ مال .....عکومت برغصه ضروراتنا موكا كه كيول اس نے میمانسی کی سز ابحال کردی ....خودکویے گناہ ٹابت کرنا بھی

پھرکیامشکل ہوتا ہے۔بس ایک مگڑاوکیل اور جھوٹے گواہ ہی پیدا کرنے ہوتے ہیں تا۔''تقی نے سر جھٹکا۔ " خِيراً پ بتا ئيل آپ كيول په جيد ہے تھے خواب ادر خوابول کی اڑان خیرے؟

"الیسے بی تقی جیسے جیسے چودہ اگست قریب آتی جار ہی ہے میرا دل کررہا ہے کہ میں دین سال کا بچہ بن جاؤں اور ويسے بى اے گھر اورا ين كلى كوسبر بلالى برجم ادر جھنڈيوں سے سجادول۔ جیسے بچین میں ہم سب دوست ل کرسجایا كرتے تھے اور بيتو تم جائ ہي ہوكہ جو بھانسان سوچا ہے وہ کسی بند کسی طرح ملکی بھلکی ردوبدل کے ساتھ ال کے خوابول میں اسے ضرور دکھائی دیتا ہے... الرام واد " تقی کے چرے پر مسکرا ہے گئی " تواس پھر کی بات ہے امین تہارے اور تقی کی محبت کااٹر ہوگیا ہے۔ مجھے تو خیر بہت پہلے ہی اس نے قابو كرركها تها ادرين بات يه كريس الجمي كل بي رات قائداً عظم كاخطاب بن كرآيا مول ـ إما لا ورج مين داخل ہوتے ہوئے بولے سب کی ملی نکل تی

''اورلوگوں کے ساتھ ایسا بھی بھی ہوتا ہے کہ دہ لوگ جو کھی سوچیں وہ انہیں خوابول میں نظراً ہے جب کہ ميرى سوچيس تو روزانه بى خواب كى صورت ميس مجسم موكر نظراً تی ہیں۔خیر جیسے امین بھائی نے دیکھا کہوہ اینے بجين ميس مبنيح موسئ ميں ادر چودہ اگست كواى رواين انداز می منارے میں جیسے مہلے مناتے تصاب تو گلیوں محلول میں اتنی بے رونقی ہوئی ہے جھنڈیاں تو دور کوئی اینے گھر کی حیمت برایک جھنڈا تک لگانے کا تر دنہیں کرتار**ڈ**و ہمارے علاقے کا حال ہے۔اللہ جانے اب ہر جگہ ایسائی موتامو؟" تقى كادل دىمى موا\_

''تو کیا جو گلی محلوں اور مکانوں کو سجا کر حصنڈوں ادر

حجاب ..... 242 .....اگست۲۰۱۲ء



اپنا بحین یادآ گیا یا ارے بال نقی .....کیان جارے دور میں روان زیادہ ہوتی تھی شوق بھی زیادہ تھا۔ اب دیکھومیرے تین بچوں ش سطائقی ایک کوئی شوق چرها تو مجھے ساتھ کے یااور باتی کے دو میجاپنالیہ ٹاپ ہی جیس جھوڑر ہے۔ پیتر میں بيرمر مين درد كرويين والى كيمر التن مز \_ سے كيتے كھيلتے

اورد نيم بين وه جارجار محنفه لكا تار ..... ''اپنااپناشوُن ووتا ہےآ نئی۔''آ نئی کچھ کہنے لکی تھیر

كَدُّ نَي كَامِينًا ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

" اما آ کمیں نا پیر جھنڈا اس شکی کے ساتھ لگوادیں۔" بچہ بالحديس جهنذا بكريب بوئ تفا

"جھنڈانہیں بیٹافلیگ کہتے ہیں۔" کی نے بیٹے کو ٹو کا اور نقی ہے معذرت کر کے بچے کے ساتھ چلی کئیں۔ نَقَى بَجِمِهِ ول سے نیجے چلی آئی۔ سُس منہ سے شکوہ کررہی میں کہ باتی وہ بچوں کوشوق نہیں ہے ارمے جو ہماری بھان ہے ہاری آن بان شان ہے۔ ہارا سز پر ہم اپن قوغی زبان میں <u>یک</u> کواس کا تام تک تو لینے بیں دے رہی تھیں پھروطن سے محبت بھی ایسے ہی سکھائی ہوگی نا بچو .... میر پاکستان ہے میدانتہائی گندا ملک ہے۔ میہیں بتایا کہ ہم ہی نے گندا کیا اور کرتے جارے ہیں۔صفائی ستقرال كأمعيار صحت كاشعبه تعليم كاشعبه سب إكار ہیں۔ بس بڑے ہوجاؤتو یہاں سے بھاگنے کی کرنا۔ م بوگيا؟" سو چنے كى خبطى تقى كوايك بات لى كئى اوروه اس پر ہر بہاو ہے آتھی طرح سوج لیٹا جا ہی تھی۔ اور می کیاسوجا جارہاہے؟" تقی کے ہاتھ سے اخبار بکڑتے ہوئے ایانے کہایو چھا کتی چونکی پھر ہوگی۔ "سون ري هي كه جواخبارة اللهاسالز جوده اگست كي تصادر دے رہے ہیں اور لوگوں کو پر ہم اور جھنڈیاں رُور ہے ہوئے دکھارہے ہیں یہ بچ ہے یا ....؟ کیونکہ جھے تواہیے آس یاس ایسا جھھی دکھائی ہیں دیا۔'' ارے .... أب م حنت بد كان مور بى مو اسية مم وطنول ہے۔ چودہ اگبت تو پرسول ہے بیٹا حصت ہر جا کر و یکھوتو لوگ ابھی کیسے جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔" اور لقی تقىدان كرنے كے ليے نوراني حيت بيا حمى اباك بات گھیک تھی ایک آ دھ گھر تو حجنڈ بول سے سج بھی چکا تھااور ساتھ دائی آئٹی اینے بیٹے کے ساتھ ابھی جھنڈیاں لگارہی

تھیں تنقی کو سچی خوشی ہوگی و مکھ کر۔

"السلام عليم أنى-" باته بلاكرسلام كرك أنى كواين حانب متوحيه كميا.

' وعليكم السلام يسى ، وقتى ..... كهال مصروف بهوتى *بونظر* ئىنىس تىجى

سوچنے کڑھنے اور بالممکن خواب دیکھنے میں "، مکمل طور برتق كي ظرف متوجه بوكتين -أادهر عى بوتى مول آنى اجهى ابان بتايا كه يج

امریکا کندن آسٹریلیا کا ویزالینے کی کوشش کرنا وہاں بیٹھگی۔ پٹیل آھیں اور طالب علموں کو خاطب کیا۔ بہت ترتی ہے۔ جاہے اپنی عزت نفس مار کر وہاں "مارک ہونہار طالب علموں آنے والے وفت میں۔ انگریزوں کے ٹوائلٹ می وھونے پڑیں۔ اف .....، ہماری پہیان ہمارے وطن کا مستقبل ہے۔ آپ کی

سوچتی رہی کڑھتی زہی۔ ہرطرف سنائے کا راج تھا۔ گلیوں گھروں ادر مکانوں کود کی کراگ رہاتھا کہ انہیں آزادی کے استقبال کے لیے سیایا گیا ہے دہ اتنے بیارے انداز میں سبح ہوئے تھے کہ ہرزاد بے مے نظر ڈالنے سے یا کستان کے سبر ہلائی برجم ا بنی پیجان نیمارے مرچم کا گمان ہور ہاتھا۔لگ رہاتھا کہ بیہ بإكستان ہے۔ ہمارا يأكستان قائد كا ياكستان كميكن بيهان اتنا اٹا کیوں ہے۔خوتی کے شادیانے کیوں نہیں بج رہے۔ یٹائے کیوڑنے اور مصلحو یال جھوڑنے والے بیچے کہاں گئے؟ ادرا یہ پاکستان کو اتنا صاف ستھرا کس نے کرویا۔ کروں کے دھکن بند کیسے ہوگئے۔ نالیوں اور کٹروں سے اہلتا یانی اجا تک کہاں غائب موکر گلی محلوں کوصاف تقرا کر گیا؟ سوال بی سوال حرائل بی حیرانگی؟ ادرای حِرًا فَي مِن تَقِي لُوكُوں كِي تَلَاثُ مِن قِيدَم ٓ كَتِے بِرُها تِي كَتُي-مكانون ادر د كانون مين جما تك كرديكه تي ربي كوئي انسان نظر سَا يا-حيرانكي يريشان الله وصلني والي هي كرسامن محور تمنث اسكول كى عمارت نظراً كي وهسجادت مين اور مكانوں اور د كانوں كے كمنہيں تھا ليكن الك تبديل هي ك علاقے کی ساری عوام اس اسکول کے سخن میں سائی تھی۔ یااللہ بیسب یہاں کیا کردے ہیں؟ ایک طرف تلی كرسيول برتمام سركاري اوريرائيويث درسگابول كے طلباء بیٹھے بتھے دوسری طرف قطار میں لگی کرسپیوں پر والدین اور فارغ أتحصيل طلباموجود تصير سامني سيجر برسيل اساتذه

شامل تھے۔ ''علاقے کے ناظم' کونسلز' تھانے کا ایس ان او او کار پورلیشن عملے کامیڈ' کیکن میسب یہاں وہ بھی گورنمنٹ اسکول میں جہاں بھی میرتر در نہیں کیا گیا اور اب اتنا اہتمام .....تقی نے سوچا اور مجس کے ہاتھوں مجبور وہیں

ادر یجهمهمان خصوصی موجود تھ ادر مهمانان خصوصی میں

ہماری پہچان مارے وطن کا مستقبل ہے۔آب کی بہترین میرورش بہترین تربیت اورا ہے کے ذہنوں کی ورست سمت رہنمائی جارا فرض ہے کیونکہ آپ صرف اینے والدین کانہیں بلکہ پورے یا کشنان کامستقبل ہیں تو صرف ایک بات آج کے سال کے لیے آنے دالی چودھ اگست تک کے لیے جو بزی ہی عام ی بات ہے لیکن ہم توجه بميل وسيتے تو جه دينے لکيس تو بہت خاص اور بہت الچھی لکنے لگے کی۔ بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگرا کے والدین کے بہن بھائیوں کے میڑوسیون اور رشتہ داروں کے جفوق ادا کررہے ہیں اپنی فرضی عبا دات یا بندی ہے ادا کررہے ہیں تو آپ کاایمان آ دھائے ممل تیں ہے کیونکہ نصف ایمان صفائی ہے اور باتی سب ایمان کے ورج بورے كرين محےايك صفائي كوچھوڑ ديں محيورا وهي رياجنت حاصل ہوگی آج ہے بہیں کوشش کرنی ہے اپنا ایمان ممل كرنے كى يمعلوم في نابچو..... ياكى كودين اسلام ميں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ای لیے کہ اس کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے خود کوصاف رکھنا ا ائے اردگرد کے ماحول کوصاف رکھنا ہے ہے کا پورے سال کا ہوم درک ہے۔کلاس درک ہےا بیآ ہے کے ومدہے کہ آپ کیے ثابت کرتے ہیں کیا ہے میں نصف ایمان ممل کرنے کی صلاحیت ہے کہیں سوبیآ ب کے لي جي السيال إلى المالي عزم يص محربور" جي بال"سنائي دي\_

ناظم اور کونسکر کھڑے ہوئے اور زبانی کلای وعدے کی بجائے انہوں نے افتتاح کیا تھا۔ تھانے کے ایس ایچ او نے بڑی عمر کے طبقے کی طرف رخ کیا نہیں ہمکن یقین وہانی کرائی تھی کہ ان کی شکایات پر فورا کارردائی کی جائے گیا اور شوت اور سفار تی عملے کود ، آج ہی ہے معطل کرنے کا کام کرد ہے ہیں تا کہ ان کود کھتے ہوئے کوئی دوسرا ہے گناہ

حجاب 244 .....اگست۲۰۱۹ء

#### www.raksocier.com

غزل
کچھ جو تم نے بھلایا' بہت شکریہ
پھر بلیٹ کر نہ بلایا' بہت شکریہ
ہر مھڑی دل جلاتی ہیں بینا کی ہاتیں
ہم نے ہی جلایا' بہت شکریہ
پہلے بختی تم نے لیوں کو ہنی
پہلے بختی تم نے لیوں کو ہنی
پیر مجھ کو رلایا ' بہت شکریہ
بیں جو روشا تھا روی زندگی سے بیل جو روشا تھا روی شکریہ شکریہ بیل پیر زہر جوائی پلایا' بہت شکریہ بیل پیر زہر جوائی پلایا' بہت شکریہ

والعی کیا ہم اسنے التھے ہوگئے ہیں .....کیا والعی ہم تبدیل کے لیے شجیرہ ہوگئے ہیں؟ یا پھر بیصرف ایک خواب ہے گئی نے اسنے گال پر چنگی کاٹ کر چیک کرنا تھا ہا آور میٹ سے محصول کی سے دیکھا وہ خواب ہی تھا۔ گناہ گارا تھوں نے دیکھا تھا نا آئی کیا ہے۔ کیا ابیا نہیں ہوسکیا کہ ہم بیائے بھوڑ کرخوشی منائے کی ہجائے اس انداز سے آزادی کا دن گزاریں کہ ہماری اصلاح بھی ممکن ہو سکے کاش ایسا ہوجائے .....کاش ہم ایسا کرنے لگ جا کیں۔

نہ کر سکے گاڑ پوریش عملے کے ہیڈنے دعویٰ کیا کہ نکائی آب کی صورت حال اور گی محلے اور مرد کول براب انہیں کوڑے کرکٹ کی طرف ہے بھی شکایت نہیں ہوگی بس آب ہے بھی ورخواست ہے کہ ہمرکوں پر بچرے کے وطر لگانے کے بحاتے وہاں موجود کوڑے کے وال میں ڈالیں اور آخر میں بمام شرکاء نے کو سے ہوکر ہاتھ سے ہاتھ ملاکرایک عرب کے موسے ہوگر خود سے مید کیا اسے ہم وطنوں سے عہد کیا کہ وہ یا کستان کو یاک کریں گے ہر گندگی ہرنایا کی ہے۔ یا کتانی خود کو یاک کریں گے ہر حصوت ہر مراکی ہر بغض سے اور اپنے تمام قومی وُنوں بروہ انتهج ہوں گےاہیے عہد کو دہرا ئیں گے اوراس پر کتناعمل ہوسی میں تا میں کے اور است استدوہ ای بر مروری برقابو یاتے جائیں گے ہرکام حکومت ہیں کرسکتی عوام کواس کا ساتهدد بنااس كابوجه بانثنا باور پھرتقريب كااختتام ہوا۔ فضا تومی ترانے ہے گوئ آتھی تقریب حتم ہوئی وہ مجمی ادر لوگوں کے ساتھ باہر نکل آئی اس نے خوداین گناہ گارآ تھھوں ہے دیکھا کہ جوعبدلوگوں نے کئے تھے وہ اس پڑل کرنے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ا**ف**.....





سکینہ نے جلدی جلدی ٹب سے وھوئے ہوئے کیڑے نکال کرانگنی پر بھیلانا شروع کیے۔شام کے سائے گہرے ہورہے تھے۔ ابھی اسے کھانا بھی بکانا تھا۔سفینہ کے ایا کے آنے کا دنت ہوگیا تھا۔ ون ٹجر سر کوں کی خاک چھان کر گھر آتا تو آتے ہی کھانے کا تقاضا کرتا ہمی سفینہ اس کے پاس جلی آئی۔

''المال بات من۔'' اس نے نب سے کیڑا اٹھا کر سكينزل طرف بزهايا\_

"بال دهی رانی ..... بول کیایات ہے۔" سکینہ نے س کے ہاتھ سے کیڑے لیتے اللنی پر پھیلا کتے ہو کے اس کی طرف ویکھا۔ وہ تیرجویں سال میں لگ کئی تھی۔ کیل این قد اور جهامت کی دجہ سے اپنی عمر سے کافی رئ دکھائی ویتی تھی۔ اوپر ہے اس کی گلابی رنگت بوی روی براؤن آ تکھیں عنانی کھرے مجرے ہونٹ ادر دائیں بائیں شانوں سے نیے لگ آئی ود کولٹرن براؤن بالوں کی چوٹیاں اے کی گڑیا ہے مشاہرت دیجے تھے۔ سكينه نے تھوں ہي تھوں ميں اس كي نظرا تاري۔ ''امان برسول اسكول مين فنكشن ہے۔ چودہ اگست کے حوالے سے تو ..... ''اس نے بات ادھوری حیموڑ کر مان کی طرف و یکھا۔

"تو .....؟" سكيند نے سواليه نظروں سے اس كى طرف دیکھا۔"میری کلاس کی ساری لڑکیوں نے سفید ادر سزرنگ کے کپڑے بوانے ہیں فنکش میں بہننے کے ليئ تو انهول نے مجھے بھی وبياسوٹ يہن كرتانے كوكها ہے۔ "اس نے آہتہ ہے کہا۔ دہ خود بھی جانی تھی کہاس کے مال باب اتنی استعداد نہیں رکھتے کیکن پھر بھی دل میں ایک ہلکی می امیریشی کہ شاید ....اس نے آس سے مال کی طرف دیکھا۔ سکینہ کے کیڑے نچوڑتے ہاتھ سچھ

مل کے لئے رک سے گئے۔اس نے ایک نظر پھر سے سفینہ کے چرے پر ڈالی جو حسرت سے اس کی طرف د مکھ رہی تھی۔ کیا' کیا نہیں تھا اس کی آ مجھوں میں۔ حسرت آس امید التجائیکندنے بے ساختہ نظریں جِ الْيُل اور كِيرْ \_ كُونْجُورْ كُر الْكُنِّي بِرِي يُصِيلًا يا\_

'' تیراابا آئے گا تو اس سے بات کر دل گی۔ابھی تو جا ٔ جا کرسنری بنائ سکینہ نے بظاہرا سے ٹالا اور خ موڑ كرآ تكھوں ميں آئی نمی صاف کے دہ جانتی تھی غربت کے اس دور میں این اکلوتی لا ولی بیٹی کی خواہش بوری کرنا ان کال=اس کا خا کروب باپ دن مجر بلتی مراک دھوپ میں شکے سراور ناول کی پردا کئے بغیر سر کوں پر حُمِعا رُوويتا تقاراس كي آمدن اتني بي تفي كه وو وقت كي رونی اور چند بنیاوی ضروریات بمشکل ہی پوری ہوتیں۔ سفینه ایک مجھد از بچی کھی کم ہی سی خواہش کا اظہرار کرتی۔ اینی بہت سی حسر تول کو دل میں ہی ویا لیتی تھی کیکن اس كى اساتذه في جوده الست سے يمك تمام طالبات كو اسكول ميس بلايا تودين أس كيسهيليون اورهم جماعتون نے چووہ اگست کے حوالے سے منے ڈوالیں بنوانے کا پروگرام بنایا ادراہے بھی دیسا ہی لباس کٹن کرآنے کی تاكيدكي ــاب ساري كلاس سزادر سفيد للباس مين آتي اور وہ اسکول کے یو نیفارم میں جاتی توساری اس پر کتنا ہستی کتنا مذاق اڑاتے سب ادر کیسی کیسی یا تیس سننے کومکتیں۔ اس لیے اس نے گھرآ کر ماں سے فرمائش کی جب کددہ جانتی تھی اتنی مہنگائی ادرغربت میں نیا جوڑالینا ناممکنات میں ہے کیکن پھر بھی شاید ..... دل کے سی کونے سے دنی تسلی ملتی کہ شاید ممکن ہوجائے۔

\$\$ .....\$\$ .....\$\$ .....\$\$ ''سفینہ کے ابا۔'' سکینہ نے اضطرابی سے ہاتھ ملتے

حماب ..... 246 ......اگست۲۰۱۶ء

## DONNLOADED FROM PAKSOGIETY.COM

ہوئے ایک نظر اٹھا کرمٹنگور حسین کو دیکھا اور پھر سے المفول كود مكھنے لكى۔

' کہا بات ہے'ا تنا پریشان کیوں لگ رہی ہے۔' مشکور حسین نے سکینہ کی ہے جینی کو بھانیتے ہوئے یو حصا ادر حقے كالك كرائش لكا كردهوان فضامين جفور ا '' وہ دھی آن کے اسکول میں شو ہے۔ چودہ اگست والے دن اس کی ساری سہلال سے جوڑے مہن کر آئیں کی۔اس کیے اس نے بھی نیا جوڑا کینے کی فرمائش کی ہے۔' اس نے آہ ہستگی ہے کہا تو مشکور حسین ایک جھنے سے اٹھ بیٹھا۔

''تو جانتی ہے تھلیے لو کے جیب میں کہ رکسیہ (ایک رویبی) مین ہے۔ نیا جوڑا کہاں سے لاؤں۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ مبادا سفینہ س نہ لے۔ "ہاں جانی ہوں۔ پر دھی رانی نے بڑی آس سے مانگا ہے۔ بہت عرصے بعدال نے اپنے مینہ سے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اب تو کسی نیونسی طرح بندوبست کردے مہیں تو دھی رانی کے ار مان جھر جا میں گے ''مشکور حسین کی نگاہ دروازے میں کھڑی سفینہ بر برسى اس كي تنهين أنسوؤن سالبالب بعري تعين-

شایداس نے مشکور حسین کی بات سن کی تھی۔ "ارے میری وهی رانی - ادهرآمیرے یاس" سے بکاراتو آنسومیا ایس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔

''رو کیوں رہی ہے۔ بھلی نہ ہوتو۔ ابھی تیرابا جیوندا ہے (زندہ ہے) کل کہیں نہ کہیں سے لے آول گا تیرے لیے سوٹ۔ چل اب آنسو بونچھ اور ہیں کے وکھا۔"مشکور حسین نے اس کے سریر ہاتھ رکھ کرکہا۔ ''اور انا ایک جھنڈا بھی۔'' اس نے آنسو یو نیکھتے ہوئے تھلکھلا کر کہا تو مشکور حسین نے اس کا ماتھا چو ما۔ اس کی ہنسی میں ہی ان دونوں کے لیے زندگی کی سب ہے بڑی خوشی تھی۔

\$\$ ..... \$\$ ..... \$\$

'' دھی رانی بیٹھ جا آرام سے آجائے گا تیراابا ابھی مجھ در میں۔ اتاؤل کیوں ہور ہی ہے؟" سکینہ نے اسے دیکھ کر ہانگ لگائی جو پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے سخن میں چکر کاٹ رہی بھی۔تھوڑی تھوڑی ویر بعد دروازہ کھول کر ہا ہر گلی میں جھانگتی' شایدا ہا دور سے آتا نظر

''اماں اس دفت تک توابا آجا تا ہے۔ آج تومغرب بھی ہوگئی۔تب بھی مہیں آیا۔ پتانہیں کہاں چلا گیا۔''

''اللہ خیر کرے۔آج یا نہیں کیوں دیر ہوگئ۔ شاید کسی دوست کے باس ہو۔ تو فکر نہ کر دھی رانی آ جائے گا ابھی۔' سکینیے نے جاریائی کی جاور تھیک مشکور حسین نے اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے محبت کرتے ہوئے بظاہرا سے سلی دی کیکن اندر سے ول لرز ر ما تھا۔ "اللہ خیر کرے۔" اس نے ول ہی دل میں

حداب ..... 247 ..... 247

ا یک دفخہ پھرٹیر مانگی تیجھی در داڑے پر دستک ہوئی۔ سفینہ نے بھاگ کر در واز ہ کھولا ۔ مشکور حسین گر تا پڑتا

جا کرچار پائی پرڈھیر ہوگیا۔ ''کیا ہوا ابا ..... تیری سائیل کہاں ہے؟'' اور میہ تیرے جرے برنشان کیاہے۔' سفینہ نے مُشکور حسین کو خاموش و مکی کر سوال کیا تو سکینہ نے چونک کر مشکور حسین کے چیرے کی طرف دیکھا۔ جوا کٹر جگہوں ہے نیلگول تھا اور دانتوں سے خون بھی بہدر ہاتھا۔

''کیابات ہے۔فینہ کے آبا۔ بولٹا کیوں نہیں۔تو' تو ر هی رانی کے لیے سوٹ لینے گیا تھا پھر رید کیا۔'' سفینہ دوڑ کانی لے آئی۔ مانی کا گلاس پکڑتے ہوئے مشکور حسين في المحول من أنسوا كي \_

'' مجھے معاف کردے دھی رانی میں تیزی خواہش

ہ بیں رہوں۔ ''پر اہا ہوا کیا ..... اور تیزی سائیل کہاں ہے کیا ج

۔ '' إل دھى رانى ﷺ دى تھى ۔ اپنى دھى رانى كے ار مان پورے کرنے کے لیے ۔" بھر دوآج دن کی رودادائیس بتانے لگا۔

سارادن کام کرنے کے بعد شام کووہ سائیکوں والی دکان پر گیا اور وہ سائیکل مناسب قیمت ہے کہیں کم دامول میں بی۔وہ یمے لے کرخوشی خوش مارکیٹ کی طرف جار ہاتھا تا کہائی وھی رانی کے لیے خوشیاں خرید سکے۔ خوشیال صرف چندواموں کے عوض ایک سوٹ اور حجمنڈا کی صورت میں جنہیں یا کراس کی لا ڈبی ایسے خوش ہوجاتی جیسے ہفت اللیم کی دولت ل گئی ہوادراس کے چرے پرآنے والی مسکراہٹ ویکھ کر اس کے سارے دکھ تکلیفیں محصن کچھ بل کے لیے ختم ہوجانی تھی۔بس وہ انہیں خوتی ہے بھر پور کھات کے کیے بھا گا جار ہا تھا نیکن بھی بھی قسمت میں ایسے کھات رقم تہیں ہوتے۔اس کے نصیب میں بھی نہیں تصوتو کیسے یا تا؟ سم ایک بانیک زن سے اس کے قریب آ کردگی۔ دو

نقاب ہوش سواروں میں سے ایک نے اس کی کنیٹی پر پیتول رکھی دوسرے نے اس سے رقم ہتھیائی اور دو جار لاتوں مھونسوں کی بارش کرے عائب ہو سے اور وہ لتنی

ى دىرىم كى برب يارومدوكاريرا آنسوم اتارما-'' کوئی بات نہیں اہا۔خدا کاشکر ہے تیری جان چ گئی۔ہمیں تیرے سوا اور پچھنیں چاہئے۔ پچھ نہیں۔ سفینہ مختکور حسین کے محلے میں بازوڈال کرروتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔اس کے آنسوباب کے سینے میں جذب ہورہے تھے باب کے آنسو بھی کے بالوں میں ادر سکینہ کے تسواس کے دوسیتے کے بلو میں۔اس کھر کے نتیوں افرادرور ہے تصاورول ہی دل کمس فریاد كررہے تھے جبكياً س يان كے كھروں من لوگ جشن مناربے تھے۔ کھروں کو سجارہ تھے۔ کل اوم آ زادی ليني چوده اگست تھا۔خوب جشن منایا گیا۔جس کے آثار آج بھی نظرآ رہے تھے۔ سوک پرجابجا جھنڈیاں بھری یزی سی ایک محص ان جھنڈیوں کو اکٹھا کرکے اپنی حمولی میں محرنے لگا۔ پھراس نے جمنڈ بوں کے اس ڈھیر کو دونوں ہاتھوں ہے اٹھا کرآ تھوں سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ كرروديان

"ميري دهي راني ميري دهي راني "وه جمنزيول كوبقى آئكھول سے لگا تا- بھى بونۇل سے بھى ديواند وارائي سيني من مفيحيني كي كوشش كرماً.

"میری وشی راتی ....میری وشی رالی-" پاس سے عررنے والوں نے بیمنظر حیرت سے ویکھا۔ چر بیہ سوج کرکہ ٹایدکوئی یا گل ہے۔آ گے بڑھ گئے۔

" " " بين يكوني يا كلن بين تصاب بدا يك باب تصاب به مشکور حسین تفا۔جس کی وہی رانی کوکل ہوم آ زاوی کا جشن مناتے'شراب کے نشے میں دھت'میوزک میں مست چند مجلول نے فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی کے نیچے کچل ڈالا تھا۔آ زادی کی تمع پرایک اور یروانه قربان هوگیا تھا۔سفینه کی خون میں لت بت<sup>عث</sup> د کی کرسکیندکو ہے میں چلی گئی ادر مشکور حسین اینے حواس

www.wansiksoefefgeom

کو میلا۔ یہ ایک غریب آوی تھا۔ جوائی دھی رائی کی سور اور کی اور اور کی تھا۔ جوائی دھی رائی کی سور اور کی کار اور کی کار کی کار کی بھائے ایک کے جہاں چلی کار کی بھائے ایک کے جہاں چلی کار کی کا اکلوتا ایمول مرجما گیا۔ جس کی جھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے وہ سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھا۔ پھر کوشیوں کے لیے وہ سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھا۔ پھر کی سے اس کے مرجانے پراہے حواس نہ کھوتا ۔۔۔۔۔ کیسے؟ کیوں نہ دیوانہ ہوتا۔ وہ دھاڑی مار مار کررور ما تھا۔ اس کی ہر ہر سکی ہر ہر آو اپنے ہم وطنوں سے چینے چی کر کی جر دی کی جاؤ۔۔

" "کیا آیسے یا کستان کا خواب دیکھا تھا اقبال نے؟ جہاں غریب سسک سسک کر روتا رہے اور امیر جشن منا تا رہے ۔ کیا ایسے ہی یا کستان کی بنیاور تھی تھی محمطی جناح نے؟ جہاں جوئے شراب شاب کا بازارگرم ہو۔ جہاں چوری چکاری دھو کے بازی ڈاکہ زنی کوٹ مار عام ہو؟ جہال انسان پر چسے کوٹر جے دی جائے۔ جہال

ظاہری صورت اور دکھاوے کو معتبر جانا جائے۔ جہاں اور دکھاوے کو اسے جہاں جاتا جائے۔ بناؤ مجھے۔ بناؤ سے بناؤ ہوں جہاں کو حاصل کرنے کے لئے ہزاروں جانیں قربان کی بنی جہاں روز سینکڑوں انسانوں کو بے دروی سے ل کردیا جاتا ہو۔ جہاں بھائی انسانوں کو بے دروی سے ل کردیا جاتا ہو۔ جہاں بھائی ایئر کنڈیشنر کی شنڈک میں خواب خوالوش کے مزے ایئر کنڈیشنر کی شنڈک میں خواب خوالوش کے مزے لوٹ رہا ہواور غریب بنا حجیت کے مجلے سان کے بنچے تا کی میں نہیں نہیں ہونے مرتبے پاؤل جینی، وہنی انگاروں جیسی زمین پر ننگے سر ننگے مرتبے پاؤل جیائی۔ سسکتا ہوا کسی مجزے کا انتظار کررہا ہو؟ بناؤ جواب دو؟"

一

نیجارے دا دامرحوم .....کتنا وقت دیا تھا سوچنے کو مگر پھر بھی پھنس مجئے۔"زبان پھرچسل گئی۔

° دلیکن دادی دانسی مرتو باهمی گهوژو**ن** کا کمباژا بهوجا تا جوگا دیسی تھی کے کھانے کھا کھا کر باراتی تو دودومن کے ہوجاتے ہوں میے۔' عالیہ نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور میری

''واه میری بیاری بہنامیر بے منسک بات چیس کی '' "ار ينسميري چنداخانص تهي موناتفوزي كرا يخبدن میں چستی ادر طاقت پیدا کرتا ہے ادر ساتھ آئے جانور دل کی خوراک کا بھی بورا خیال رکھا خاتا تھا۔'' دادی کے جواب سے عالیہ فکر سے مطمئوں ہوئی۔ عالیہ فکر سے مطمئوں ہوئی کے اس کا اثستیاق ہمیشہ کی طرح ريدني تفاة

' واپسی پرسسرالی رشته دار دل کود دشا لے دیے محکے دور وکلو جاندي نكلي موكي آخر كونوالي خاندان تقايه مرحومه ساس كوجه جزاؤ کن مینائے تمزارے واوائی مین کو مستع موتیوں کی مالا وُالْ فِودِ مِجْعِهِ إِلِي أِنَّارُ بِورْ جِرْهِ إِلَّا أَكُورُ سِنْهِالنَّا مَشْكُلُّ هوگياتھا۔''

''جید…، چید…، چید… چیداے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے۔'' میں باآ داز بلند بکاری میرے صبر کا پانداب لبريز ہو چکاتھا۔

''میری بیاری دادی اگراتی کی نوالی طبع برگرال نیگزرے تومیرے سوال کا جواب مرحمت فرما نیں گی۔ واوی نے میری طرف استفهای نگاهول سے دیکھا۔

"نوالی خاندان سونے جاندی میں کھیلنے والے اس تنک و تاريك كلي مين مركبون آباد ہوگئے۔ دہ سارادھن كہاں چلا گيا جب وہاں اتنا مجھ تھا تو دو جار مكان اور زمينيں كيول ميں اين نام الأث كروائيں ـ''

"اری تاوان وہاں سے جان بیجا کرنگل آئے۔ یہی غنیمت تھا ہرکسی کوائی جان کے لالے پڑے ہوئے تتھے۔کیسارو یہیے بأتقى ادرگھوڑ دل پر بارات آئی تھی تمہارے دادانے سفید شیروانی اور حیدرآ بادی باجامه زیب تن کر رکھا تھا چہرے ہر سونے کی تارول کاسبراڈ الے ہاتھی پرسوار جب حویلی کے داخلی وردازے پر پہنچے تو سب ان کی وجاہت پرعش عش کر اٹھے

لیا ....غش کھائے کر پڑنے تھے۔"میرے آج میں تداخلت کرنے بردادی نے مجھے حسمکیں نگاہوں سے محورا تو بیں بھی ناک سکوژ کر دوبارہ رسالے بیں مکن ہوگئ مگر میرے کان دادی کی ارج میرج بقول میرے"اسٹریج میرج" کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔جو اللہ جھوٹ نہ بلوائے کوئی سيتنكرون مرتب كاسنائع بوع قصه عروس كوبلا كم وكاست ای دوق و شؤن سے بیان کردای تھیں ایک آج ہی دادا ماتھی بر سواڑان کو بیائے <u>جلے آ رہے ہوں۔ دادائے و</u>کر پر چیرہ ایسے الخنار موجاتا كه جيسے لال قندهاري انار جواب كم بي و يكھنے كو ملتے

بارات كاشايان شان استقنال كيا كمياباراتول برخاندي کے بھول برسائے ملیے ایک آیک کے ماتھ بعدد میں پھول ہے کم مبیں لکے ہوں سے 🚉

م میں لئے ہوں کے یہ "توبہ مبالغدا رائی تو دادی پرختم ہے۔" میں صرف ہوج کررہ گئی اظہار کرنے پرجوتے کھانے پڑتے۔

'' ہفتے ویں دن سے پہلے بارات دالیں نہیں جانے دیہے تھے۔ دیسی تھی کے کھاٹوں سے تواضع کی جاتی۔ اصلی تھی کھانوں میں ایسے تیرر ہاہوتا کیانگفیاں ڈوب جانیں'

''ہاں جھی آج ہم و کسی تھی کی خوشبو کو بھی ترس سکئے۔سارا ہضم کرگئے ہمارے لیے بچھونہ چیوڈا۔' زبان میں آیک بار پھر تھجائی ہوئی مگر دادی نے تو جہنددی۔

' کئی اقسام کا ماشته اما شریف کے ہاں ہوتا تو وہ پہر کا پُر تِکھٰف کھانا جاجا کلو کے گھر۔ رات کو بواء جنت کے ہاں ملاؤ ادر تنجن كا انتظام ہوتا۔ ابا مرحوم مشكل ميں پڑ جائے كہ كس كى دعوت تبول کریں ادر کس کومنع۔جس کی نیہ مانو وہی منہ بسور کر بیٹھ جائے بورے دس دن میں فارغ کیا تمہارے واداکے گھ

250 .....





د بنیں میری بچی ایسے اامید مت ہواللہ نے جاہاتو.....تو مجمی عیش کرے گی۔ دیکھنا بہت اچھارشتہ ڈھونڈوں گی اپنی لاڈو

رفتین دادی ایجھے رشتے کا خیال اپنے معصوم دل سے نکال دیں۔ لوگ ماضی نہیں کھڑا گئے حال سامنے رکھتے ہیں ایجھے اخلاق پر دو لیے پہیے نے سبقات لی ہے المحادادر عمدہ اخلاق پر دو لیے پہیے نے سبقات لی ہے جھے کلڑ دائے جا جا اقبال کے بیٹے زاہر سبزی دائے کا رشتہ قبول ہے۔ جب میں نے ہار مان کی ہے تو آپ بھی میری قسمت سے مجھوتا کرلیں۔ "میں نے دادی کے گلے کرد دیے ہوئے اپنے نفیسے کا فیصلہ سنادیا۔ لگ کررد تے ہوئے اپنے نفیسے کا فیصلہ سنادیا۔ دادی نے بھی میرے بالوں کی بڑھتی سفیدی دیکھے کر جھیار دادی کے گھے

ڈ ال دیئے اور مند بروہ پٹر *کھ کر*ذاروز ارر دویں۔ **مجھ** 



کوئی آ کر حملہ دہ کردے۔ ساتھ ساتھ جڑے گھرول ہے ۔ کھی حفظ کا احساس ہوتا تھا اور تمہارے شاؤہ طبیعت دادا تو بہی ا سوچتے رہے گئے جو کی حالات بہتر ہوں کے دالیس اپنے گھر کو چل دیں گے۔ بھر کیا ضرورت ہے مکان اور زمینیں اپنے نام کروانے کی۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس تو بہت پچھ ہے ہیں اس شورج میں مارے گئے۔ دادی نے میرے سوال کا براتھ سیلی جواب دیا مگرمیری تعلی کھڑھی نہ ہوں ۔

المس اليي جگر تو مه كاند بنائے كد بنده سى كواپ تھر كا بند تو آسانى سے بنا سكتان آپ كوكيا ہے كيسى بنى ہوتى ہے جو كوئى الله الله كارے كر ہمارے كھر۔ غلطى سے ميرى اسكول كى مجائي اس كلى سے ہوكر ہمارے كھر۔ ميں آتى ہے۔ ميں نے تو شرمندگى سے اپنى سہيليوں سے دابطہ كانتركرد يا ہے۔ "

ای ختم کردیا ہے۔" "اے کیسی شرمندگی ایک کلی ان تو شک ہے۔ بدیر ادالان بارہ چوکور کمر نے باور چی خانہ عسل خانہ کس چیز کی کی ہے اس محریس ۔" دادی فور آبرامال کئیں۔

''زندگ ان ہارہ کمروں سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ میری مجھولی وادی آپ کی اس بوتی کے بالوں میں جاندی جھلکنے لگی ہے۔ م محرکوئی پڑھا لکھا با لکا بحیلا ان تاریک کلیوں میں نالیوں سے المتے پانی میں اپنے قدم اشائے کا سوچ بھی بیس سکی۔ ابا کے نوابی خاندان کے کہی منظر کے بارے میں کسی کودی ہیں ہیں۔ ا آگر بتا اُر تو لوگ کیسی ہنس اڑا کمیں گے۔ آپ اندازہ بھی ہیں



# www.u.k.gociety.com



یں اپی دھن میں چلتی جاری تھی کہ کہیں سے دونے کی آ داز سنائی دی میں نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک درخت کے نیچے کوئی ہیولا سا دکھائی دیا میں خوفزدہ ہو کرجانے کوئٹی کیکن اس کی چیکیوں نے جیسے میرے یاؤں جکڑ لیے ادر میں نے خود کومضبوط کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔" آ ب کون ہیں؟"

''بقسمت!'اس نے میری طرف دیکھ کر جواب دیا۔ میں نے جیرانی سے اسے دیکھااور پھرغور سے دیکھاتو پہتہ چلا وہ امہتر سالہ ایک بوڑھاتھا چہرے کے خدوخال سے ظاہر ہوتاتھا کہ وہ بھی بہت وجیہداور خوب صورت رہا ہوگا لیکن اب جسے دنت کی آندھی سب بہائے گئی ہوں میں نے اس کے چیرے رشکست خوف اور ناامیدی کے آٹالا دیکھے۔اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ دیکھے۔اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔

یں کوئی ہیں ہے؟ کئی ''میں سب میں میرے کیکن ایک ایک کر کے سب مجھے جبوڑ کر جارہے ہیں۔ میرالا ناشر میں ہورہا ہے۔ میں تباہ ہورہا ہوں۔''

'' کیول جارہے ہیں چھوڑ کر کیاان کوآپ کا احساس مہیں ہے؟''بوڑھےنے ایک سردا ہمری اور بولا۔ '' آ ،' احساس ان کوئہیں ہے جو ان کو مجھ سے چھین رہے ہیں مجھے تباہ کررہے ہیں۔ میں بل مل مرتا ہوں 'مسکتا ہول' کیکن کوئی میری فریاوٹہیں سنتا' کوئی میرے' میرے بچول کی فریاوٹہیں سنتا''

''کون نہیں سنتا اور کون ہے جوآپ کا اٹا قہ چھین کر آپ کو تناہ کررہاہے؟ بیانسانیت کے خلاف ہے آپ کو احتجاج کرنا جاہیۓ اپنے حق کے لیے۔'' میں ان کے پاس بیٹھ گئے۔

" اسان سب سے الروں اپنوں سے ؟ اسان سب سے الرسکتا ہے مرا پنوں سے الرسکتا ہے الرسکتا ہے کا سکتا ہے کا اسان سب سے الرسکتا ہوں کیے آخر کیے؟" ہاتھوں میں منہ چھیا کر وہ بچوں کی طرح رور دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جسے اس کی کوئی بہت فیمتی چیز کھوگئی ہو۔

تھوڑی در کے لیے خاموثی چھاگئی کیکن اس کے رونے کی آ وازسکوت تو ڈریجی تھی۔

روس ن جوران المستال المستال المستال المستال المستان المستال المستان المستال المستان ا

بوڑھے نے دوبارہ سر کھٹنے میں وے دیااور اس کی آمیں بلند ہوگئیں اور رونے میں مزید شدت آگئی۔ مجھے ان سے ہمدردی محسول ہونے گئی کیکن سلی کے لیے الفاظ کم پڑر ہے تھے پر جتنے تھے وہ ان کی شنی کے لیے ناکانی لگ رہے تھے۔ مجھے ان کی باتیں بہت دلچیپ لگیں اور میں مزید جانے کے لیے ان کے میں میں ان کو میں ان کی میں میں کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کی ان میں میں دول ابھی ای شش وہن میں تھی کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کی وکھڑا گئی اور یو جھا۔ یوکھڑا گئی اور یو جھا۔

حجاب 252 سيداكست٢٠١٦ء



"كہال جارہے ہيں؟" "كبال حاسكتا مول؟"

"آب کا نام کیاہے آپ کہاں رہتے ہیں اور چھھ بتا میں تو جی میں بولتی رہی سوال کرتی رہی اور دہ سری بات ان ی کر کے چلتا رہا خودے بربردارہاتھا مگر اس کی يوبردابث ميزى مجهت بالبرهى ميراول كيامين اساداس ومانوس انسان سے دوبارہ ملول ، کی کڑا کرے ایک اورسوال کیاشایداب کی باروه س کیس-

"بابا آپ كانام كايج اورآپ يمال دوباره كب آئيس كي مين مين آك في الدو كرون كيا؟"وه الك وم پلنااور ہاتھ جوڑتے ہوئے کو اجواج

'' مجھے سنجال لو پر سے بچو تھے پکر لوائھی وقت ہے ایساند ہو کہ دیر ہوجائے اور وقت کا تیز بہاؤسب بہالے جائے۔مت اپنول کاخون بہاؤ مت کھیلوخون کی ہولئ مت اسنے ہاتھوں مجھے تباہ و ہر باد کرؤمت اسپنے ہاتھوں اپنا كم إجازو بهي بررتم كهاؤمجه بررتم كهاؤ مير يصفه بدول

ک قربانیاں رائرگال مت جانے دو۔'' ''میں آپ کی مدو کروں کی مگر کیسے میں خود پھھ ہیں کرسکتی سب کومیرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں کل اپنے دوستوں کو بھی لے کرآ وُل گی بھر ہم سب مل کرآ پ کی مدوكريس م يس اتنابنادي كيآب كون بين اوريهال کرآئیں گے؟"

المیں کون ہوں؟ اب تو مجھے بھی سب سے یہی ہو چھنا

ہے کہ میں کون ہوں؟ جیسے گز راوقت کھی واپس نہیں آتا بندوق بين كلى كولى والبرنبيس آتى 'زبان ين كل بات خواه اچھی ہویابری برہم واپس نہیں لے سکتے ای طرح جائے والے بھی دالیں تہیں آئے۔ میرے اسے میرے اپنول کو حَمْ كَرْرَ مِي إِنَّ الرَّاحِ مِحْصِينَهُ مَعْمِالِا كَمَا تَوْمِينَ مِنْ مِنْ مِنْ آون گا بھی مہیں بلکہ بدھتی اور غلامی کے وان آ سی مريح فيتراان كوجانع كالسرار بزهتا جار بإتفااوراك كي بانتس مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کردہی تھیں کیکن دہ سب سے غافل چلتا جارہاتھا الل بل جھے سے دور ہورہاتھا۔ میری بے چینی کوجا سے ہو ہے اس نے مزکر جھے غور سے و مكمااوراواس لهج من جهد محاطب موا و ميس يا كستان جول يوات اتنا كبااورا كر بروه كميا حار

قدم چل كر پھر يتھے مزا۔

"سنوااگرائج میں یہاں سے چلاگیاتو پھر بھی دایس نها وَل گالبھی نہیں۔"اتنا کہدکر ملک جھیکتے سب غائب ہوگیااور میں کھڑی سوچتی رہ کئی کہا گرخدانخواستہ سے مج ایسا ہوگیاتو....آپھی موجیے....

www.paks ciety.com

مرطر موفية رور چنتي صوفية رور چنتي

> '' بیٹے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں وہ جو ترقی دکامیا بی بی اپ سے بھی آ کے نکل جائے تیں ان کو سپوت کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جزباپ کے برابر ہی رہتے ہیں وہ پوت اور جو کار کردگی میں بات سے پیچھے رہ جا میں وہ کیوت کہلاتے ہیں۔''

> ادراگرا قرآب ہاتی کا بس جلتا تو وہ معصم ہاتی لیعنی
> معصم آ قرآب کواس ہے بھی بچل کیفگری ہیں ڈالتے۔ان
> کاموڈ رات ہے بی خراب تھا جب ایک مرتبہ پھراس کے
> کار دبار میں شمولیت اختیار نہ کرنے پر بحث بوئی تھی وہ
> ہمیشہ کی طرح ازار ہاتھا اور یہی بات انہیں تھنگتی تھی کہ رضا
> اور اذان ان سے اختراف رکھنے کے باوجود بھی چپ
> سادھ لیا کرتے تھے مگر معصم وہ اپنی بات سمجھانے کے
> سادھ لیا کرتے تھے مگر معصم وہ اپنی بات سمجھانے کے
> لیے منطقیں اور دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا کرتا تھا۔
> ابھی ناشیتے کی میز برروز کے برنکس جامد خاموشی چھائی
> ابھی ناشیتے کی میز برروز کے برنکس جامد خاموشی چھائی

پیانی پرج میں رکھنے سے ڈوٹی تھی رات کی باتوں کا اثر اب تک باتی تھا۔ بات بحث تک بھی پہنچی ہی نہیں وہ سرکش تھا برتمیز نہیں۔ اس نے صرف میہ کہا تھا کہ دہ جو کر رہا ہے وہی کرنا چاہتا ہے باپ کا برنس جوائن کرنے میں اسے قطعی دکچی نہیں۔

رضا ادر اذان کے بارے میں جیب میرے احباب میں کوئی
رضا ادر اذان کے بارے میں کوچھتے ہوئے تمہارے
متعلق استفسار کرتا ہے تو میں شرمندہ ہوجاتا ہوں کہ کیا
کہوں میرا بیٹا ماشاء اللہ سے پردنیشنل شیف ہے۔'
انہون نے غصے سے کہاتو وہ بلبلااٹھا۔

المورون المحال المورون المحال المركبال المركبال المورون المحال المحصم المحال ا

ونیلا ڈیلائٹ ایک اچھی لوکیشن ادر کشادہ جگہ پر بی ایک اچھے انفر ااسٹر کچروالی اسٹائٹش بیکری تھی لوگ اس کی چمک دمک سے متاثر ہوتے تیزی سے لیکے تھے۔ابتداء میں ملنے والا فیڈ بیک بھی ٹھیک ٹھاک تھا مگراب دہ بس چل رہی تھی۔ وجہ ان کا بے حدقیمتی پیسٹری شیف تھا جو

حجاب ..... 254 ــــ اگست ۲۰۱۱ء



### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس کی ا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



وسب بچھ ٹھیک ہوجائے گا بیٹا۔" کہتے ہوئے انہوں نے منہ ہی منہ میں بچھ پڑھ کر پھوڈگا تو وہ مشکرادیا اور ویکھتے ہی ویکھتے مشکراہ نے انسی میں بدل گئی۔

''ہنسو مت نظر لگ جاتی ہے اس لیے پھونگتی ہوں۔'' پچھ معاملوں میں تو وہ روایتی ہاؤں کا ساہر تاؤ کا نگاتہ تھا

ا المال كى بېنى ساه جينز ميں اور پلين سفيد شرت ميں كيانظر بلگے كى مجھے "

ورتم نہیں مجھو گے "وہ بولیں ۔ معصم رہ سے

معصنم نے آئے بڑھ کر مال کے ماتھے پر بوسہ دیااور باہر نکل آیا۔ گاڑی کو دوڑا تا ہوا وہ بیس منٹ بین ونیلا ڈیلائٹس کی گیا تھاچند محول کے لیےاندر بیٹھے بیٹھے بیکری ڈیلائٹس کی گیا تھاچند محول کے لیےاندر بیٹھے بیٹھے بیکری ڈیلائٹس کی گیا

شانداری اینرائی گان دان گان ڈور اور دونوں اطراف شانداری اینرائی گان دان گان ڈور اور دونوں بلکے پریل رکھوں میں برے برے حرف میں برے اسٹائل ہے ویڈا ڈیا کائل گھا تھا حردف کے بیچھے لائش موجود تھیں جوشام ڈیھلے ہی دون ہوجایا کرتی تھیں اور یہ حروف بری تانیا کی ہے جگھانے لگتے گزاس دفت بند حقیق حروف کے بیٹے بلکے پریل رنگ کائی بورڈ تھا جس محقیق حرف کا گا اور دائیاں بایال حصہ تھیر داکھا تھا۔اس کے عمارت کا اگا اور دائیاں بایال حصہ تھیر داکھا تھا۔اس کے اور اس طرح کی کے اور اس طرح کی دیر اشیاء کی نہایت خوب صورت اور کال بی بورڈ تھیں دیر رائی تھیں دیر دائی تھیں دیر دائی تھیں دیر دائی تھیں دیر رائی تھیں دیر دائی تھیں دیر دائی تھیں دیر رائی تھیں دیر دائی تھیں دائی دائی دائی دونت ہے دونت یہ دورڈ بھی روشن ہوتا تھا۔

ال شان وارظاہری خوب صورتی کودیکھتے ہی اس کا
اندرخوش سے بھر جاتا تھا گاڑی سے اثر کر دورازے کی
طرف بڑھا تو مسلح گارڈ نے سیاوٹ کیا جس پراس نے
مسکراکر سرخم کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کی مرتباہے کہہ
چکا تھا کہ محض ' السلام علیم' کہد دینا کافی ہے یول سیاوٹ
کرنے کی ضرورت نہیں مگر وہ مانتا ہی کہاں تھا۔ معصم
تر فاب اس کا ہیرو تھا۔ جس نے اسے یہاں اتنی اچھی

اب آنیک اور میگری جوان کرچکی تھا جس کی بیسٹریال کیکس کریم رولز کپ کیکس اور دیگر میٹھے بے حدمقبول سے نے اوہ لوگ صرف ان چیز ول کے لیے ہی آتے تھے۔
معصم نے اس شیف کوزیادہ معاوضے کی بیش کش بھی کی مقصم نے اس شیف کوزیادہ معاوضے کی بیش کش بھی کی حق مقل کیکن دہ اس جگہ کوچھوڑ تا نہیں چاہتا تھا درمیانی عرصے میں چنداختلا فات کی بناپروہ ونیلا ڈیلائٹس میں آیا تھا گر اسے اپنی برانی جگہ سے زیادہ لگاؤ تھا۔ اس کے بعد سے دو مزید بیسٹری شیف آئے کیکن دہ چند تھی پئی چیزیں بنا مزید بیسٹری شیف آئے کیکن دہ چند تھی کے حوالے سکتے تھے جو ذاکتے میں بے حد عام اور و یکھنے کے حوالے سے بہت ہی غیر پرکشش ہوتے تھے۔اسے کوئی ایسا بیکر سے بہت ہی غیر پرکشش ہوتے تھے۔اسے کوئی ایسا بیکر سے بہت ہی غیر پرکشش ہوتے تھے۔اسے کوئی ایسا بیکر سے بہت ہی غیر پرکشش ہوتے تھے۔اسے کوئی ایسا بیکر سے بہت ہی غیر پرکشش ہوتے سے سے تھویت دے۔

آ فناب ہا تھی کی تلخ اور مخت گفتگو کا اثر ابھی تک زائل شہوا تھا اس نے سر جھڑکا۔ سیاہی ماکل سرمکی گانگز اٹھائے جانی بکڑی اور ہاہرآ گیا۔

ر دمعصم ..... باہر نکلتے ہوئے اسے سونیا ہائمی کی آواز سنائی دی تواس کے قدم تھم گئے۔ "کہال جارہے ہو؟" جواب معلوم ہونے کے باوجود

ہمال جارہے ہو؟ جواب معلوم ہونے کے باوجود وہ قدرے اضطرابی انداز میں بولیس اپنے نتینوں بیٹوں میں سے آئیس ریرس سب سے زیادہ پیاراتھا۔ سے آئیس ریرس سے زیادہ پیاراتھا۔

" كَبَالْ جِاسَكَا بِهِن مُمَا؟" وه تَخْطَحَ تَحْطَا عُواز مِين كَهِيَّ

حجاب 256 مجاب 256 مجاب

لقيل الي المراج عام المراز الساولات نوكري ولاكراس يراوراس كي جاندان يراحسان كما تها-" كيول تے ہو؟ "اطفر كا انداز محتدا تھارتھا۔ بیری کے اندر کی روشنیاں جل رہی تھیں اور شفاف فرش " کیا دجہ ہو عتی ہے۔ سوائے اس کے کہ میں ایک کھ ہے منعکس ہورای تھیں۔ ''ڈی این اے ایک کسٹمرے بات کرد ہاتھا نام اس کا نمالیبارٹری میں رہتا ہوں جہاں ڈیڈی مجھے آیک جراثیم کی

طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔"

طرف نہیں آتے تھے۔

عبدائس تفاکر یہال دہ صرف اینے دوسرے تام سے بکاراجا تا تھا عظی اسی کی تھی بہاں آنے کے دودن بعد ہی اس نے معصم اور اظفر کو بتایا کہ اسکول میں چرکا لج میں اس کے کلاس فیلوزنے اس کا نام ڈی این اے رکھا ہواتھا بس اظفر كوتو موقع جائے تھااس نے عبدالسميع كودى اين اے ہی ایکارنا شروع کردیا۔ بیکری کے دوسرے ملازمین نے ہیں یہ مام لیناشروع کیا توابتداء میں اس نے احتجاج كيا مر بحرجب ماده لي-

ال بيكرى مين تيس فيصد كى شراكت دارى اظفر كى تقى جوعصم كابهت كرادوست تقاادر بهال اكاوتش وغيره كى زمدداری بھی اس کے سرتھی اگر گھی آ فاب ہاتھی کی باتیں اس کے بیکری جلانے کے ارافہ کے کوڈ انوں ڈول کرتی بھی تهى تواظفز كاسأتهاور جمت بندهاني كااندازاس حوصله دیتا تھا۔ بونیورٹی سے فراغت حاصل کرتے ہی دونوں نے اپناپہ ذاتی کاروبار تروع کیاتھا جا متا تو معصم پیتھا کہ وه جو بھی کا م کرے اس کا تن نہا ما لک وہ خود ہی ہوئیکن اظفر اس کا دوست کھا اور جتنا سر مانیا آگ کے باس تھا جھیم جانتا تقااظنراس كاطرح أيك إمير إب كابينا مين تعالبذااس نے اسے دوست کوفیورد کا تھی۔

ہم ش کا وقت ہوتا تھالوگ تاشتے وغیرہ کی اشیاء کے كرما كي تق جه يحط عهماه تسمركي تعداديس كافي زیادہ کی واقع ہوئی تھی پہلے کاؤنٹر پرزیادہ لوگ ہوتے تھے مگراب صرف دد بی فری این اے اور ایک ادر کر کا مبیل -"آ گئے تم" اظفر کے قریب پہنچا تو اس کی طرف ماتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کو جھا۔

"جبیں ابھی میں گھر برہی ہوں ایک تو یہاں ہر بندے كونجاني كيامئله لاحق بسمامني موجود بندي كود مكيمكر بھی بوجھتے ہیں کہ وہ آیا ہے کہ بس لوگوں کو اپنی آئے تھوں بر

وو كمرول ذرائك روم بكن إدراكي عدد برأ مذك ير مشتل دہ ایک سات مرکے برشتل کھر تھا۔ جس کے صحن میں موجود ایک برے سے درخت کی تھیلی ہوئی شاخوں نے محن کومزید جھوٹا کردیا تھا۔ کی مرتبہ وصف نے

تبريل كرن كافيصله مواقعال

عائشه عالم المال كوكوان كي متعلق بات كي ميكن ده راضی نہ میں نجانے کیوں بدرخت المیں بے حدیب ند تھا۔

ورهیں سمجھ سکتا ہوں آ وادھر بیٹھ کریات کرتے ہیں۔"

اظفرنے بیکری کے دوسری جانب رکھے صیوفوں کی طرف

اشاره كيابيرحصه كاؤنثركي حدود يصدور تفااور تستمرز تجفي اس

''ڈی این اے دو کافی لے آؤ'' اظفر نے آ واز دی تو

بالطفة وح كفظ من مصم في السي ول كاغبار

\$\$ \$\$ \\$\$ \\$\$

وی این اے بکارے جانے جات نے منے بنایا اور سر

نكالنا تقامختلف تبحويزول كي بعدا كي مرتبه يفريخن اساف

تنين بي أو فرو تنضال كعرك للذا جكه كم يرقل بوني محسول منه

ہوتی تھی بیدا حد جائد اوسی جوعالم حبیب ان کے لیے چھوڑ كرمحة تصاورعا كشررب كاشكرادا كرتيل كداور وتحمد نتهيى

ان کے پاس رچھانے کے کیے جیت تو تھی۔

ملے پہل انہوں نے چھوٹی سطح پر کیٹرنگ کا کام شروع کیا تھااس ہے آ مدنی بھی کھے نہ چھ ہوجاتی تھی گھرکے اخراجات پورے ہوجاتے تھے۔ بچول کے علمی اخراجات ك ليے بسي فكل آتے وصف في سائيكالو جي ميں آنرز كرك السمَّى ثيوت مِين المِيشِ ليا تا كذبيكنك سيمه سكه-ابتداءمين بيصرف أيك شوق تقامكر وقت كے ساتھ اسے

حجاب ...... 257 اگست ۲۰۱۲ م

ریگر چیزین جا ہے تھیں وہ بازار سے کیا گی تھی۔
مثام جھ بجے کے لگ بھک صدف نے کیک لینے آنا
تھااس نے سے اضح ہی تیاری شروع کردی۔ دیڈیگ کیک
ایک بڑا کیک بوتا ہے جے بنانے بی زیادہ محنت اور
مہارت کی ضرورت ہوتی ہاوروقت بھی زیادہ لگتا ہے۔
بیکنگ کلامز کے دوران انہیں ہر چیز بروی تفصیل سے
سکھائی گئی تھی اورخاص طور پر بنائی گئی چیز کی ظاہری صورت
سر بہت زور دیا گیا تھا کیونکہ جب تک کوئی چیز دیکھنے بی
سر بہت زور دیا گیا تھا کیونکہ جب تک کوئی چیز دیکھنے بی
اچھی نہیں گئی گی تواسے کھانے کو کیونکر جی جا ہے گا۔
اچھی نہیں گئی گی تواسے کھانے کو کیونکر جی جا ہے گا۔
اور جی ایک کی تواسے کھانے اس کی ضرورت ہیں جھانکتے
ہوئے ہو چھا۔
موتے ہو چھا۔
موتے ہو چھا۔

وہ بہیں جما میں کرلوں گا اس کی ضرورت بیں شکر ہیں۔

وہ بین ٹاکرزیعنی مزلوں والا کیک بنائے جاری تھی۔ لہذا اس
نے بین ٹاکرزیعنی مزلوں والا کیک بنائے جاری تھی۔ لہذا اس
کیک کورکھا اس کی فلنگ کی اور ہموار دکھائے گے لیے
موٹریک کا دومرافقدرے جھوٹا ٹاکررکھا جانا تھا لہٰذا تین اسٹرا
کوکاٹ کرائی کے اعربیوں ڈالا کہ ایک ان کی کانحض چوتھائی
حصہ باہرتھا۔ وصف کے دوہرا ٹاکر رکھ کے پہلے والے کی
طرح ہی سفیدنو فرنٹ چیکائی اور تیسرا ٹاکر بھی رکھ دیا۔ بینوں
طرح ہی سفیدنو فرنٹ چیکائی اور تیسرا ٹاکر بھی رکھ دیا۔ بینوں
کورکیا تو صاف خوب میورت اور ہموار سادہ گیک وجود میں
کورکیا تو صاف خوب میورت اور ہموار سادہ گیک وجود میں
آ گیا۔ ابھی اس پرمزید کام کرنا باقی تھا۔

گانی رنگ کی فونڈنٹ سے اس نے آیک رہی بنایا اور سب سے نچلے ٹاکر کے گر دہا ندھاا در پھر بٹر فلائی ٹاٹ لگائی۔ بیسٹری بیک جس میں بلکے گلائی رنگ کی کریم مجری تھی سے تنیوں ٹاکرز کی بنیا دوں میں بردی مہارت سے ہاتھ گھا کر پھول بنائے جو بالکل حقیق محسوں مور ہے تھے۔ اسے مسلسل کام کرتے ہوئے چار گھنٹے مور ہوگئے تھے تھی اس کے جسم میں اثر آئی تھی لیکن کیک کی مزید سجادے باقی تھی۔ پیسٹری بیگز سے اس نے کیک مزید سجادے باقی تھی۔ پیسٹری بیگز سے اس نے کیک کے اور کاروں پر سفید اور گلائی Swirls بنائے اور

اندازہ ہوا کہ عائمتہ عالم میادہ کر ہے تک کیٹرنگ کا کا مہیں کرسکیں گی تو اس نے ہیکنگ کے ایڈوانس کورمز بھی جوائن کر لیے جہاں پر دفیشنل سطح پر ہیکنگ سیکھائی جاتی تھی آ نرز کر کے بھی اسے ایک اچھی ملازمت ملنے کی توقع نہتی لہذا اس کے پاس ایک ہی راستہ باقی رہتا تھا کہ وہ فری وائس ہیکنگ شروع کردے۔ سیکھنے کے دوران ہی اس نے فیس بک پرسوئیٹ کری ایشن کے نام سے ایک بہتے بنایا جہاں دہ اپنی بنائی گئی آٹمز کی تصادیر لگائی تھی۔ جبتے جوائن جہاں دہ اپنی بنائی گئی آٹمز کی تصادیر لگائی تھی۔ جبتے جوائن کرنے دالوں ادراس کی بنائی گئی اشیاء کو بسند کرنے والوں کی تعداد نے اسے خوش اور خوداع تادکر دیا تھا۔

تباس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا ایک روزاس سے امینے تنج برلکھ دیا کہ اگر کوئی برتھ ڈے کیک دیڈیگ کیک یا دیگر خوش کے مواقعوں کے لیے کپ کیکس دغیرہ بنوانا حیات مجتودہ اس نون نمبر پر رابطہ کرکے گیا چڑآ ان لائن معنج کرنے کیا رور دے سکتا ہے۔

اس کی پوسٹ پر "wahoo Shower" ضرور آرڈ دکریں کے جیسے کی منتس آئے تھے اور لگ بھگ جیس راقی بعدا ہے آیتا پہلاآ رڈ موصول ہوا تھا۔ صدف اس کی کالج کے زیائے کی دوست تھی جس لے بہتے پر پوسٹ دیکھے کراپیے بھائی کی شادی کے لیے لیک بنانے کاآرڈ در کیا تھا۔ وصف بہت خوش اورا یک اٹریش کے جب عاکشہ عالم کو بتایا تو وہ تھوڑی مورج میں پڑ گئیں ہے۔ "دصف تم یہ کرلوگ میدا کی برائی وہ مداری ہے۔" فکر مندی سے بولی ماں پراسے پیاراتی یا تھا۔

''مما بیں آپ کی طرح ہوں ہاہمت اور حوصلہ مند۔ بیس جاہتی ہوں کہ بیس میہ کام کردں تاکہ آپ کو مزید کیٹر نگ دغیرہ نہ کرنی پڑے۔'' ''لیکن بیٹا یا رڈرہم پہنچا کر کیسا آیا کریں گے؟''

" مین بینایہ رؤرہم پہنچا کر میسے یا کریں ہے؟"

"ہم نہیں پہنچایا کریں گے اوگ خود یہاں سے لے جایا کریں گے۔" عائشہ عالم کے دل میں خدشات تھے گر ایسیں اپنی بیٹی پر بھروسہ بھی تھا۔ یکن میں بروا سااودن اور دیگر اشیا بیضر ورت پہلے ہے موجوز تھیں کیک سے معلق جو دیگر اشیا بیضر ورت پہلے ہے موجوز تھیں کیک سے معلق جو

حجاب ..... 258 .... اگست۲۰۱۲ء

ٹاپ برنجانے کیا کام کرنے میں مصروف تھا۔ "ادرا گرمیں نے پہلے ہی کوئی بیند کر بی موتوج" '' کیاوانتی؟'' سونیاہاتمی نے حیرت سے بوجھا۔ ہاتی سب بھی بجسس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ " بہلے بتاتے بھائی تو ہوسکتا تھا کہ رضا بھائی کی تھوڑی کے ساتھ آ ب کی محوری بھی کھڑی ہوتی۔"معصم کے لهج میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔

رضا كوحيائ ييت پيت جهولگا تھا باتى دونوں افراد مسكرائے تنے جب كيا فات ہائى نے كبرى نظرول سے اسے دیکھاتھا۔

میناتهارے پاس یانج مہینے مزید باتی میں بیکری کو کامیابی کی راہ پر لانے کے لیے <sup>ہے</sup> بن ن راہ پرلائے نے ہے۔ ''اف پھرونی ذکر کم از کم آج تو ....'' سونیا ہانشی اینے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولیل دمين نے تمهار سے ا كاؤنتر و <u>تھے سے " وو بو ل</u>تو

ولمرك وتين روز يدونيلا دُيلائش مين كيا تفا و کل اور وہ جو کاؤنٹرار تہارا ملازم ہےنا کیانام ہے

"دلى اين ميرامطلب يعبدالسي ' ہاں وہی وہ کافی عجیب ساہے۔تھوڑا فاصلہ رکھا کرو انے ملازمین سے مہاری عادت ہے ہرایک سے مل ال جانے کی۔'' ''کیونکہ میں ہرتعلق کورزاز دمیں نہیں آو لٹا۔'' '' محسسہ بحث مر

"اوہ پلیزمعظم ابتم مجھ سے بحث مت شروع کردینا کرزندگی میں سب پچھ بیسہ بی نہیں ہوتا وغیرہ وغيره بانتهان ايمان دارى ي كهول تو زندكى ميسب يجير نہ ہی کیکن نوے فیصد اہمیت پیسے کی ہے۔ ' وہ محق سے بولتے ہوئے کمحے کور کے اور پھر مزید ہولے۔ و وحمهیں اینے اردگرد کوئی ایسا مخص نظر آتا ہے جو پیپول کے علادہ سی اور مقصد کے لیے کام کررہا ہو۔ آیک

مزودرے لے کرائی۔ آئی تی فرم کا مالک تک سب لوگ

سلور رنگ کے Eatable Pearls جواس نے ایک ون سلے بنا کررکھے متھ وہ ان میں موتیوں کی طرح تجھیر دیئےاورا نعتام میں گلانی کریم سےسب سےاوپر ٹائریرییی ویڈنگ مسٹراینڈمسزساجدلکھویا۔

'وادُ آئی بیآ ب نے بنایا ہے۔' وہ پکن میں کیک کے یاس کھڑی آخری پیج وے رہی تھی جب افغان کی چیخ سے مشارة دازاس ككانون ميں يري-

کیک واقعی نہایت خوب صورت لگ رہا تھا ایسا کے دیکھنے کے بعد فورا کھانے کو جی چاہیے۔چھ بجے کے لگ مجل نے رنگ کے مینسی سوٹ میں تیار صدف نے جب کیک دیکھا تو خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبوں سے مغلوب ہؤئے ہوئے وہ لگ بھگ چیخ تھی۔

أ وصف بحصے يقين نبيس آر ہاتم اتنااچھا كيك بنائكتي ہو بھائی سر پرائز ڈ ہوجا تیں گے۔ کتنا جارج کروگی؟ وہ معادغه دريافنت كرراي تفي اورجاً خزى چيزهي جس متعلق وصف نے سوچا تھا۔ جاتے ہوئے وہ دصف کوتین ہزارتھما كرى جى اس كى يهل كائى دە پىيوں كوپكر كرمطىئن سے انداز میں مسکرائی تھی کیونکہ یہ پیشہ ہم جال اس کی ماں کو آ رام دینے دالا تھا۔ اس کے بھائی کی تعلیم کے لیے کام آنے دالاتھا۔

\$\$ \$\$ \\ \\$\$ \\ \\$\$

رضا ہاتمی کی شاوی کے کارڈ درمیان میں میز پر پڑے تھے دہاں موجود گھر کے سارے افراد شا**وی** کے بلان بنانے میں مصروف تھے۔سونیا ہاتمی اور آ فمآب ماتھی نے ایے بیٹے کواجازت دی تھی کہ وہ کئی بھی لڑکی کواپنی شریک حیات تے طور پر منتخب کرسکتا ہے لیکن وہ اٹر کی والدین کو بھی يسندآني حاسة اور بعد شكر كدرضا باتمي كي بيندعروبدان ودنول كويشي الجيمي لكي تقى لهذا كوئي ركاوث منآ في تقي \_

''رضا کی شادی کے بعدتم بھی اپنے کیے لڑی کی تلاش شروع کردو۔ ہوسکتا ہےا تکلے سال انہی دنوں میں تہاری شادی کے کارڈ بھی اس میز برموجود ہوں۔" آ فراب ہاس نے اذان کی طرف و سکھتے ہوئے کہا جو گوومیں رکھے لیپ

www.naksociety.com

منے سے شام تک اپنے کاموں بین گدھوں کی طرح اس لیے مصردف ہیں کہروزی اور بیسہ کماسکیں تا کہا ہے لیے اور گھر دانوں کے لیے اس آشٹیں خرید سکیں۔''

"ہوسکتا ہے کہ آ ہے سیجے کہدرہے ہوں لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو محض اپنی تسلی کے لیے کام کرتے ہیں ادر سب کچھواقعی بدیہ نہیں ہوتا ذہنی سکون ادرخوش بیسے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔"معصم برسے جوش سے بولال

"اورتہارا کیا خیال ہے کہاں دور میں سکون اورخوتی
سے کے بغیر حاصل ہوجائی ہے۔ نصور کرو بغیر کھر کے
حقیقہ سے بہنے کائی پیٹ لیے فٹ پاتھ پر کھڑے ہوتو کون
ساالحیمان تہہیں حاصل ہور ہاہوگا اور یقین جانوتم اپناس
میکری کی وجہ سے کاسہ نے کر کھڑے ہوگے "آفاب
ہائی بچھڑ یادہ ہی بول گئے تھے معصم اٹھا اور ہاہر نکل گیا۔
ہائی بچھڑ یادہ ہی بول گئے تھے معصم اٹھا اور ہاہر نکل گیا۔
ہیٹے کردوسری جائے میں بوجود کیا دی کو گھور نے لگا۔ ہلکی می زم
ہیٹے کردوسری جائے میٹ بوجود کیا دی کو گھور نے لگا۔ ہلکی می زم
ہیٹے کردوسری جائے میٹ بعد ہی اسے اپنے قریب قدموں
ماکام رہی۔ ہائے میٹ بعد ہی اسے اپنے قریب قدموں
کی جائے میٹ بعد ہی اسے اپنے قریب قدموں
کی جائے میٹ بعد ہی اسے اپنے قریب قدموں
کی جائے میٹ بعد ہی اسے اپنے قریب قدموں
کی جائے میٹ بعد ہی اور از اس کی ساچیوں

۔ رہی۔ ''جی!''اس ک''جی''نازاہ کی سے جر پورتھی۔ ''جہہیں معلوم ہےتم جھے سے اوراؤان سے ہمیں زیادہ باہمت ہو۔''ان کے فقر سے نے معصم کو چونکایا۔وہ ان کی طرف مزکر شک بحری نظروں سے دیکھنے لگا۔ جیسے کہدرہا ہوآ پ نداق کرد ہے ہیں نال۔

"ہال تم میں ہم سے زیادہ حوصلہ ہے۔ یو نیورشی سے یا ک آؤٹ ہونے کے بعد میں نے بھی سوچا تھا اپنا الگ کارہ بار تمردع کروں گاتا کہا ہی شاخت اپنے مل بوتے پر بناسکوں۔ بجھے اذان کا معلوم نہیں لیکن یقینا اس کی بھی الیک کوئی خواہش رہی ہوگی مگر ہم دونوں کو معلوم تھی گر ہم دونوں کو معلوم تھی کارٹی ہوگی مگر ہم دونوں کو معلوم تھا کہ ڈیڈ ایرونہیں کریں گے۔وہ یہی چاہیں گے

کہ ہم ان کا برنس جوائن کریں۔ویسے بھی یہ بڑھتا ہوا کاروبارا کیلے ڈیڈ کے بس کی بات نہ رہی تھی لہذا میں اپی خواہش پرکمل نہیں کریسکا۔

معصم نے "کیا واقعی" والی نظروں سے رضا کی طرف دیکھا۔

"ہاں تا ..... خواہش کرنا ایک آسان عمل ہے مگراس کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا ،اس کی خاطر کھڑے ہونا اور اسے علی جامہ پہنانے کے لیے حوصلہ در کار ہوتا ہے۔ جو بہت کم لوگول میں ہوتا ہے اور تم تو شردع سے بہت باہمت رہے ہو۔ اسکول کالج اور پھر لو بیورٹی میں جس طرح کے مسئلے کا سامنا تہ ہیں کرنا پڑا اس سے نبرطا زنا ہونا ہی ایک مسئلے کا سامنا تہ ہیں کرنا پڑا اس سے نبرطا زنا ہونا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تم مجھ رہے ہوئے کو جھا تو اس انہوں نے معصم کے تاثر الت و مجھے ہوئے کو جھا تو اس کے بار رہیں اس کے بار رہیں کو اور اس کے بار رہیں کو بات کرتے ہوئے کو بھی اس کے بار رہیں کو بات کو بی بات کرتے ہوئے کو بھی اس کے بار رہیں کو بات کرتے ہوئے کی بار سے بار کے بار کی بات کر کے بار کے ب

و مقام حلا ای دایش کا کتم جو کرر ہے ہودہ بالک گفیک ہے۔ تابت قدم رہو مجھے یقین ہے و نیلاڈ یلائٹس اپنا کھویا ہوا مقام جلد ہی دائی مل جائے گا۔" رضا کا حوصلہ برطانے والا انداز معصم کواچھاںگا تھا۔ تھوڑی در پہلے وائی سناری کلفت دورہ و گئاتی

''ویسے میرے کے ویڈنگ کیک بنائے کے لیے کتنا چارج کروگ کی مجھ رعایت تو کروگے نال؟'' رضا ہاتمی نے ابرواجاکاتے ہوئے خالص بارکیٹک کے سے انداز میں کہاتو مقصم ہنس دیا۔

"آپ کے لیے سوفھ درعائیت کیکن یا روردے کر آ آپ دسک نے رہے ہیں۔"رضاماعی اس کی بات من کر ہنس دیئے۔

'' زندگی نام ہی رسک لینے کا ہے میرے بھائی۔'' معصم بھی سکرادیا۔

 www.naksociety.com

طرف سے ایک چیجتی ہوئی آ داز سنائی دی۔ "جی کیا آپ سوئیٹ کری ایشن سے بول رہی ہیں؟" "جی۔"اس کا جواب مختصر تھا۔ "جی ۔"اس کا جواب مختصر تھا۔

'' ہمیں کیک بنوانا ہے۔ فاکف ٹائر ویڈنگ کیک از کم''

'''ایک منٹ رکیس ہیں تفصیلات اوٹ کراول۔'' وصف نے بات کائی اور پاس موجوداوٹ بک اور پینسل اٹھالی۔ '''جی بتا مکیں؟''

'' فا نَف ٹا مَرَز ویڈیگ کیک ہارہ پویٹر اور کلر وائٹ اینڈ پر ہل ۔''

''او کے اور او پر لکھوانا کیا ہے؟''وحف نے پوچھا۔ ''مسٹر اینڈ مسز رضا ہاتھی وشک بواے ویڑی ہیں

لاکف ای ہیڈ۔'' ''اویے اور کرب تک جاہیے؟'' آخری اور بے حد

اہم سوال ۔ وہ آج شام تک ۔ ووسری طرف سے کیے گئے اس جواب نے اسے چوٹکا دیا۔ تی تو جایا کہ بولے۔

''آپکاد ماغ تو تھیگ ہے۔' مگراس نے ضبط کیا۔ ''اگرآپ کا گئی شاخ تک کے بچاہیے تھا تو پہلے آرڈر اگنا جاہے تھا۔ اس وقت دن کے دس نگارے ہیں ادر آپ کوایک بڑاویڈنگ کیک درکارے۔انداڈا تھے بجے کے

قریب بیک کرنے اور ؤ یکوریٹ کرنے میں کافی دفت لگا سربہ "

" پیکیزمس بیایک ایمرجنسی ہے اور آپ کومعلوم نہیں کے دوت پر نامل سکا تو کتنا بڑا نقصان ہوجائے گا۔ کریہ کیک وقت پر نامل سرکا تو کتنا بڑا نقصان ہوجائے گا۔ قیمت کی آپ بالکل پروانہ کریں بس کیک و یکھنے میں اچھا ہواور مزیدار ہو۔ "ووسری طرف سے بڑے ملتجیا نہ انداز میں کہا گیا تھا۔

''آئی ایم سوری'' وہ جوابابولی۔ ''پلیز ایسا مت کہیں میرے دوست کے بھائی کی شادی ہے اور کیک ہم بنالیتے مگر ایک مسئلہ ہوگیا۔خیر چھوڑیں اس بات کومگر پلیز ہماری عزت کا معاملہ ہے۔'' تھی سارا آگئن شہری ہور ہاتھا۔ سرخ ایڈوں کے فرش میں ابھی تک تی باق تھی۔ گھر کا اکلوتا کی اور گھناسایہ دار درخت مسلسل بارش کے بعد دھلا دھلا اور تکھرا تکھرا سا لگ رہا تھا۔ صبح بی صفائی کی تھی لیکن شہنیوں سے کرنے دالے ہے ادھرادھر بھرے ہوئے تھے۔ جیسے مصور نے مفر کی خوب صورتی بڑھانے کے لیے رنگ بھیر دیے مفر کے بید وہ مول دوسف کچن میں کھڑی این لیے لیے جائے بنارای تھی۔ مرخ رنگ کے بعد وہ مرخ رنگ کے بیارہ کی جہال دیوار کے ساتھاں کا کمپیوٹر موجود میں آگئی جہال دیوار کے ساتھاں کا کمپیوٹر موجود میں آگئی جہال دیوار کے ساتھاں کا کمپیوٹر موجود میں اس کے لیے گئی اور دیگر میں اور کیکس ویڈ تک اور دیگر ایک اور دیگر ساتھاں کا کمپیوٹر موجود ایک سے بھی بین بہت زیادہ آرڈ رز ملے میں بہت زیادہ آرڈ رز ملے ایک اور دیگر ساتھاں کا کمپیوٹر موجود سے بھی بین بہت زیادہ آرڈ رز ملے ایک اور دیگر ساتھاں کے لیے گئیس کی میں اور گئیس کی دیا تھا کہ می تو ان کی کا میں کا کمپیوٹر موجود ایک کیک کی میں ان کی کی کا در دیا گئیساں کے لیے گئیس کے لیے گئیس کی ساتھاں کا کمپیوٹر موجود کیکس کی میں آگئی کی کہ کا در دیا گئیس کی کی کی کی کی کھر کی کی کرنے آفتوں کے لیے گئیس کے لیے گئیس کی کی کھر کے گئیس کی کی کی کرنے آفتوں کے لیے گئیس کی کی کی کھر کی کی کی کی کی کی کرنے آفتوں کے لیے گئیس کی کی کی کرنے آفتوں کے لیے گئیس کی کی کرنے آفتوں کے لیے گئیس کی کرنے آفتوں کے لیے گئیس کی کرنے آفتوں کے لیے گئیس کی کی کرنے آفتوں کی کا کمپیوٹر موجود کی کی کرنے آفتوں کی کرنے آفتوں کی کی کرنے آفتوں کی کرنے آفتوں کی کی کی کرنے آفتوں ک

انبال کا ہار ہواں برتھ ڈے آیا تو اس نے ہارہ کپ کیکس بک کیے تھے۔ بیسب جانے کے لیے گی رگوں کی فردشک اور کی گھنٹوں کی عند لکی تھی مگر اختقام میں افغان کے جبرے کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ و مکھ کرسماری محنت وصول ہوگئی تھی۔

اس نے ای برگائی تصویریں تھی کا تصویریں کھی کرا ہے فیس بک بڑے پرلگائی تھیں اوراس کے بعد ملنے وار کا رورز کی تعداد میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ کئی نے اپنی ڈاکٹری کے پانچ سال پورے کے تہ سفید کیک جس پر فونڈنٹ اور فروٹنگ سے آئیتھو اسکوپ اور دوائیوں کی تیلی پیلی نشانیاں بی تھیں بیک کیا۔ کسی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو کیک بنا کراو پر بے بی شوز بنائے گئے یا جھوئے چھوٹے کیڑے۔ وصف کو یاوٹیس تھا کہ اس نے ایک طرر تکا کیک دوسری دفعہ بھی بنا ابو۔

ملنے والے آرڈ رزکی تعداد ہیں روز اضافہ ہورہا تھا۔
آ مدنی کانی اچھی تھی اب عائشہ عالم کومزید کیٹرنگ کرنے
کی ضرورت نہ تھی مگر چھر بھی وہ چند مخصوص لوگوں سے
آرڈ رز لے لیا کرتی تھی۔ مزید تصاویراپ لوڈ کرنے کے
لیے اجھی اس نے کمپیوٹر کھولا ہی تھا کہ فوان کی تھنٹی نے اکھی۔
در ہیلو۔ "ریسیور کان سے لگا کراس نے کہا تو دوسری

<u> حجاب ......26:1-26:1</u>

HI ISOCH WASHIN

آ وازمزیدعا جزانہ ہوگئ تھی۔وصٹ کوشی آگئی تحراس نے خودکو ہننے سے ہاز رکھا۔اسے اجہا ہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اس سے ای منیں کرے تکر دفت کی کمی ایک حقیقی مسئلہ تھا۔ ملآ خراس نے ایک چانس لینے کا فیصلہ کیا۔ ''اوے ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں۔''

میں ہیں ہیں ہے۔ ''واقعی؟'' دوسری جانب سے بڑے پُر جوش اعداز میں باگیا۔

" مجھے معلوم ہے کہ آپ کرسکتی ہیں۔ فیس بک پہآپ کا آئج دیکھا تھا اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں بہت پیند آسکیں۔خاص طور پر وہ جاکلیٹ چیرت انگیز اور وہ کارٹون آسکیٹر کپ کیکس ۔ وہ بندہ شروع ہوگیا تھا مگر وصف نے مرافعات ضروری مجھی۔

" منگ یونیکن اب مجھے کیک کی تیاری کرنی ہے۔" انداز کالی مل والا تھا۔

'' تھیک ہے میں ساؤھے جو تک کیک پک کرلوں گا۔ بلیز ایڈرلین بتاویں کیونکہ بھی پرلکھانہیں ہوا۔' جواہا اس نے ایڈرلیس بتا کر اور نام فون نمبر وغیرہ یو چھ کر ریسور کھ دیا۔

ریسیورد کادیا۔ آرڈر قبول کرنے آئے نے کوئی غلطی تو نہیں گی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے سوچا۔ کمپیوٹراآف کیا۔ تصاویراب کسی اور دفت ایس ٹوڈی وٹیس کی الحال تو اسے اس ویڈنگ کیک کی فکر لاحق ہوگی تھی۔

₩....₩...₩

فون کاریسیورر کھتے ہی اظفر نے اظمینان بھری مہری سانس لی ادر مرکز ڈی این اے کی طرف ویکھا جومسکرائے جار ہاتھا۔

\* مورکیوں مسکرارہے ہو؟ "اظفر نے شک بھری نظروں سے دیکھا۔

''سوچ رہا ہوں اگر معصم بھائی کو پہتہ چل جائے کہ آپ نے کیا کیا ہے تو ان کارڈمل کیا ہوگا۔ انہوں نے دو بھتے قبل آپ سے کہا تھا کہ وزیر کو کیک کا کہہ ویں تا کہ وقت پر تیار ہوجائے لیکن آپ سدا کے تھلکور ہیں۔ آج

بھی اگریٹں آپ کو یاوندولا تا تو آپ کو کہاں یا در ہتا اور پھر
وزیرکو بھی آئی ہی چھٹی کرنا تھی۔ معصم بھائی کے بڑے بھیا
کی شادی کا کیک ہواور آپ بھول جا میں چھ چھڑ۔ "وی
این اے چھٹارہ لینے کے سے انداز میں بول رہاتھا۔
"لیکن اب تو مسئلہ مل ہوگیا ہے تا سوئیٹ کری ایشن
سے کیک بن کے آجائے گا۔" اظفر نے خود کو تسلی و بے
کے سے انداز میں کہا۔

'' ہوسکتا ہے انہوں نے محصٰ آب کوٹا لنے کے لیے بولا ہو وگرندائے کم وقت میں تو واقعی کوئی بیکر کیک بنا کرنددے۔''

رسدے۔ "ڈی این ایتو مجھی مثبت بھی سوج لیا کر امیرے بھائی۔"اظفرنے کہا۔ ''مدیتہ میں مصرف کیا۔

"مسلم و شبت بعد بین سوچوں گا آپ وضو کر کے مصلمہ ڈال کر بیٹے ہوئے وہ کرنے مسلم ڈال کر بیٹے ہوئے وہ کا آپ وضو کر کے مسلم ڈال کر بیٹے ہوئے وہ کر اس متوجہ ہوا جو ور دارے سے داخل ہوئے کے بعد اب اس کی طرف بردھ رہا تھا۔ دوسری جانب اظفر شش و پیچ میں جبتا ہوگئے اتھا۔

اگروانتی از از کی نے نالنے کی غرض سے حامی بھری تو کیا ہوگا۔ معصم تو این کائیل کردے گا۔ اوہ میرے خدایا وہ حقیقا پر بیٹان موکیا تھا۔ اف بید کی این اے بھی اپنامند بند میں رکھ سکنا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اتی می با تیں کرنے کی ۔ وہ ان کا مند چر حاملا زم تھا جو اکثر صاف کوئی سے جو مند میں آتا کہدویتا تھا گر بدتمیز اور بدتہذیب ہر گرنہیں تھا۔

\$ ....\$ ....\$

ابھی اس نے کیک کے پانچوں ٹائرز بیک کئے تھے اور میدودسرا فون تھا جواس اظفر ناکی خض نے اسے کیا تھا صرف ایک ہی بات پوچھنے کے لیے۔

''کیاواقتی وہ کیک بنارہی ہے؟' بید کیا سوال ہوا ایک دفعہ اس نے حای بھر لی تھی تو کیوں تبیس بناتی بہلی وفعہ اس نے یقین ولایا تھا کہ وہ کیک بنارہی ہے اور ووسری دفعہ وصم کی دی تھی کہ اگر اسے و وہارہ فون کر کے بہی سوال پوچھا تو وہ فور آسے پیشتر کیک بناتا بند کردے گی۔ www.paksiclety.com

ای دھنگی کے بعد دوسری طرف سے فورا معدرت کی گئی تھی۔ا گلے تین میخنے اس نے کیک کے یانچوں ٹائرز کیعنی منزلول کوفرنڈنٹ سے ہموار بنا کرایک ودمرےکے او پر رکھنے اور کیک کوسجانے میں گزارے۔ بر مل فوتڈنٹ ہے اس نے ڈھیروں بھول بنائے جواس نے ایک بیل کی صورت میں کیک مرلگادیے رہیل ینچے والی سب سے بردي منزل ہے اوپر والے جھوٹے ٹائرز کے گرومل کھاتی ہوئی گھوتی ہوئی محسوں ہوتی تھی۔اس کےساتھ ساتھ اس نےسفیداور پریل کریم سے کیک کے ہرا از پر بیڈز بنائے جو کی طرح الگتے ہوئے محسول ہوتے تھے پریل کریم سے أى في ده تحريرسب ساويرى منزل كى تنظير كلهى جواس بٹائی گئے تھی ادر پھران ابھرنے ہوئے حروف کوسلور رنگ کے موتیوں سے سجاویا۔ کیک کو ممل طور پر سجانے کے بعد اسے خواد بر فخرمحسوں ہونے لگا۔ مقررہ وفت سے بہت تھیلے ہی وہ فارغ ہوئی تھی۔ کیل جسم مسلس سے چورتھا۔ اتنابروا کیک اس نے بہل مرتبہ بنایا تھا آدراس کے لیے وہ اچھے فاصے پیسے جارج کرنے والی تھی۔

ساڑھے جے کے لگ بھگ گھنٹی بجی تھی آنے والے دونوں لڑتے بچی جے لگ بھگ گھنٹی بجی تھی آنے سے والے دونوں لڑتے بچی جی تھی ایک نے سیاہ ڈنرسوٹ بین رکھا تھا۔ جس کی آئی تھوں کا دیک اس سجیدگی کے کیڑوں ہوتا تھا اور وصف نے سجیدگی کے پیچھے ہاکا ہلکا عصر بھی اندازہ لگایا کہ شایداس سجیدگی کے پیچھے ہاکا ہلکا عصر بھی تھا۔ دوسرے نے گرے رنگ کیا ٹو پیس زیب تن کر رکھا تھا۔ چبرے پر نظرات کا جال پھیل ہوا تھا۔

''آبِ میں سے اطفر کون ہیں؟'' وصف نے بوجھا۔ ''میں اظفر ہوں۔'' گرے رنگ کے سوٹ میں ملبوں لڑکے نے جواب دیا۔اوہ تو بیدہ بندہ ہے جس نے فون پر اس کا ناطقہ بند کررکھا تھا۔

''یہ کیک آپ نے بنایا ہے؟'' کیک دیکھ کر دونوں نے چرت بھری آ واز میں پوچھا۔ ''آپ کوشک کیوں ہے؟''

دهبیں کوئی شک بیس ہے۔ ویسے اسے شارٹ نوش پر کیک بنا کردینے کے لیے شکریہ۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس لڑکے نے کہا۔ اس کی آ واز ہموار اور گہری تھی۔ تھوڑی دیر قبل والی سنجیدگی جیرت آنگیز طور پر کم ہو چکی تھی اور اب وہ وصف کوسرا ہنے والی نظروں سے و کمے رہا تھا۔ جیسے کیک بنانا کوئی بہت انہونی می چیز ہواور وصف نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔

انجام دیا ہو۔

د' انس آل رائٹ'' وہ قدرے عاجزی سے بولی۔

کیک ایک اسپورٹ پرموجود تھا جہاں سے پکڑ کرنے
جانا اننا مشکل تہیں تھا۔ کیک باہر گاڑی میں رکھنے کے بعد
سیاہ سوٹ والے لڑکے نے عائشہ عالم کو پینے تھا کے بتھ
اور وروازے سے نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ
جرے پر قدرے جرت کے تاثرات کے وصف کی طرف

"تم نے ان سے تیرہ ہزاررہ بے چارج کیے؟" "جی ممااتی محنت کی بیل نے وہ لوگ اگرائے شارٹ نوٹس پر کہیں ہاہر سے کیک بنواتے تو ڈیل قیمت ما نگلتے۔" انہوں نے وصف کی آبات سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔

ر بین جا جی ہول گیآ پ و بالکل کام ند کرنا پڑے۔'' وصف کے کہنے پرانہوں نے پیارے ایسے ویکھااوراپئے ساتھ لگالیا۔

رضا کی شادی کی بہلی سال گرہ تھی کی والا مسئلہ بھی ندرہا۔ سب کو بہت اچھالگا تھا سونیا ہاتھی نے بہت کہدیا کہ اس بیکر کے ہوتے ہوئے ہوئے و بیکری کو نقصان نہیں ہونا چاہئے ہوئے ہوئے کیا کہدہ اپنی بہن کی چائے ہوئے درضا کی بیوی عروبہ نے کہا کہدہ اپنی بہن کی سال گرہ پر کیک و نیلاڈ بلائٹس سے بنوانا جا ہتی ہے۔ مال گرہ پر کیک و نیلاڈ بلائٹس سے بنوانا جا ہتی ہے۔ دوک ہی نا پائی ۔ ہے نارضا۔ ڈیڈی آپ کو بھی اچھالگا روک ہی نا پائی ۔ ہے نارضا۔ ڈیڈی آپ کو بھی اچھالگا بھی ان میں آفاب ہاتھی سے تھا ناں۔ "عروبہ نے روانی میں آفاب ہاتھی سے بوجھاتو وہ چو نکے کن اکھیوں سے معصم کود یکھا جوخوو

www.paksociety.com

کو پوری طرح سے بے پروا ٹابت کرنے کی کوشش کررہاتھا اور پھرمر ہلا ویا۔

مغصم کاجی جاباً قبقید مارکرہس وے۔ آج ویڈی کو عروبہ کے سامنے عصم کی بیکری کی برائی کرنے کاموقع نہ مل سکا تھا۔ اگلے روز و نیلاڈ بلائٹس جا کراس نے اظفر کو میہ بات بتائی تو وہ بہت مخطوظ ہوا۔

''یار بھانی کی بہن کی سال گرہ کا کیک کہاں سے بنواؤ گے؟''انظفرنے یو حیما۔

'' وہیں کے جہال ہے ویڈنگ کیک آیا تھا۔''معصم نے بڑے اعتماداد راطمینان ہے کہا۔

''تو پھراس لڑئ کو سہاں پیسٹرٹی شیف کی جاب آفر کردیتے ہیں۔' چندمنٹ کے تو تف کے بعد معصم بولا۔ ''اور وزیر کا کیا ہے گا؟'' ڈی این اے نے ان کے موجودہ بیسٹری شیف کے متعلق پوچھا۔

"وزیر اتنافراب بیرے کیان کی بیک کردہ چزیں کھا کرلوگوں کو استال کا چکر اُگا ایر تا ہوگا اے جاب سے کھا کرلوگوں کو استال کا چکر اُگا ایر تا ہوگا اے جاب سے نکال ایر نے گا۔" معصم نے کچھ روز قبل ہی اس کی بنائی بیسٹری کھائی تھی اوران الفاظ کے پیچھے دراصل اس کا تجربہ بول رہا تھا۔

'''کین دہ لڑکی یہاں کیوں آئے گی معصم جبوہ گھریر ہی خاصا کما رہی ہے؟''اظفر نے ابر داچکاتے ہوئے یو چھا۔

"اگر شخواہ مناسب ہواس سے زیادہ جتنا وہ دہاں کما رہی ہے تو کیوں نہیں۔ معصم کی بات درست تھی۔ "دلیکن وہ ایک لڑکی ہے اتنا کام سنجال لے گی کیا؟" اظفر نے ایک نیا نکتہ ڈکالا۔

"ویسے بھی اظفر بھائی دوئین دن پہلے تو آ باس کی پہرتی مہارت ادر ہنر کی بے حد تعریف کررہے ہے تو آئ کیا ہوا؟ کی بیس مسزآ کزک بھی تو ہیں جو خاتون ہونے
کے باوجو دانیا کام وزیر سے بہتر ادر جلدی کرلئی ہیں۔" "ڈی این اے بھی بھی مجھے لگتا ہے تم غلطی سے بہاں پرآ گئے ہو تہ ہیں کا ونٹر کے چھے ہونے کے بچائے کورٹ بیس ہونا چاہیے تھا ایک سے بڑھ کراک ولیل افغالیان انتا ہوتی ہے تمہارے پاس۔" اظفر تنک کر بولا تفالیکن انتا ہوتی ہے تمہارے پاس۔" اظفر تنک کر بولا تفالیکن انتا اسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این اے کی بات اپنی جگٹر توفیصد اسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این اے کی بات اپنی جگٹر توفیصد اسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این اے کی بات اپنی جگٹر توفیصد اسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این ایس کے بیسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این ایس کے بیسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این ایسے کی بات اپنی جگٹر توفیصد اسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این ایسے کی بات اپنی جگٹر توفیصد اسے بھی کے بیسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این ایسے کی بات اپنی جگٹر توفیصد اسے بھی معلوم تھا کہ ڈی این ایسے بھی معلوم تھا کہ ڈی ایس کے بیسے بھی معلوم تھا کہ ڈی ایسے بھی معلیم کا معلوم تھا کہ ڈی ایسے بھی تھا کہ ڈی ایسے بھی تھا کہ ڈی ایسے بھی تھا کہ کی بات اپنی بھی کے کہ کی بات اپنی بھی کی بات اپنی بھی کی بھی کے کہ کی بات اپنی بھی کی بات اپنی بھی کی بھی کے کہ کی بات اپنی بھی کے کہ کی بات اپنی بھی بھی کی بھی کے کہ کی بات اپنی بھی کے کہ کی بات اپنی بھی کی بھی کے کہ کی بھی کے کہ کی بات اپنی بھی کی بات اپنی بھی کی بھی کی بھی کی بات اپنی بھی کے کہ کی بھی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی

درست ہیں۔ روز تھیک ہے تو پھر کوشش کر کے دیکھتے ہیں ''معصم بولاً تو اظفر نے سر ہلادیا۔ جب کہ ڈی این اے خلا میں موجود غیر سرکی نقطے کو گھوریے نے لگاتھا۔

ورائنگ روم مین وہ اپنے سامنے موجود اظفر اور معصم کوائل طرح و میلی وہ اپنے سامنے موجود اظفر اور معصم کوائل طرح و میلی وہ کیا واقعی اندازہ لگاری ہوکہ کیا واقعی ساتھ گھر کے ہے ہوئے ڈھیروں بیکڈلواز الت لیے اندازہ واضل ہوئی۔کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بس ایک اور وقت ہوتا تو وہ بس ایک اور چھنے پر اکتفا کرتے لیکن اب ہر چیز کھا رہے ہے تا کہ اندازہ کرسکیں کہ وہ محض کیک ہی اچھا بناتی تھی یا باقی سب بچھ کون اس کی کی وی سے خاصے متاثر ہور ہے تھے۔اجزاء دونوں اس کی کی وی سے خاصے متاثر ہور ہے تھے۔اجزاء کا تناسب ذاکھ اور پریز تیشن ہر چیز بہترین تھی۔ وہ کا تناسب ذاکھ اور پریز تیشن ہر چیز بہترین تھی۔ اجزاء کی بائر کرر ہے جو زیاوہ تجر بہرکھتا ہو؟"عائشہ عالم میں ہوئے وہ کوئی کے وصف کو یوں دیکھا جیسے یہ سوال پوچھ کرای نے کوئی بے وصف کو یوں دیکھا جیسے یہ سوال پوچھ کرای نے کوئی

www.pellsociety.com

طرف و مکورتی ہوتی کیکن وہ تو پوری طرح سے معصم کی طرف متوجہ تھی۔

''میرے پاں اس سے بہتر خجویز ہے۔ میں ونیلا فریلائٹس کے ماہانہ پرافٹ کا بیس فیصد حصہ دصول کروں گی۔''اظفیراور معصم دونوں چو نکے تھے دونوں کواس بات کی تو تع نہیں۔

" بیجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ان دنوں بیکری برے حالات سے گزررہی ہے۔ ہوسکتا ہے پرانٹ کا بیس فیصد اس سلری سے کئی جھے کم ہوجو میں آپ کو آفر کررہا ہوں۔' معصم نے بڑے خل سے کہا مگر دوسری جانب وصف کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آ ماتھا۔

'' میں سوج سمجھ کر ہی بول رہی ہوں کم پرافٹ کے

ساتھ کم اور زیادہ کے ساتھ زیادہ۔'' ''فقیک ہے بحث کی گنجائش ہی نہ پیچی تھی۔'' اظفر نے کانٹریکٹ قائل آس کے سامنے رکھی جس میں درج مقا کہ دہ کم سے کم دوسال دہاں کام کرے کی دوسال سے مہلے دہ جاب چھوڑنے کی مجازنہ تھی اس کے علاوہ دیگر رواز و ریکویشن بھی درج تھے۔

ہے۔ میں نے وہال کوئی چیز اسی نہیں دیکھی جوآئیڈیے عائشہ عالم کی طرف بڑھائی ادر اختیام میں اس نے ناسے یاڈیکوریشن نادا کھٹے میں ایک دوم ہے ہے۔ دستخط کردیئے تھے۔

دوتم جس طرح اس کے کیس اور پیسٹریز کی تعریف کرد ہے ہتے بچھے لگ رہا تھا جیسے خود دصف کی شان میں رطب اللمان ہو۔ ویسے بچھے اس کی بیس فیصد والی تجویز نے حیران کردیا۔ 'اظفر گاڑی ڈرائیوکرتے معصم کی طرف ویکھ کر بولا۔ اس کا انداز ایم پر یسوتھا۔

" "ہوسکتا ہے اسے خود پر آتا گھروسہ ہو کہ اسے لگتا ہو ونیلا ڈیلائٹس میں کا م کرنے کے بعدوہ یہاں کی حالت بدل کررکھ دے گی۔ ویسے آب میں تبہاری پہلے والی بات کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ ایک بائیس تیس برس کی لڑکی آئی بخت روٹین والا کام کریائے گی یا نہیں ؟ "معصم کومعلوم

'' تجربیرنہ بی کیکن سا کھاتا ہے گی تھی ہے۔ دیسے بھی اگر مجھے چندھسی پٹ چیزیں پرانے روایق انداز میں ہی بنوانی ہوتی تو کوئی بھی چل جاتا۔ میں نے آی کا جنے و یکھا ہے آ پ کی تیار کردہ چیزوں میں ورائٹ ہے۔ کوئی کھانانہ بھی جاہے تور کھنے کے بعدسب کادل کرے گاجا ہے کوئی میٹھے کا شونین ہویا نہ ہو۔ <u>مجھے بیکری کے لیے ایک تخلیق کار</u> بندے کی ضرورت ہے جوال کو صرف کا مستجھتے ہوئے پورا ىنەكرے بلكەاپىنے كام سے تجر پورلطف اندوز ہوتا ہو كيونكه میرامانناہے جب تک آپ کوئی کام مجھ بوجھ کر کرتے ہیں تواں میں نیاین اور کاسلیت نہیں لا سکتے اور مجھے لگتا ہے آپ کے لیے بیکام سے بڑھ کرمشغلہ ہے۔"معصم کی البرك آ داز اس كے الفاظ اور ول كل في وصف كومتار كما تھا۔اگئے یہ بھی اچھالگا تھا کہ دہ سمجھتا ہے کہ وصف کے لي سَلِيكُ مُشْغِلِي كَي طرح ہے۔ ليكن وہ جانتا نوائتی هى كہ مم کے واقع اس کے تی کوائی طرح سے دیکھا ہے یا محض جاب کی خاطر تعریف کرد ہے۔ لہذا پوچیہ بھی۔ "أب كوتي يرسب سے اچھا كيا نگا؟"، معصم اس كرسوال يمسكرا تقااية جيرحان كياموكروه كيول بوجه

''میں نے وہال کوئی چر ایس نہیں دیکھی جوآ میڈ ہے کے لیا نظرے سے بیاد میکوریش نیاد کھنے میں ایک دومرے سے ملتی ہو ہر چیز دومری سے الگ انو تھی اور منفر دے اور ریہ نیا یہ ہو ہر چیز دومری سے الگ انو تھی اور منفر دے ہوں کر یہ ہو ہر چیز دومر سے بیکر ذیر ممتاز کرتا ہے۔'' سن کر وصف کے لیول پر مسکرا ہے آ گئی تھی۔ جب کہا ظفر معصم کی طرف مجیب کی نظر دل ہے دیکھ دہا تھا۔

''میں اپنے برانے بیسٹری شیف کو تمیں ہزار ماہانہ دیتا ہوں میں آپ کو چالیس ہزارگی آفر کرتا ہوں۔' معصم کی ہات پر دصف کے چرے پر شجیدگی درآ کی تھی۔ عاکشہ عالم جنہوں نے پوری گفتگو کے دوران ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ وصف سے پچھ کہنے کے لیے بتاب تھیں۔شایدہ یہ بہنا چاہتی تھی کہ دصف کو جھٹ سے بیآ فرقبول کر لینی چاہیے۔ سر کے اشارے سے وہ کہ بھی ڈالتیں اگر وصف ان کی

حجاب 266 ..... اگست۲۰۱۲

www.paksociety.com

نہیں تھا کہوہ نازک وجودر کھنے دالی بائیس تئیس برس کی لڑکی اسے حیران کرنے والی تھی۔

**器……器……器** 

سکری کی بجائے ہیں فیصد پرافٹ کا فیصلہ اس نے کر تولیا تھا مگراب فکرمند ہورہی تھی معصم نے اسے ونیلا ڈیلائنس کی بگڑی ہوئی صورت حال سے کسی **تعدیآ** گاہ کھیا تفالیکن اسے خود پراعتمادتھا کیردہ شدید محنت کے بعداس میں نیا پن جدت لے آئے گی جولوگوں کوانی طرف راغب کرنے برمجور کردے گی۔ایگے دن مسج حید ہے کے لگ بُھک وہ بیکری میں داخل ہوئی تھی۔ بیکری کی عمارت اکی خوب صورتی نے اسے حقیقت میں متاثر کیا تھا شیشے کے دروازے کو دھکیتے ہی اس کی نظر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ایک بیں بائیس برس کے لڑکے کو روی جو بردی ستی ہے ایک کہنی کاؤنٹر پڑٹکائے بڑی بےزاری ہے وافلى درواز \_ \_ ا \_ داخل جوتا و كيور با تقارا كي اوركز كا جوكان كم عمر دكھائى دے رہاتھا ديوار كے ساتھ موجووريلس میں چیزیں در ست کرنے میں مصروف تھا۔ بیکری کی اندرون د بوارس ملکے پر البارنگ میں پینٹ کی ہوئی تھیں حصت سفيدي جس ميس بتحاشا سفيدروشنيال جممكاري تھیں۔بیری کے کاؤنر کے ساتھ ہے ریکس کھانے یعنے کی اشیاء ہے مالی متھے جوطعی اجھا تاثر مدچیور رہے تھے۔ هرچیزاتی صاف تقری هی که جاه کربھی ایک چٹلی گردنیال پائی۔دیوارکے ساتھ رکھ فرت کا اور فریزر کے جانے کی ہلی سي والركي والممل خاموشي طاري هي كيونكها س وقت أيك تجفى تسمثر موجود نهقاب

"دمین وصف ہوں۔"اس نے نبنی پرانی می جیز کے
اویر کمکے رنگ کی شرت پہنے اس فلسفی صورت لڑکے کے
ہاس جاکر کہا جو نجانے کا کنات کے کون سے مربستہ واز
سلجھانے ہیں مصروف تھا۔جواباس نے بے زاری سے
وصف کو ہوں دیکھا جیسے کہنا جا ہتا ہو۔" تو میں کیا کروں۔"
دوسرا
"جی کیا جا ہے۔ ڈبل دوئی انڈے پارسک؟" دوسرا
لڑکا جوشلوار قیص میں ملبوں جھاڑ ہونچھ کرنے میں مصروف

تھاز دیک آ کر بولاتو دصف کوجیرانی ہوئی کیالوگ ان تین چیزوں کے سوایہاں ہے چھ بھی لینے ہیں آتے ہتھ۔ ''میں یہاں بیکر کی جاب کے لیے آئی ہوں اظفریا معصم نے بتایانہیں۔''

"اوہ تو آپ ہماری نئی بیکر ہیں۔ میں ڈی این اے ہوں۔" وہ چونک کرسیدھا ہوتے ہوئے بولاتھوڑی در بہلے دالی بےزاری ادر بے پر دائی ہوا ہوگئ تھی۔ "بہلے دائی این اے؟" وہ چیران ہوئی۔

"بائیولوجیکل ٹرمز میں نہیں بس تک نیم ہے۔میرے دوستوں نے رکھ دیا اور اب سب آی نام سے بیکارتے ہیں عبدالسم عنام ہے میرا۔''

''اوہ آئی سی''اس نے سیجھتے ہوئے سر ہلانا۔ ''ابھی کچن میں مسر آئزک کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ بریڈ بیک کرتی ہیں آپ پلیز وہاں تشریف رکھیں۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کرآتیا ہوں۔''

''اس کی ضرورت نہیں میں کچن و یکھنا چا ہوں گی۔'' ''در پلیز بیٹھیں معصم بھائی بہت ناراض ہوں کے اگر آپ کو ایسے ہی کچن مین بھیج ویا دیسے آپ جائے

لیں گی یا کانی ؟ '' ''میں جائے لول گی شکر یہ۔'' کہ کروہ دوسری طرف کونے میں موجود سٹینگ ارتجمنٹ کی طرف بڑھی۔

کونے میں موجود سٹینگ ارتجمنٹ کی طرف بڑھی۔
گہرے پر بل اور جائی رنگول کے صوفے ایک گلال ٹیملی
کے کردموجود تھے۔ سامنے سفید سٹرھیاں تھی جوہل کھائی
ہوئی او پر جارہی تھیں۔ اس کے سامنے و نیلا ڈیلائٹ کا
رنگین بہترین کاغذیر چھاپردموشنل بردشرتھا جس پریہاں
کی ایڈشل براڈ کٹس کی تفصیلات موجود تھیں جن کی تعداد
کی ایڈشل براڈ کٹس کی تفصیلات موجود تھیں جن کی تعداد
لوکیشن برموجود بیکری جواتی اچھی محارت اور صاف سقرا
لوکیشن برموجود بیکری جواتی اچھی محارت اور صاف سقرا
ماحول صرف براڈ کٹس میں جدت اور ورائٹ کی وجہ سے
ماحول صرف براڈ کٹس میں جدت اور ورائٹ کی وجہ سے
ماحول صرف براڈ کٹس میں جدت اور ورائٹ کی وجہ سے
ماحول صرف براڈ کٹس میں جدت اور ورائٹ کی وجہ سے
ماحول صرف براڈ کٹس میں جدت اور ورائٹ کی وجہ سے
ماحول صرف براڈ کٹس میں جدت اور ورائٹ کی وجہ سے
ماحول صرف براڈ کٹس میں جدت اور ورائٹ کی وجہ سے
ماحول صرف براڈ کٹس میں جدت اور ورائٹ کی وجہ سے
مام کے سام کے سامنے رکھی تو وہ چونگی ۔ سیاہ کپ میں
اسٹرا تگ می بھاپ اڑائی جائے۔ اس سے بہتر شروعات
اسٹرا تگ می بھاپ اڑائی جائے۔ اس سے بہتر شروعات

# www.paksociety.com

''قُمُر کیا؟''وصف نے جائے کا کپ پرج میں رکھتے ہوئے یو جھا۔

"آپ ویی نہیں لگتیں۔" نیوٹن نے شرماتے ہوئے کہاتو وصف کولنسی آگئی۔

''نوٹن جھے کچن کا راستہ دکھا دو۔''اس نے چائے ختم کرتے ہی کہا۔ کچن کا دروازہ کھلتے ہی ایک ادر جیرت کا جہال اس کا منتظر تھا ہی سیکری کے بچن سے زیاوہ کسی سائنسدان کی صاف سخری جراثیم سے پاک لیبارٹری محسوس ہوتی تھی۔ بیک کی جائے والی بریڈ کی خوشو کے سوا کوئی بونہیں تھی۔ بیک کی جائے والی بریڈ کی خوشو کے سوا بیکنگ ادر کو کنگ وغیرہ کے لواز مات جھے دیوار کے ساتھ فکسڈ ادون تھے۔ سنک کے پاس ایک خاتوں موجود تھیں جو یقینا معزا برک تھیں۔

وتبيلو ، ومسرات موس فظاريت يولى-

'' و ' او صف نے انہی کے انداز میں جواب دیا۔ وور ا

''سیلوالوری باڈی۔ دصف میں ادر معصم کو تمہارے ہاتھ کا بنا کیک کھا چکے بین کین باقی سب براہے ہنر کی دھاک بھانے کا بہی موقع ہے تو تم اپنی کوئی زبردست بیسٹری یا کوئی اور چیز بنا کر کھلاؤ تا کہ سب کواندازہ ہوسکے کہم کتی اچھی بیکر ہو۔ ویسے بچ پوچھو تو میں آئ بغیر ناشتہ کے یہاں آگیا کہم نے بچھ مزیدار بیسٹریز بنار کھی ہوں گیا گر بہال تو بچھی نہیں بنا ہوا۔'' اندرا تے اظفر کی فرینکنس جران کن اورانداز قطعی مصنوعی تھا۔

''کیا ہوا کی جینیں ملے گا کیا کوئی بات نہیں میں باہر ڈی این اے کی بدمزہ کانی اور سڑے ہوئے توس کھالیتا اں سے سیے تیا ہو گی ں۔ '' پلیز ادھر بیٹھ جا دُاور بھے یہاں کے متعلق بتاؤ۔ ویسے او پر کیا ہے؟'' وصف نے سیرھیوں کی طرف

" پہلے اوپر ایک کیفے نمیریات کی جگتھی جہال جائے کافی کے ساتھ یہاں کی بیسٹریز اور ڈونٹس وغیرہ سروکیے جاتے سے سر پھراست بند کردیا گیا۔ زیادہ چل نہیں سکا۔" اور یہاں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟" وصف نے جائے کی خوشگوار کر مائش کو اپنے اندر اتارتے انہویئے لوچھا۔

''ابرگارڈ اورمیرےعلاوہ تین لوگ نبیل وہاں کا وُنٹر پرمیرے ساتھ ہوتا ہے۔ نیوٹن سزآ کڑک کے ساتھ کچن میں مدد کروا تا ہے۔اظفر بھائی ا کاونٹس سنجا کے بین اور میمال برنظور پیسٹری شیف کے طور رکام کرتا تھا۔''

مجھی بیکری میں کوئی داخل ہوا آئے والا چودہ پندرہ برس کا گندی رنگت والا لڑکا تھا جس نے سلیٹی رنگ کی استری شدہ شلوار قبیص پہن رکھی تھی۔ بال سلیقے سے جمائے ہوئے تصانیف تائیڈ ہے ما تگ ذکالی ہو آئی تھی اور سیاہ جوتے جو پالش کے بغیر تھے گرانگا تھا کسی کیڑو ہے گئے۔ رگز کرصاف کے گئے تھے۔

''أوہ نیوٹن آگیا۔ وی این آے نے کہا تو اور کے کی آگئوس سکڑیں اور وہ سیدھا ای طرف بڑھا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔

''میدصف ہیں ہماری نئی بیکر دزیر کی جگہ بر۔'ڈی این اے نے تعارف کردایا۔ نئی بیکر کا جان کر نیوٹن کے چہرے براشتیا تی انڈآ ہا۔

پ السلام علیم - 'بردا باتمیز ساله به تھا۔ ''وعلیم السلام - ''وہ نری سے مسلمرائی۔ ''تو آب میری نئی باس ہیں ۔ آپ سے پہلے والے تو بہت خت متصادر بیسٹر بول سے بھی زیادہ جودہ بناتے تھے

اور ماتھے ہر تیوریاں تو جیسے ان کا ٹریڈ مارک تھیں مگر ..... مگر ......''

اس کے منہ سے تعریفی انداز میں نکلا۔ وہ وهیرے سے سكرائي اور نيون كوليينس نا كف اور يجيج لانے كو كہا۔اس نے بول کے جن کی طرح ساری چیزیں جھٹ سے لاکر ر کھ ویں۔ وصف نے نائف سے کیک کے نکڑے کیے۔ اظفر کو پلیٹ تھائی مسزآ ئزک اور نیوٹن کو ویا اور ووجھوٹی پلیٹس میں کیک کے سلائمز لے کر باہر کاؤنٹر کے بیچھے موجود تبیل اورڈی این اے کودیے آگئی۔

وی این اے نے کیک و کھے کر ابرو اچکائی تھیں۔ وصف نے اس کی آ تھوں میں حیرت اللہ تے دیکھی تھی شایدیهان تے بی کیک کھلانے کی روایت آج تک سی بكرنے ندوالي تھي۔وصف كي بات الك تھي دہ جلد كھل ال جانے والی فرینڈلی الوکی تھی۔ بیبال کا ماحول و کیے بھی فرینک تھا اور اسے بیال بر کانٹریکٹ کے مطابق لگ بجگ دوسال کام کرنا تھا تو کیوں ناسب کے ساتھا چھے طريقے سے پی آیا جائے۔

"اچھاے۔میرامطلب بہت اچھاہے۔" فی این الم كن في سے كيك مندميں ركھتے ہوئے كہا۔اس كى اتی تعریف می وصف کے لیے کافی تھی۔ چند کھنٹول کے إندراي اس في محلول كياتها كروه خود مين ممن رہنے والا تحص بے قدرے کم گواور صاف کو واپس کچن میں واغل ہوتے ہی اس نے آیک چیز نوٹ کی تھی اظفر سمیت سب کی پیتیں صاف تھیں۔

" وصف ماجی کیک بہت مزیدار تھا۔" سب سے پہلے

يرواقعي كسى فائيوا شار ہول ميں سروكرنے لاكق تھا۔'' اظفرنے خالی پلیٹ کوسلیب پرر کھتے ہوئے کہاتو وصف کا ول خوثی سے جرگیا مسزآ تزک نے بھی تعریف کی اوراس ني تنيول كاشكر بدادا كياتها-

''باقی خ جانے والے کیک کاتم کیا کروگی؟'' اظفر نے ایک کی جانے والے تکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ وصف خوب شجوه کی کار کیک پراس کی نیت خراب ہور ہی ہے لیکن بیاس نے بیکری کے ایک اور فروکے لیے رکھا تھا

ہوں۔ انس او کے'' اس کی بایوی قطعی مصنوی تھی مگر اوا كارى اتنى لا جواب كەچىند كىحول كودە **جىران ر**ە گىم ك**ى -**«لکین اظفر بھائی چھلے ہفتے تو آپ ٹین این اے کی كافي كوزبردست بول رہے تھے "نیوٹن نے اس كابول كھولا \_اظفرنے اسے كھورا\_

" تم نون ريوسرا تزك نيون ين كوشش ندكرو." وصف في ايني سكراب جيسيائي ادر يجن من موجودكنشيزز اورک بورڈز دیکھناشروع کردیئے۔جوبیکٹ کے مختلف اجزارے بھرے ہوئے تھے۔ دہ سب سے مہلے سب کو کھا چھا بنا کے کھلانا جا ہی تھی۔ اوون کو مری ہیٹ کے لليمة ن كرديا \_ ما تكروو بواوون من ذارك جا كليث اور بشر کو تصلنے کے لیے رکھ دیا اور ایک سانچے پر ذیتون کا تیل بلكا بالكاكر بيكنك ياد ورجيم كاله نيون في السي تين انڈے کڑائے جن کی زردی کواس نے علیحدہ کرکے ان کے اندر براوک شوگر مکس کی اور بنھلی ڈارک جا کلیٹ اور ملهن كا آميزه اندر وال ويا-مزيد بيكِنْك فلور وال كراس نے اس سار کے سچر کوچیج کی مدد سے مکس کیا۔اظفر ماہر حاجا تھا۔ جب کہ مسر آئزک اور نیوٹن نظریں جمائے کھڑے تھے تکھیر کو سانچے میں وال کر اس نے اوون میں رکھااور دیت نوٹ کرلیا جب تک کے بیک ہوتا اس نے اچھی طرح بھیٹی ہوئی کریم میں چند قطرے لیمن جوس کے ملا کر و نیلا جوس ڈالا۔ پندرہ منٹ بعدادون سے سانچه نکالا جس میں کیک موجود تھا برتن میں نکال کر کریم حاکلیٹ سے مکروں اور فرت میں رکھی سرخ سرخ چیریز

یہ قدرے ساوہ کم وقت ٹی تیار ہونے والا بکیک فاريست كيك اس قدر خويصورت اور ذاكية وارمحسوس ہور ہاتھا کہ وصف سمیت کجن میں موجود ہر تحقی کا اسے كھانے بلكه اس پرٹوٹ پڑنے كو جي حاه رہاتھا۔ جمي اظفر يكن مين داخل موااورد وسوحياتى كيايهال كى المينسفريش یونمی ہروت کچن میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ بہتم نے بیک کیا ہے واؤ۔" کیک پر نظر پڑتے ہی

naksocietykonm

جودردازے کے باہر قدرت تبش میں سائبان کے یہے پنگھالگائے بندوق لیےان سب کی اور بیکری کی حفاظت پر مامور تھا۔ بیکری کا گارڈ محافظ خان۔

پلیٹ میں کیک کا آخری حصد ڈال کراس نے نیٹن کو ویا تا کدوہ با ہرمحافظ خان کو وے آئے۔اس کی اس حرکت پراظفر کے چہرے پرتو صفی تا ترات الله آئے جنہیں قطعی طور پر نظرانداز کرتے ہوئے دہ یا آواز بلند مخاطب ہوئی۔

''جمتر م ننتظم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سے تشریف لے جا کیں تا کہ پکن اسٹاف بغیر کسی رکاوٹ سے اس کر اوٹ سے اس کے امور جاری رکاوٹ سے اس کے امور جاری رکاوٹ سے اس کر دہاں سے چال ویا تھا۔

گورااور بلکی کی تمین کر دہاں سے چال ویا تھا۔

گورااور بلکی کی تنی بنس کر دہاں سے چال ویا تھا۔

گورااور بلکی کی تنی بنس کر دہاں سے چال ویا تھا۔

دد ملک دن اس نے بہاں آنے والے سفرن کا بوری طرح ہے جائزہ لیا تھا کہ وہ بہال ہے زیادہ تر کیا خرید فی کی کی اورائے مایس بوئی می کدونل روتی انڈے جوہز ڈرنس اور رسک کے علاوہ و نیلا ڈیلائٹس کی آین کوئی بروڈ کٹ اتنی نہ بکتی تھی۔ نیوٹن اور ڈی این اے نے اسے بتایا کے میلے والا پیسٹری شیف وزیر صرف مخصوص چزیں ہی بنایا کرتا تھا۔ پیسٹریز میں صرف حاکلیٹ اور کریم بیٹٹری بیٹر صرف چین ۔ ایک منم کے کریم روز اور چکن و بھی تیمل روز کے سواکوئی دوسری چر بیک نے ہوتی تھی۔اے چیرت تھی کہ بھی اشیاءتو تیکری کی خاصيت ہوا کرتی ہيں ياتی چيزين توعام اسٹورز وغيرہ يرجھی دستیاب ہونی ہیں \_لفظ بیکری غاص طور **پرمخصوص ہی بیکٹر** اشیاء کے لیے ہے مگر ہاے یہاں بیکری میں چیس بوللیں وغيره سب مجهوبى ہوتا ہے سوائے بیکڈ ممکین اور میٹھی چیزوں کے۔ میٹھائیاں وغیرہ بنانے کا شعبہ مسزآ ئزک کے پاس تھا اور وہ اسینے کام میں خاصی ماہر تھیں۔اسے بیکری کے مالک یعنی مقصم سے ایک لیمی چوڑی میڈنگ کی ضرورت تھی بہت ساری تبدیلیاں لانی تھیں اور اس کے لي سخت محنت حيامي هي اور بيت موتا ہے جب كام نبٹانے کے بجائے اسے اپناسجھ کر کیا جائے مخلص اور

ایمان داردہ پہلے ہی تھی کیکن یہاں آ کراس کو تکمل طور پر بدل کرتر تی دینے کی خواہش نے دصف کو بے صد پر جوش کرویا تھا۔

اس نے شہری اچھی بیکریز کاوزٹ کر کے وہاں سے نہیں لیے شے ان کی براڈکٹس چھی تھیں ہے گھی بیکری کی اشیاء بس گرارے ان تھیں کی براڈکٹس چھی تھیں ہے گھی ذا کقہ دار بھی تھیں گرایک چیز کی کی اسے ہرجگہ نظرا کی تھی وہ سجاوٹ اور بریز بینٹیشن کی تھی جو چیز آپ کود یکھنے میں اچھی نہیں اور کے گئے کی اسے آپ کھاؤ کے کیسے؟ اسے عام بیکر بوں سے براٹھ کر چیز کی اسے آپ کھاؤ کے کیسے؟ اسے عام بیکر بوں سے براٹھ کر چیز کی متعارف کر دانی تھیں۔ اس نے بیکٹا آپیٹر کی ٹی ٹی افسام متعارف کر دانی تھیں۔ اس نے سیکٹا آپیٹر کی ٹی ٹی افسام متعارف کر دانی تھیں۔ اس نے تعارف اس کے بیکٹا آپیٹر نامی اور اس کے بیکٹا آپیٹر نامی اور اس کے بیکٹا آپیٹر نامی میں اور اس نے بیکٹا آپیٹر نامی میں اور اس نے بیکٹا آپیٹر نامی میں اور دان تاک گیا جواد پری سے میں دان بعد معصم کے قبل کو دوازہ ناک گیا جواد پری میں مزل جمال ہو کی ایک کھی گیریا موجود تھاد ہاں تھا۔

مزل جمال پہلے کئے گیریا موجود تھاد ہاں تھا۔

مزل جمال پہلے کئے گیریا موجود تھاد ہاں تھا۔

مزل جمال پہلے کئے گیریا موجود تھاد ہاں تھا۔

مزل جمال پہلے کئے گیریا موجود تھاد ہاں تھا۔

مزل جمال ہو اور بعد صحصم کی آ دائی تی۔

مزل جمال جمال پہلے کئے گیریا موجود تھاد ہاں تھا۔

مزل جمال جمال ہو کی گی گی آ دائی تی۔

مزل جمال جمال ہو گیا۔

آفس میں ایٹر کنڈیشنز آئی وجہ سے خاصی خانگر پھیلی ہوئی تھی۔ میز کے پیچھے عصم فارق پینٹ اور شرث میں کلبوں تھا جو دونوں ساہ رنگ کی تھیں معصم کی کھلی کھلی گندی رنگت اس رنگ میں خاصی نمایاں ہوری تھی اس کے کلون کی مہک نے دصف کا استقبال کیا تھا اور ایک قسم کی خوشگواریت نے اس کا احاطہ کرلیا تھا۔

''بیٹھو'' وہ پہلے اسے دیکھ کر چونکا مگر پھر دھیرے سے مسکرا کر پیٹھنے کوکہا۔

عبامنی رنگ کی کری نماصوفے پردہ بیٹی تھی کہ دیوار پر فریم میں ایک تصویر نظر آئی ایک پیاس پچین برس کا مرد تھری چیں پہنے ہوئے تھا۔ ساتھ آیک خاتون آن وائٹ ساڑھی میں تھیں اور تین خوش شکل لڑکے ان کے گرد کھڑے مشکرا رہے تھے جن میں سے آیک یقیناً معصم تھا۔

حجاب 270 ----- اگست۲۰۱۲ م

'' بیریری فیملی ہے تُی ڈنڈی رضا اور اذان بھائی اور آف کورس میں۔ 'اس کی نظر فوٹو پر پڑتے و مکھ کرمعصم

نے بتایا۔ دصف نے مسکرا کرسر ہلایا۔ ''میں نے و نیلاڈ یا تکش کے بچھلے بیکر کی بیکنگ کے متعلق الثاف سے در مافت کیا ہے اور تھوڑی مارکیٹ ريس كى باس كے بعديد چند تجاوير ہيں جس كے ذریعے سے بیکری بہتر ہوسکتی ہے۔''اینے سامنے گلانی رنگ کے سوٹ میں سفید دو پٹدائیے ارو گرو پھیلائے اس پُراعتادی لڑکی کومعصم دلجیسی سے مسکراتے ہوئے

آب يڑھ ليجئے گا۔ أيك اور بات جو محطآب سے كرنى تھى وہ یہ کہ مجھے چیزیں تخلیق کرنے کے لیے فری بینڈور کارہے میں روای چروں ہے ہا کر کھنی چیزیں اور والے تق متعارف كروإنا حياجتي مول أ

"كياواقتى آپ كولگائے كرو وتمام نئى چيزى جوآپ تخلیق کرین گی ده لوگون کویسند آسی گی۔"

"جی بچھے یفتن ہے کہ وہ سب چیزیں لوگوں کی قوت خرید کے اندر ہول کی اور امادے کیے تفع بخش بھی اور چونکه وه باقی بیکر میزه کی بنائلی اشیاء سے مختلف ہوں کی تو وہ سب کویسند ہمی آئیں گی دیسے بھی ہمارے مال کے لوگ کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی حدت بریا ہوتواسے انکار نہیں کرتے۔ باقی رسک کا ایک عضر پھرتھی رہتا ہے تو پہلے ہم ان سب اشیاء کو بطور سیمیل ایسے مستقل گا ہول کو ویں گے جن کوزیادہ پسند کیا گیاصرف وہی اشیاء کچن میں

" آپ کوتواسٹر میمی سیکر ہو! چاہیے تھا؟" معصم کے جملے میں طنز کا شائر بہ تک ندتھا۔ وہ واقعی متاثر لگ رہا تھا م نے اسے بول دیا تھا کہاسے جواجزاء وغیرہ ورکار تے وہ اظفر کو کہ سکتی ہے نیز جو بھی بنانا جا ہتی ہے بنائے۔ وصف کے جانے کے بعداس نے فائل میں لگے پیپرزیر منفارورڈ پرلگا دیے ہو۔ نیوٹن کے اندر بھی جوش بھرگیا تھا

نظرڈالی۔جس میں ونیلا ڈیلائٹس کے حوالے سے تجاویر ْ لکھی ہوئی تھیں۔اس نے پڑھنا شروع کیں۔

«جوني پيشريز و ونش پيشز روگزاور کپ کيکس وغيره بنائے جائیں ان کی تصاور کی جائیں اور ونیلا ڈیلائش کی ویب سائٹ اورفیس بک بہتے بران کی تشہیر کی جائے۔ نیز نئے بروشر چھپوائے جا کیں جن کے ذریعے بیکری کی اپنی

چیزوں کونمایاں کیاجائے۔ونیلاڈیلائٹس کا پلیٹری شیف اینی جو بھی طریقہ استعمال کرنا جا ہے کرے۔ نئی پراؤ کٹس کو

بنانے کے لیے جواجزاء درکار ہول فیراہم کیے جاتیں۔'' اس کی علاوہ بھی لسٹ میں مزید تنجاو پر بھیں جن کو معص بڑے خل سے فروا فروا پڑھا۔ کیکن آخر پر تو دہ چونک گیا۔

كيفي ميريا مح متعلق السي سن في بتانا تقاله يقينا اظفريا وی این اے نے۔اس پیپر پرجو وصف کے نکھا تھا اس

کے مطابق کیفے میریا کو کھولنا جائے۔ اس کے لیے نیا

اسٹاف لیا جائے اور بیکری میں بننے والی کھانے پینے کی چری سرو کی جا بین اوراس کے نیجے لکھا تھا کہ اگر کیفے

ٹیر پھر سے شروع کرنے کا سوچا جائے تو اس کے پاک اس حوالے سے مزید تجاویز ہیں۔ مغصم مردھ کرمسکرادیااس

کے لفظ لفظ سے جوٹن ٹیکٹا تھا۔ایں سے بل وہ اسے تھن ایک بیکر شخصار ہاتھا مگراب اس کا وصف کے حوالے سے

سوچ كانداز بدل راتها وه وبال صرف يسير كى خاطر كام نہیں کررہی تھی بلکہ حقیقت میں بنگری کو پھلتے بھو لتے

كامياب اورتر في كرتے و كھنا جا ہتي تھى اور جس طرح اس نے تخواہ کی بجائے پر افٹ کا ہیں فیصد مانگاتھا اس سے لگتا

تفاوہ اس سے لیے ملی قدم اٹھانا جا ہتی ہے وگرند نقصان

اسے بھی ہوتا۔اسے ایک ایس بی باہمت اور پر جوش بیکر ک ضرورت تحقى

₩....₩....₩ ا گلے چندروزنی اقسام کی پیشریاں اور کپ کیکس

بنانے میں گزرے۔اسے تیزی اور پھرتی سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر مسزآ تزک کوہمی لگنا تھاکس نے فاسٹ

77...... اگست۲۱۰۱م

www.paksociety.eom

وصف کے لیے دہ بہت مدوگار ٹابت ہور ہاتھا۔ جو بھی چیز اسے نہل رہی ہوتی وہ نیوٹن جھٹ سے ڈھونڈ ویتا۔اس کے نام کی طرح اس کی شخصیت بھی ولچسپ تھی۔ افنان سے کوئی ایک دوسال بڑا ہوگا للہذا وہ اسے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔

رس رہے من ہائے استفاء میں پانے فتم کے کپ کیکس بنائے سے فریش اسٹر ابری کپ کیک جس کا نام اس نے شار ٹی رکھا۔ ڈارک چا کلیٹ کپ کیک جس کے ادیر کیرائل کی فروسٹنگ تھی مسٹر بلیک تھا۔ پہنے کی فلنگ والا کپ کیک جس کے اویر پائن ایپل کی فروسٹنگ تھی مس فروٹی تھی اور جس کے اویر پائن ایپل کی فروسٹنگ تھی مس فروٹی تھی اور ایک جس پر معیل سیرپ کی فروسٹنگ تھی جس کا نام اس نے نیوٹن رکھا تھا۔

نیوٹن آپ نام بر کپ کیک کا نام رکھے جانے ہر پھولے نہ علیا تھا۔ ریگولر کشمرز کو بید کپ کیکس فری میں ویئے گئے اور گزرتے دنون کے ساتھ بیسیمپلز اپنارنگ لانے گئے۔ مہینے کے اختیام تک ریزخوب بکنے لئے سب سے زیادہ ڈیماغڈمس فروٹی نیوٹن اور مسٹر بلیک کی تھی۔

اس بہلے مہینے میں اس کے جصے میں آنے والا منافع کافی کم تھا۔ کیکن اسے یقین تھا جلد ہی بیکری شرکی آجیمی بیکر یوں میں ہے ایک شار ، دیائے گئے گی۔ وہ ویٹلا فریلائٹس کے بارے بین اس طرح سوچی تھی جیسے وہ اس کی این ملکیت ہو۔۔

لی این ملیت ہو۔ منظ بروشرز تیار کروائے گئے تھے دیب سائٹ پر بھی

ے برومرر تیار کروائے سے سے دیب سمائٹ پر بی
تشہیر شروع کردی گئی تھی۔ دوسرے مہینے میں اس نے
براؤینز کریم رول ڈونٹس اور پیلسز کی کئی اقسام دریافت کی
تقین جوسب ہاتھوں ہاتھ کی گئی تھیں اس کا کام بے حد
بڑھ گیا تھا۔ بیشتر وقت بچن میں گزرتا اور مسلسل کام کرنا
است تھکا دیتا لیکن میائی کامن بسند کام تھا ہمذاوہ تھکن کوخود
پرسوار نہ کرتی ۔ سز آئزک کی بنائی ہوئی چکن بریڈ بھی
خوب بسند کی جانے گئی ۔ دوسرے مہینے کے اختدام پرمنافع
خوب بہتر ہوا تھا کمل نہ سہی لیکن بیکری کی حالت

عیدنزدیک حقی البذاعیدملن پارٹیوں کے لیے آئییں کیکس کے پیشکی آرڈرز ملنے لگے۔وصف جب کھر برکام کرتی تھی تووہ اسے انجوائے ضرور کرتی تھی مگراس قدر تہیں جتنا یہاں اب تو ایسا لگتا تھا کہ کام سے زیادہ وہ کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہوں۔

''نیوٹن یا بی انڈے جاہئیں۔'' وہ نوراً لے کر حاضر ہوتا۔ بیٹر سے کریم بھینٹی جارہی ہوتی کیکس کی آئسنگ اور ڈیکوریشن نے مے منفر داسٹائل میں ہورہی ہوتی کہ لگٹا جیسے دہ ابھی آرٹس کلاسز لے کرآرہی ہو۔

اے آرڈرزکو پوراکن امشکل کام تھالیکن سرآ کزک
نے اس کی بہت مدوکرواتی تھی۔عیدسب کے لیے خوشیاں
لے کرآئی تھی۔ معصم نے نیکر کی کی اوسطاآ مدنی کے باوجود
سب کو پونسز ویتے تھے۔ نیوٹن اور نبیل تو بہت خوش ہوئے
عائش عالم اورافنان کے لیے ٹائیل ہی رہا تھا۔ وصف نے
عائش عالم اورافنان کے لیے ٹائیل کی تھی اوراس کے لیے
ایک بہترین سفید شلوار کرتا خریدتے ہوئے اسے بمیٹ
عام سے کیٹروں میں ملبوس ادھر سے ادھر تیزی سے لیک عام وصف کی ہمیشہ مدور کرواتا نیوٹن یادآ یا تھا۔ باتی نے جانے
وصف کی ہمیشہ مدور کرواتا نیوٹن یادآ یا تھا۔ باتی نے جانے
والے بیسیوں میں میں ایس نے نیوٹن کے لیے بھی ایک سوٹ
سواٹ کے ساتھواس نے نیوٹن کے لیے بھی ایک سوٹ
سواٹ کے ساتھواس نے نیوٹن کے لیے بھی ایک سوٹ
سواٹ کے ساتھواس نے نیوٹن کے لیے بھی ایک سوٹ

اس نے پچھ دن قبل اس کا پیتہ دریافت کیا تھا اور سوٹ خرید نے کے اگلے ون ہی دہ عاکشہ عالم کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ ایک جھوٹا سالکڑی کا وروازہ تھا جوایک تگ سے حن میں کھاٹا تھا ایک وس سال کی پچی ڈھیروں سفید سرمی اور بھوری مرغیوں کے پیچھے بھا گئی پھر رہی تھی جو انہیں دیکھتے ہی تھ ٹھک کر مختصر سے برآ مدے کی طرف بھا گی تھی۔ شام کے ساتے ابھی مکمل طور پر بھیلے نہ تھے لہذا اسے چار پائی پر کھاٹا کھا تا ہوا نیوٹن فورا سے نظر آ گیا جو انہیں دیکھ کراپنالقہ منہ میں ڈال کراٹھ کھڑ ابوا تھا۔ دورجہ سے میں دی جو

''باجی آپ اوھر۔'' اس کے چیرے پر خیرت اور مسرت کے تاثر ات تھے دونوں کوسلام کرکے وہ و ہیں بت

بنا کھڑا ہوگیا جیسے مجھ نہ آرہا ہو گیا کرے۔ پیچھے کمرے ے ایک خاتون جو یقیناً نیون کی مال تھیں سمادہ سے لان کے ملکے شکنوں سے بھر بور سوٹ میں ملبوس برآ مد ہو تمیں جن کے چیرے براجھن کے تاثرات تھے۔ نیوٹن کے کھارھورے سے تعارف کے بعدوہ کم از کم جان کی تھیں ال کے کھرآئی ہے۔ كه وصف كون تفي يقييناً وه يهلي بهي گفر ميس اس كا ذكر كرتار ما \$\$....\$\$.....\$\$ .....\$\$ ہوگا۔ ان کے بیٹنے کے لیے نیون جلدی سے گھر کے

ا کلوتے کرے سے لکڑی کی ووکرسیاں اٹھالایا تھا۔ " ہم نے مہیں پریٹان کردیا بیٹاتم کھانا کھالو۔" عائشه عالم نے نیوٹن سے کہا جو جیران ساحیار مانی کے پاس

جب کماس کی مال نجانے کہاں غائیب ہوگئ تھیں۔ جيهت والأبنكها سأكمت تفايقيينالائث تبيين محى فورأبي إس کی ای اندر سے برآ مدہونی تھیں ایک اسٹیل کا جگ واتھیں الحديث والقاادة يحيون في الماس وشيش كالان بير بابرآني-

تھنڈاشربت نی کر آئیس گری سے پچھسکون ملاتھا۔ عَا نَشْهُ عَالَمُ نِيوْنِ كَا مَالَ عَالِده فِي كَمُرِيلُوسُم كَي تَفْتَكُورِ نِي ملس معروف مولنس جيكواس في الميين ساتحولاما مواسوك كايك نيون كرسائ وكالكولات الكية سانى رنك كاوة سادہ کاٹن کا اِن سلاموٹ تھا نیوٹن کی بہن بڑے اشتیاق سے دیکھرای تھی۔

''باجی ان کی کیا ضرورت تھی ہیں....میرا مطلب آب نے .... يركبول ليا؟" نيوٹن بولا جيسے مجھ ندآرہا ہوکیا کے۔

ا میں نے اپنے جھونی بھائی کے لیے لیا ہے کیوں يسندنيس ' وه يونجي شرارت سے بولی۔

'' بنیں نہیں بہت اچھاہے بہت بی اچھا۔''

" بجھے پہلے پید ہوتا کہ تہاری ایک جھوتی ہی پیاری می مین ہے تو میں اس کے لیے بھی کچھ لے کرا تی ''جاتے ہوئے عاکشہ عالم نے نیوٹن کی بہن کے لیے چندسور دیے خالده کوتھائے تو وہ منع کرنے لکیس مگر جب عاکشہ عالم نے

کہا کہ بیرایک پین اپنی بہن کودے رہی ہے تو اس کی آ تھھوں میں آنسوؤں کی می اتر آئی اور چیکے سے انہوں نے میسے پکڑ لیے۔وروازے تک الوواع کہتے ہوئے بھی نيوثن يول خاموش اور حيرت زده تهاجيسے يقين بنه جو وصف

عیدآئی اورگزرگی۔اس مبینے کا بیشتر منافع کیلس کے آرد زكر وجه سے حاصل موا تھا۔اب أبيس برتھ ڈےاور ویڈنگ کیلس کے آرڈر بھی ملنے لگے تھے۔ کام بردھا تو لى مى بھى ايك فروكا اضافه ہوگيا <u>، ق</u>فا سبر يہ ينتس چنتیس برس کی خوش شکل اور ایک بیجے عالی کی مات تھیں۔ مميشه بنت مسكرات رمنايقيناأس كاعادي مي بنسابا اور بیکنگ کرنا سمرینہ کے بسندیدہ کام شے پھرتی میں وہ وصف سے بھی آ مے تھی ۔ ایک بڑے ریٹورنٹ بین اس کا تتن ماله بيكنك كالجربة قالة

نیوٹن پہلے سے زیادہ مؤ وب ہو گیا تھا۔ کی جم یے صد محنت كردائ هي اور بيكري اس حساب مصر في كرد اي هي\_ ريكس برسم كاجزوك مع بجريه وي تصبحوتان وخوشما اور ذا کقیدار ہوتی تھیں۔ پانچ ماہ کے اندر ہی بیکری کہیں کی كميك ين چىكى \_

لىكىن اصل خوشى فيم دنيلا دُيلائنش كونت بهوني جب امیک روز معصم اخبار بگڑے داخل ہوا جس کے اسپیشل ایڈیشن میں یانج بہترین بیکریز میں سے ایک اے کروانا كبانقار

سب لوگ اس کے گرو کھڑے اسے مبارک باو دیے رہے بیضے اگرچہ ونیلا ڈیلائش یا نچویں تمبر پر تھی مگر بہترین بیکریز میں سے آیک شار کیا جاناان کے لیے بہت بردی چیز بھی خاص طور پر جنب اس کی ایک ہی برایج تھی۔ تمبرون تك أف كاسفرخاصالها تعا-

\$\$....\$\$....\$\$ معصم آج كل كافي خوش تھا۔ يا ي ماويل وصف نے کیفے ٹیریا بہتر کرنے کی جو تجاویز بیش کی تھی وہ ان پڑمل STOLLEY COM

کرتے ہوئے او پری حصے گا انٹر پیڑ بدلوار ہا تھا۔اسے آیک خوش گوار سننگ بلیس اور کیفے ٹیریا کی شکل دی جارہی تھی۔ شوشنے کی میزوں کے ساتھ کرسیوں کے بجائے نرم آ رام وہ میں کھانے بینے کی چیزیں رکھی جانی تھیں۔ کافی میکرزاور بیس کھانے بینے کی چیزیں رکھی جانی تھیں۔ فرش اتنا صاف جائے کی مشین اطراف میں گئی تھیں۔ فرش اتنا صاف شفاف کے جہرے کا عکس دکھائی دے۔ دیواروں کا پینٹ ملکے رگوں پر شمل تھا۔ پروں سے بناخوب صورت تو پیس ماسکی تھا۔

کچھ ہی دنوں کے اندراس کا افتتاح کیا جاتا تھا۔ان دُون و مردر رہا كرتا تھا۔ كيونكه يحصلے دنوں ڈيڈي نے جب ال سے بیکری کی ربورٹ طلب کی تو ہمیشہ کی طرح شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے بچھلے جند ماہ کی رِاگر لیل رہورے سامے رکھی تھی آ فاب ہاتی نے پہلے کی طرح اے لیاسا <sup>سی</sup>جرتو نہیں دیا تھا گروہ تعریف جھی نہیں کی تھی جس کی وہ تو تع کرر ہاتھا۔ بیکری کی حالت میں بہتری اس ہے کم وقت میں وقوع پذیر ہونے لکی ہی۔ جتنے کہاں نے تو تع کی تھی ادران کا بیشتر کریڈٹ اس اڑ کی کو جاتا تھا جس كويال لاكے بھى دہ كومكوى كيفيت يك رياتھا كدودا تناكام سنجال يائي كالبين الكين ال فاين آمد کے تین چارروز بعد ہی تجادیز کی ایک کمبی لسٹ پیش كركے چونكاديا تھا۔ طاہرى بات تھى كدوه ونيلا فريلا كيائينس کی حقیقی فکرر کھتی تھی۔ آنے والے دنوں بیں اس نے بیہ ٹابت کردیا تھا۔ پہلے ماہ *بیکری کے تم*ام ورکرز کی تخواہیں مبلز اور اخراحات نكال كرجو منافع هوا تقابه اس كالبيس فيصد معصم کا آ فر کردہ تنخواہ ہے کم تھا۔ کیکن وہ ڈٹی رہی تھی۔ اسے دصف جیسی نازک ادر کم عمرازی کی قوت ارادی اور حوصلے يرجيراني موتى تھى كيكن اجھى گاڑى كو ونيلا ۋيلائشي كى طرف لے جاتے ہوئے اس كے چېرے برشديدسم ك فكركا تاريطيه وع مقددال بندره من يهلهاى اسے اظفر کی کال موصول ہوئی تھی جس میں اسے فوراً سے

سلے بیکری چینے کو کہا گیا تھا۔اس نے بہت یو چینے کی کوشش کی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ مگر دوسری جانب سے جیسے جلدی میں فون رکھ دیا گیا تھا۔اس کے بعدای نے بیکری كي نميرادر اظفر كيموباك نمبريركي مرتبه كوشش كي تيكن أيك أنكيج تفاادر دوسرابند گاڑى كوفل اسپيد سے دوڑا تا ہوا وہ چندمن میں بیکری کے سامنے پہنچ گیا اور معمول کے برعکس بیکری ممل طور پر اندهیرے میں ڈونی ہوئی تھی۔ سوائے ادبری منزل کے شعشے کے بار ہلکی می روشی دکھائی دے رہی تھی جو ہرگر بلب کی نکھی اور پھر کمحول کے اندروہ بھی غائب دروازے کے گئے سے محافظ خان بھی غائب تھا۔ کیا ہوسکتا ہے کیا بیکری میں چورڈ اکو کھس آگئے تھا آگر ابيا تعالولوث كرجلتے منتق اسے كيون اظفر سے بلايا تعاادر اگردہ مہلے ہی لوٹ کر جانعکے تصفواطفر کے ایسے فوان پر کیوں بھٹن بتایا تھااور بیکرای اندھیرے میں کیوں تھی۔ ائی گاڑی کے سے اس نے چھول نکال لیا جو لاستنس شدہ تھا اور ہاہرآ گیا۔ شیشے کے دروازے کے قريب بينج كراس كلوزؤ كابورؤ بهي نظرة كيار وروازه کھول کر اندوداخل ہونے پرایسے نجانے کیوں ہلجل کی تو تع تھی۔اس کے برعس دہاں کمیل خاموثی جھائی ہوئی تھی سوچ ہورڈ کے باش جا کرائں نے بٹن دیا کرائنش جلادیں کھول میں اندر کا منظر جگمگانے لگاوہاں سی مسم کی

کے کانوں کے پردے پھاڑ دیئے۔ چہرے پر چھ نہ بھا نے والے تاثرات لیے دہ او پری منزل کو کمل طور پر سفید اور پر بل غباروں سے ڈھکا ہوا ویکھنے لگا۔ وہاں سب موجود تھے کچن ٹیم اظفر منبیل ڈی

برتین نگل کین کا وُنٹر کے پیچھے کسی کی موجود کی کے

آ ٹاربھی نہ تھے۔ پستول کوالچھی طرح سے ہاتھ میں پکڑ کر

اس نے اوپر جانے ہے بل کین دیکھنے کا فیصلہ کیا۔وہ بھی

خالی تھا۔ وہ سیرھیاں چڑھنے لگا۔ آخری سیرھی پر ابھی

اس نے قدم رکھا ہی تھا کروشنوں کا سلاب المرآ یا اور

اس كے ساتھ اى كيرے كے ليش نے اس كي آ تكھيں

چندھیا دیں اور بین برتھ ڈے ٹو بوے گانے نے اس

این اے ادر مونچھوں کونا و دیتا محافظ حان یقر بیاست ہی ا اس کے ہاتھ میں پہتول و کھے کر مسکرانے گئے۔ جوابھی ا تک اس نے سیدھا تان رکھا تھا۔ ''نینچے کرلو یار کہیں چل ول گئ تو.....'' اظفر نے ڈرنے کی مجر بورا کیکنگ کی ادر مقصم نے پہتول والا ہاتھ ا نیچے کرتے ہوئے ایک زور دار گھونسا اسے جڑویا۔

"اوئی" اظفر کی ایننگ قدر برنائتی ۔
"آب لوگوں نے اتنا تر دد کیا۔ اس کے لیے بہت شکر ہے اوا تر دد کیا۔ اس کے لیے بہت شکر ہے اوا کر دد کیا۔ اس کے لیے بہت شکر ہے اوا کر سے ایسا لگا تھا کہ انہوں نے سارا دن ہال جانے میں اگا دیا تھا۔ حصت سے لٹکتے سفید اور کائی غبار دی کے میں در میان جھوٹی فائٹوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ در میان جھوٹی فائٹوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ در اوار پر کارڈ کورڈ کواے بی کی صورت میں تر اش کر انگاش میں بیسی برتھ ڈے کھھا تھا اور حروف کے کناور ان کو جھوٹی میں بیسی برتھ ڈے کھھا تھا اور حروف کے کناور ان کو جھوٹی میں بیسی برتھ ڈے کھھا تھا اور حروف کے کناور ان کو جھوٹی میں بیسی برتھ ڈے کھھا تھا اور حروف کے کناور ان کو جھوٹی میں بیسی برتھ ڈے کھھا تھا اور حروف کے کناور ان کو جھوٹی بیسی برتھ ڈے کھوٹی میں بیسی کرتھ کے لیے ایک سے ڈیا دہ بندوں نے کافی میں دریادہ کو تھی کہ تھی ۔

المن المن المال المال المال المال المن المال ال

سی بیت در میں ہوں ہے۔ معظم کے مندمیں پائی مجمرا یا اندرکا بچد مجلا۔ اس نے ادھرادھرد یکھاسب ہی ٹیبلز کو جوڑنے اورصوفوں کوموڑنے میں مصروف ہتے۔ اظفران سب کو گائیڈ کررہا تھا۔وہ چیکے سے کیک کی طرف بڑھا اور نیلے ٹائر سے ایک اسٹرابری

اٹھا کر منہ میں رکھ کی۔ چاکلیٹ اور رس بھری اسٹرابری کا ذا تقداس کے ہر نمیٹ بڈ میں گھل گیا۔ معصم نے پوری طرح محسوں کرنے کے لیئے تکھیں بٹرکرلیں۔ اسے چہرے پرکسی کی نظروں کا ارتکازمحسوں کرتے ہی اس نے تا تکھیں کھول ویں اورادھرادھرنظریں دوڑا کیں۔ دور کھڑی وصف نے اسے اپنی طرف ویکھتے ہی نظریں ہٹالیں قووہ ذراسا ہنس ویا۔

" ہم ہم ہم " اظفران کے پیچے سے بولاتو ہمیشہ کی طرح اسے جھڑ کئے کے بجائے دہ مشرادیا۔
"معاملہ کیاہے؟"

معاملہ لیا ہے؟ ''کوئی معاملہ بیس ۔' وہ رام سے بولائے ''تم انتاجو مسکرار ہے ہو '' کو ایک معاملہ ہے جس کو چھار ہے ہو۔ اظفر نے شعر کی ٹا تک تو ٹری ھی کین اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا نیوٹن ان کی طرف بڑھا۔ جلد از جلد کیک کھانے کا دل کرر ہا تھا تب ہی قریب جلد از جلد کیک کھانے کا دل کرر ہا تھا تب ہی قریب

آ کربولا۔ سب ان کے اور کیک کے اردگر دصوفوں پر بعیاہ گئے تھے معصم نے کیک کا گئے کے لیے چھری اٹھائی تھی۔ معصم نے کیک کا گئے تھے لیے چھری اٹھائی تھی۔

سال گرہ منانے کے بعد وہ کائی دیر تک سب کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا۔ اس نے ریسٹورنٹ سے سب کے لیے کھانا منگوایا اور اس دوران اظفر نیوٹن اور سریہ لطیفے سناسنا کرسب کو ہساتے رہے تھے۔ اتنا سارا وقت معصم نے پہلی مرتبہ اپنی بیکری کے درکرز کے ساتھ گزارا تھا۔ سب کی طرف سے ملنے والی اپنائیت نے اسے چران کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوش کردیا تھا۔ پی ٹیم نے ل کراس کے لیے پرفیوم خریدا تھا اور باتی سب نے ل کراس کے لیے پرفیوم خریدا تھا اور باتی سب نے ل کراسے اسپورٹس کٹ گفٹ کی تھی۔ پہلے اس قدرا نظام کرنا غبار نے لائٹس کیکس اور پھر یہ تحالف بیہ قدرا نظام کرنا غبار نے لائٹس کیکس اور پھر یہ تحالف بیہ سب بہت زیادہ تھا وہ خود کو اس سب کا مستحق نہیں سمجھتا

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



Translanociety, com

تھا۔ گردل سے ان سب کا شکر گزادھا۔
گیارہ نج گئے ہے۔ کجن ٹیم عام طور پرچار پانچ بجے
تک جلی جایا کرتی تھی ۔ لیکن سب آج خصوصی طور براس
سیلیبر بیٹن کے لیے رکے ہوئے تھے۔ منزآ تزک کا جھتیجا
انہیں لینے آیا تو وہ اس کے ساتھ جلی گئی۔ باقی سبر بین نیوٹن
اور دسف بچے تھے۔ نیوٹن اندردن شہر چلنے والی بس پکڑلیا
کرتا تھا۔ سبر بینداور دصف رکٹہ لے لیا کرتی تھیں گراس

وقت دونوں کام مشکل تھے۔ ''میں آپ لوگوں کو ڈرماپ کرویتا ہوں۔''معصم نے ایک نظر دصف کود کیصتے ہوئے آفر کی۔

موسکتا ہے گھر پر بھی کوئی سر پرائز تمہارا برتھ ڈے ہے موسکتا ہے گھر پر بھی کوئی سر پرائز تمہاراانتظار کررہا ہو۔' میہ اگہہ کر انظفر نے معصم کے اندر اکبر نے والاخوش کا بلبلا پھوڑ دیا تھا۔ اُس نے کہا کچھیں ہیں ہم ہلا کررہ گیا تھا۔

وصف کے اندر بھوائیا تھا جو ہر مرتبدا ہے ویکھنے کے بعد مصم کوا پی طرف متوجہ کرتا ہوا محسول ہوتا تھا۔ ووتین مرتبدہ آت کے خاص دوست آر ہے ہوتے ہے۔ محن میں گئی گیا تھا۔ اس کے خاص دوست آر ہے ہوتے ہے۔ جن کے لئے لئے دہ چیز بیسٹر پر جوانا چاہتا تھا یا پھر بیکری کے لئے ایک ورٹا کر سنٹ ہر وشرز کا ڈیزائن دھف کود کھا نے کے لئے اورا یک مرتبہ تو جب دہ کی میں آیا تو مکمل طور پر بھول گیا اورا طفر وہ اسے بخو بی نوٹ کر رہاتھا۔

''ول نادال کی خبرر کھنا پھول کھلتے ہیں انہی موسموں میں'' دروز امرانجان منتر جو سیکشعر موسور

وہ بھاہرانجان بنتے ہوئے شعر پڑھ رہا تھا ادر معصم اسے گھور کررہ گیا۔

کیفے ٹیریا گا افتتاح ہوگیا تھا جوخودا قاب ہاشی نے کیا تھا۔ سریندادروصف نے پہلی مرتبدانہیں و یکھا تھا۔ اس عمر میں بھی اچھے خاصے فٹ ستھے۔ ارعب شخصیت جومقابل کومڑوب کرکے رکھ دیت تھی۔ مقصم کے بھائی دالدہ ادر

چندقرین دوست بھی دعو تھے۔ فینہ کاٹے ہے بل آفاب
ہاشمی نے ایک جھوئی کی خطاب نما تقریر کی تھی جس میں
انہوں نے بیکری کواپنے جھوٹے اور لاؤلے بیٹے کامشغلہ
قرار دیا تھا۔ ان کی ہاتوں ہے ایسالگنا تھا جیسے معصم جلدی
اس شغلے ہے اکتا کران کا برنس جوائن کرنے والا ہے۔
معصم نے اس جھوئی کی تقریب کے لیے باہر سے کھانے
کی کیٹرنگ کروائی تھی۔ لیکن اسٹیکس وغیرہ یہی سے سرو
کی کیٹرنگ کروائی تھی۔ لیکن اسٹیکس وغیرہ یہی سے سرو
کے گئے تھے۔ آئی اور ان کی اہلیہ سونیا ہا تھی کھانے
کے گئے تھے۔ آئی معصم کے دونوں بھائی اور
دوست احباب رکے گئے تھے۔ دوئیرے وان وصف نے
دوست احباب رکے گئے تھے۔ دوئیرے وان وصف نے
اظفر سے یو چھا۔

''کیا آُ فَاب ہائمی اپنے بیٹے کے اِس کام سے بوش نہیں ہیں؟''

'' '' آپول میہیں ایسالگا؟'' جوابااظفر نے یو چھا۔ ''ان کی تفریر ہے اور پھر فینہ کا شتے ہوئے چرے پر ایسے تابرات سے جیسے وہ کوئی تابسندیدہ کام کررہے ہوں۔''اظفیر ہنس دیا۔

" بال ہر وہ کام جو معصم کرتا ہے وہ ان کے والد صاحب ونا بہند ہوتا ہے۔ تم ہول جی کہ یکی ہوکہ وہ کام جو آب آب اسکول تبدیل آب کے اسکول تبدیل آب کے اسکول تبدیل ہوئے۔ اس کے اسکول تبدیل ہوئے۔ اس کے اسکول تبدیل ہوئے۔ نئے نئے ٹیوٹر رکھوائے گئے کھر آمر والوں کی مخالفت کے باوجوداس نے اپنی من پہند فیلڈ کا انتخاب کیا۔ جمجھے تو آ گے بھی آ ٹارٹھ کے نہیں نظر آ رہے۔ "آ خری فقرہ اس نے قدر سے ہماتھا۔ فقرہ اس نے قدر سے ہماتھا۔ فقرہ اس نے قدر سے ہماتھا۔

روز سریندسات بج تک بیکری پینی جاتی تھی۔ گر روز سریندسات بج تک بیکری پینی جاتی تھی۔ گر آج اسے دس نے گئے تھے۔ چبرہ مرجھایا ہوا تھا۔ آئیس قدرے سرخ تھیں - تبدیلی ای معمولی نہتی کہ کوئی محسوس نہ کرتا۔ وصف تیزی سے بیگنگ یا وَدُر کی تعلی جا کلیٹ اور انڈول کی زردی کو کمس کرنے میں مصروف تھی۔ جب

اسے سنگیوں کی آ واز سنائی دی۔ اس کے ہاتھ وہی زک گئے۔ سرینہ یاس ہی سنگ پر جھی آ نسو بہانے میں مصروف میں۔ سرینہ کو کند ہے سے پکڑ کر کری پر بٹھایا مسز آئز ک اس کے لیے یائی کا گلاس لے کمآ گئیں۔ دونوں تن سے اس کے پاس بیٹے کراس کے جیب ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ اگر وہ اپنے دل کا بوجھ ہاگا کرنے کے لیے پھھیں کرنا جا ہتی تھی تو ٹھیک تھا دگر نہ خود سے پوچھنا مناسب نہ ہوتا۔

ادیم بناؤ دصف ایک بال سے بہتر و کیے بھال کون کرسکتا ہے۔ عالی بناراون میری بان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوائی کا خیال کرتی ہیں اور بچھے گھر کی ضروریات بوری کرنے کے لیے کمانا پڑتا ہے ۔ سبریندسسکیاں لے رہی تھی اور دصف خاموثی ہے بات جنتے ہوئے اس کا ہاتھ سہلارہی تھی۔ ریخمال جوائی کے اندرجم تھانگل ہی جاتا تھے بہتر ہونا۔

" بجھاس کی تعلیم شخاس کے گھانے پینے رہم سمنے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے گھرسے ساراون باہر رہنا پڑتا ہے۔ کیارید خیال رکھنا نہ ہوا۔ مجھ سے زیادہ پروااور کس کو ہوسکتی ہے میں مال ہول اس کی۔"

"سبرینه تم اینے لیے کوئی اچھا وکیل کیول نہیں کرتیں؟"دصف نے صلاح دی۔

''مسئلہ تو یہی ہے جھے کورت پچہری کے معاملات کا پچھ نم میں سوائے بیکنگ کے بچھے کوئی دوسرا کام بھی نہیں آتا۔ میر اباب ہے نہ کوئی بھائی میں کس سے مدد مانگوں وصف؟'' وہ کمز درسے لیجے میں بوئی اس میل وہ خوش باش رہے دالی سبر بینہیں بلکہ بھر بھری مٹی سے بنا وجود محسوں

ہور ای گئی۔ وہ مال جسے اپنے بیٹے کے چھن جانے کا حوف تھا۔ وصف نے اس کا دروایئے دل میں محسوں کمیا۔ کاش وہ اس کے لیے پچھر سکتی۔

'''مسز آئزک کی بات پردصف اور سبریند دونوں نے چونک کران کی طرف دیکھا۔

''ہاں ایک دفعہ مجھے بھی چند قانونی معاملات میں درچیں تھی میرے پاس تو وکیل کودیے کے لیے میں درچیں تھی میرے پاس تو وکیل کودیے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ مگر معظم سرنے بغیر کسی جان پیچان کے میری بہت مدد کی۔ آئزک ان دنول بیاد تھا۔ ہمارے گھر کی ملکیت کامقد مہ چل رہا تھا اور دوزگا دُگا کوئی فر بید نہ تھا۔ معظم صاحب نے مجھے یہاں نوکری دی۔ تب بیر بیک کی معظم صاحب نے مجھے یہاں نوکری دی۔ تب بیر بیک کی سے بس دد ماہ ہوئے تھے۔ آئز کے علاج کا خرچہ اٹھا یا سے بس دد ماہ ہوئے دیا گئی کرے دیا گئی ہوگی اور آئیک وکیل بھی کرے دیا گئی مسز آئزک خذباتی ہوگی

معصم کایہ بھر داندر پاس کے تاکی بہلی مرتبا یا اسے پہلے دہف کے ذائن میں اس کا جوا ہے تھا دہ انکے تقادہ انکے تڈرادر حوصلہ مند خفن کا تھا جو باپ کے سالمے اس وجہ سے کھڑا ہوگیا تھا کہ دہ اپنے لیے ایک مختلف فیلڈ کا چنا و کرنا جاہتا تھا اپنا ایک الگ چھوٹا سا کاروبار بھر درع کرنا جاہتا تھا اپنا ایک الگ چھوٹا سا کاروبار بھر درع کرنا جاہتا تھا اپنا ایک الگ چھوٹا سا کاروبار بھر درع کرنا جاہتا تھا اپنا ایک الگ چھوٹا سا کاروبار ہے کھر دال کوسہارا دے رکھا تھا۔ کچھ دن آئی معمولی تھا۔ کچھ دن آئی معمولی کاروبار نے کتنے گھر دل کوسہارا دے رکھا تھا۔ کچھ دن آئی نیوٹن نے یونی باتوں کے درمیان اسے محافظ خان کے متعلق بتایا تھا جو کہ دنیا ڈیلائٹس کا گارڈ تھا۔ محافظ خان کے متعلق بتایا تھا جو کہ دنیا ڈیلائٹس کا گارڈ تھا۔ محافظ خان کے متعلق میں جھڑ دایا تھا تب سے دہ محصم سرکی بہت عزت کہ کہ کہ کراسے چھڑ دایا تھا تب سے دہ محصم سرکی بہت عزت کرتا ہے اورانہیں اپنا نجات دہندہ مجھتا ہے۔'

''تنہیں بیسب کس نے تنایا ٹیوٹن؟'' بیٹر استعمال کرتے ہوئے اس نے یوجھار

''خود کافظ خان نے ''اس نے جواب دیا تھا۔
اور اب وصف سوج رہی تھی کافظ خان کو بھی وہ مصیبت سے نکال کر لایا تھا۔ سنر آئزک جو اپنے دو جھو نے بیتم بھیجوں کے ساتھ رہتی تھی ان کو بھی اس نے خود نوکری دی تھی۔ بیوس کے ساتھ رہتی تھی ان کو بھی اس نے کور نوکری دی تھی۔ بیوس کی ایپ کھر کے اکلوتے کمانے دالے فرد تھے۔ بیوس کی ایپ کھر کے اکلوتے کمانے دالے فرد تھے۔ بیوس کی نیور میں ملی ہو۔ وہ سیجی اکلوتے کمانے دالے فرد تھے۔ بیوس کی نیور میں ملی ہو۔ وہ سیجی جانتی تھی کہ بیکری میں سنر فیصد معصم اور تمیں فیصد اظفر کا جانتی تھی کہ بیکری میں سنر فیصد معصم اور تمیں فیصد اظفر کا جانتی تھی۔ وست کو فیور دی تھی۔ فیصد بیک کے دہن میں معصم کا جوامی تھا وہ تبدیل ہوں اتھا۔ کیا اس نے اپنے دوست کو فیور دی تھی۔ اللہ کے دہن میں معصم کا جوامی تھا وہ تبدیل ہوں اتھا۔ کیا اس نے دالے تھی ہوسان اور بھر دو

وصف سوج رہی بھی اس بات سے بے خبر کہ انجائے میں اس کے دل میں عصم کے لیے زم گوشہ بیدار ہو گیا تھا جو اے ان جان راہوں پر سلے جانے والا تھا جسے محبت کہتے ہیں۔

چند داول سے معضی وصف کے اندر تبدیلی می محسول کرد افعا۔ اول نو دونوں کا زیارہ سامنا نہ ہویا تا تھا۔ وہ زیادہ تر کئی تا تھا۔ وہ زیادہ تر کئی اور کا وُنٹر کے نیادہ تر کئی ایس ہوتی تھی یا بھی بھار ریکس اور کا وُنٹر کے نیجے بنے خانوں میں اپنی بنائی اشیاء کو بہتر طریقے سے رکھوا رہی ہوتی ہوتی یا ڈی این اے اور نبیل کو چیزی زیاوہ اجھے انداز میں چیش کرنے کے گر بتارہ ی ہوتی۔ معصم اپنے کیبن نما میں چیشے کی بجائے نیچ اظفر کے باس آ جایا کرتا تھا جس کا کا دُنٹر کے باس ڈیسک تھا۔

اب جب جب دونوں کا سامنا ہونا تھا وہ تھک جاتی میں۔ کس سے کوئی بات کررہی ہوتی تو وہیں رک جاتی اور کئی مرتبہ تو معصم نے نوٹ کیا تھا کہ دہ گہری نظروں سے اس کا یہ بدلا بدلا انداز اس کا جائزہ لے رہی ہوتی تھی۔ اس کا یہ بدلا بدلا انداز

معضم کی جھے میں ناآ رہاتھا۔لیکن نجانے کیوں اسے بید چیز اچھی لگ رہی تھی کہ دہ معصم کی موجودگی کواچھی طرح سے محصوں کرتی تھی۔ وصف کا کانٹریکٹ ختم ہونے میں محص کے بعد وہ حاب جھوڑنے کی بوری طرح مجازتھی۔ وہ بیکری کو کہیں کا کہیں لے جاچک تھی۔ کیفے میریا کو پھر سے شروع کرنے کی صلاح اس کی ہی تھی اوراب وہاں آنے والوں کی تعداداتی تھی کہ اکیلا کیفے میریا اوراب وہاں آنے والوں کی تعداداتی تھی کہ اکیلا کیفے میریا در سے شروعات میں بیکری دیا کرتے ہوئے اتنا پر افت معصم کو معلوم تھا کہ آگر اسے بیکری دیا کرتی مزید برانچز معصم کو معلوم تھا کہ آگر اسے بیکری کی مزید برانچز

کھانی ہو میں تو بیک ڈور کجن سٹم حتم کر کے ایک مرکزی

جگہ جہاں پر ونیلا ڈیلائٹ کی اشیاء تیار ہوتی ہوں ۔۔۔

برانچر کو یہ چیزیں روز مرہ پر سیلائی کرنا ہوں گی تب وہ چیزوں کا بھی معیار برقرار رکھنے کے لیے سیزا کڑک سیر بناوردصف کو گئی بیروائر رکھنے کے لیے سیزا کڑک سیلیا ہے۔ وہ اپنی کچی بیم کو کھونا نہیں چاہتا تھا بلکہ جبال کے سید بی افراداس کے لیے ایک فیملی کی حیثیت رکھتے سے جنہوں نے اپنی اپنی جگہ پرکام کرتے ہوئے بیکری کو سینے پوری صلاحتوں ہے۔ اس مقام پر پہنچایا تھا۔ لیکن کیا وصف کا نفریک نے ہوئے بیک کیا تھا۔ لیکن کیا دصف کا نفریک نے ہوئے کے بعد بھی جہاں پرکام کرنا پیندائرتی ؟ شامہ بال شامہ ہوتا نا پیندائرتی ؟ شامہ بال شامہ ہوتا نا پیسٹریوں میں وہ رنگ ۔ ہر چیز اپنا ذا تھ کھود ہے گی تا!

پیسٹریوں میں وہ رنگ ۔ ہر چیز اپنا ذا تھ کھود ہے گی تا!

معصم نے اسے دل میں تا تدیا ہی تھی۔

وہ کیا جواب ویتا۔''ہاں'' کہددینازیادتی ہوتی دصف کے ساتھ جیس بلکہ خوداس کے جذبوں کے ساتھ جودصف کودیکھتے ہی مجلنے لگتے تھے۔

نزويك؟ "دل نے جواباسوال داعا۔

"كبس أيك بيكركي حيثيت ركھتی ہے وہ تمہارے

کود کیسے ہی مجلنے لگتے تھے۔ در منیں ..... وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔" اس نے دل کو جواب منتے ہی دل نے نیلی بیلی ال مری ہواب منتے ہی دل نے نیلی بیلی ال مری پینے اللہ مری بیٹے لہرا پینگ کی طرح ایک کمی خوش گوار اڑان مجری تھی جیسے لہرا

کے بل کھا کے محبت کا اعلان کردینا حیا ہتی ہو۔

**券…務…券…券** 

مدرز ڈے میں تین دن باتی تھے اور معصم سونیا ہاتھی کے لیے کچھ خاص بنوانا حابتا تھا۔اس نے دصف سے ڈ سکس کیا کہ دہ اپنی مال کے لیے آیک کیک بنوانا حابتا ہے جس کے او پر فروننگ ہے ، ولوں کا ایک گلدستہ سابنا ہوا ہ داور پھول بنیٹنگ کی طرح محسوں نہ ہو بلکہ ابھرے ہوئے ہوں معصم نے اسے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ادريرنث شده تصوير وكهائي ادريو حيماتها كدوصف بيركيكتم ابناسكتي ہو۔اس نے اثبات میں سر ہلاویا تھا۔

يكن اين دن وه منتح صبح ميكن مين دارد بهوا تها\_عام انوں کے علس اس نے سیاہ فاریل ببینٹ کے ساتھ سفید <sup>ک</sup> كاش شرك يكن رهي كلي-

سرے ہناں ری ی-'میں نے اپنا کیک والاآ ئیڈیا کینسل کردیا ہے کیا ' مجھے تاکیس کیے لیکس بیک کر کے دیے عتی ہو؟' "بال مرستاكيس بي كيون؟ وه يو ينته بناره ندكى \_ المركبونك انهول في يحصله الكيس برس ميري مال

ہونے کا عہدہ سنھال رکھا ہے۔ اس کیے ہرکب کیک ایک سال کوظاہر کرے گا اور میں عابتا ہوں کہان کپ یکس کو میں خود سجا دن ظاہر ہے اگر اپنی مان کو ویٹے جانے والے گفٹ میں میری این کوشش شائل نہ ہوگی تو کیا فائده -"معصم كى سياه آ تكفيل جوش اور جذبات سے

چیک رای تھیں۔ جب کہ دصف اس کی بات من کر چند لحول تک کچھ نہ بولی۔ معصم کے اپنی مال کے لیے جذبوں نے اسے متاثر کیا تھا۔ گریہ بات ایک حقیقت تھی

کِداس کے اندرایک بیکر بنے کی صلاحیت صفرتھی۔کپ س کوڈ یکوریٹ کرنا ایک مہارت کا کام ہے جوایک

انا ژی نظمی طور برنبیں کرسکتا۔

''کیابوا؟'' دہ ابر واچکا کر بولا۔ ''اگر کپ کیکس آپ ڈیکوریٹ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی والدہ پر اچھا تاثر نہیں جھوڑیں كے ' وصف نے بڑے رسمان سے اور صاف كوئى سے

كبار بجائے برامائے کے دہ ہنس دیا۔

''کوئی مرداتی خوب صورتی سے بھی ہنس سکتا ہے کیا؟"اس نے دل میں موجا۔

'' أف كورس من السيكية ليكوريث نبيس كرول گا-تم میری مدد کروگی۔"معصم نے دانستہ"تم" پرزور دیا تھا۔ وصف نے تیزی سے پلکیں جھیکا ئیں معصم کے تہج کی

آ پچاس نے بھی محسوں کی تھی۔ ''ٹھیک ہے میں کپ کیکس بیک کرتی ہوں تو جب فروننگ کرنا ہوئی بتاووں گی بیکنگ میں ہی کافی وقت لَكُ كَاءٌ وصف كومعصم كي موجود كي بيس كفرا مويا بي د شوار ککنے لگا تھا۔لہٰذا وہ جلدی سے بولی تا کندہ وہاں

''کوئی بات نہیں میں مداکر داتا ہوں جیسا کہ میں نے بہلے کہامما کودیتے جانے دالے گفٹ میں میراحصہ تو ہوتا وی جا ہے نال علم وہ شرارت سے بولا۔ اب اس کے سوا کوئی جارہ نہ تھا کہ دہ اگلے چند گھنٹوں تک کے لیے آیے حواس يرقابور كھے۔

\$\$ \$\$ \$\$

تمام كي ليكس بيك مو يقط تق يس ان كي فروننك بالي هي وصف ن فيد كريم عن حسب ضرورت كلاني رُنگ كَا فَوْدُكُكُر مِلْ إِي اللَّهِ رنگ اور کون سا وے تنگی تھی۔ پیسٹری بیک کے اندر کریم بھرکراس نے ایک کپ کیک کے اوپر اندر سے باہر کی طرف گھما کرایک جیموٹا سا swirl بنایا اورتھوڑی ویرقبل فونڈنٹ ہے جواس نے گول چھوٹے نکڑے کاٹ کر اسائلی بنائی تھی وہ او پر لگادی اور کھائے جانے والے سفید

ادر سلور موتی سجادی۔ ''مجھے دو۔''معضم نے بیسٹری بیگ وصف سے لیااور سررہ ہے۔ دومرے کپ کیک پرویسے ہی swirl بنانے کی کوشش کی جیسے وصف نے تھوڑی در قبل بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے اتنانز دیک کھڑا تھا کہ دھف کو عجیب سا لگنے لگا۔ دہ وانسة طور پر بیجیے ہٹ گئی۔

چونک کریڑے دیکھنے کے لیے آگے بوھے وہ کی يلس واقعي ميں بہت كيوث لگ رہے ہتھ .. وو تھینک بوسو مج وصف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔" اس کی آواز میں خالص بن تضاجو دصف کے دل کو جھو گیا۔ ''قائن مائی ہیلزر'' وہ بس ایتابی کہرسکی۔

\$\$ .....\$\$ ....\$\$ سونيا ماشى خودكونهايت خوش قسست تصور كرتى تهيسان کے بینوں بے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھادراس كالملى اظهار بفى كرتے رہتے تھے۔ان كى سال كرہ ہوتى يا ویڈنگ اینورسری جمیشه خاص طور پر منائی جاتی تھی اور ان

کے شوہرا قاب ہاتی کے ساتھ ساتھ تیوں کول کے تحا کف بہت اعلیٰ ہوتے۔ مگر نجانے کیول معصم ہر مرتبہ رضا ادر افران دونول پرسبقت لے جاتا تھا ادر بیراس وجہ

سے بیل تھا کے دو چونکہ عصم سے چھوٹا ہونے کا وجہ سے زیادہ محبت کرنی تھیں تو اس لیے اس کا تحدیقی انہیں زیادہ

پیندا تا تھا۔ بلکہ ایساتھا کو دان کے لیے جو بھی چیز لاتا وہ انمول هموتی نهایت منفرو بهت خاص درنه بیش قیمت تحاكف تؤرضا اورا ذان جمي ديية تصاوراً ج جب مدرز

و ير رضا ال ك لي نهايت خوب صورت طلاني

بريسليك لاياتها اوراوان نهايت يمتى سازهي تومعصم ان لے لیے کب سیاس المانھا۔ گلانی بولکا ڈائس والے ربیرز

میں کیے۔ ترتیب سے سیح گلائی اورسفید کریم والے وہ

كب كيلس نهايت خوب صورت تنظير قيمت ميس رضا کے دیتے ہوئے بریسلٹ اور اذان کی دی ہوئی ساڑھی

ے تی جھے کم کیکن ان کی سجاوٹ اور swirls سے اندازہ

ہور ہاتھا کہ سی اٹاڑی نے بنائے ہیں اور وہ جان کی تھیں کہ

انہیں بنائے والداناڑی خود معصم تھا۔ ''آپ کو پسندنہیں آئے؟'' وہ کپ کیکس کوان کے سامنے کیے یو جھ رہا تھا اور وہ کیا کہتیں پسندا نابہت جھوٹا

سالفظ تعا\_

"آئی جسیف لویس کی کیک۔" ان کے کہنے پر معصم کی سیاه آعمول میں ستاروں کی سی روشنی بھر کئی ال اسے بول تھمانا ہے اس طرح بہیں۔ "وہ فلط طریقے ت جیشری بیگ کود با کر تھمار ہاتھا۔وصف نے انظی سے اشاره کرتے ہوئے تھیج کی۔

"وسی طرح؟" معصم نے پیسٹری بیک واپس وصف کوتھایا جواس نے پکڑ کر کب کیک کے اور رکھتے ہوئے اندرے ماہر کی طرف گھمایا ایک خوب صورت سا

گلانی کریم کا swirl بن گیاتھا۔ . اب اس کے اوپر وہ گلاتی سفیداور ملکی نیلی اسائلی اور رِلز کواس طرح کے کیک کے swirl پرسجادیا۔ جیسا

کروصف نے سلے والے کو بھا۔ تصور ی می پریکش اور دو تین کپ سیکس کے swirl بنانے سے بعد اسے کس حد تک ایک اچھا swirl بنانا

آہ گیا تھا۔ تیرہ کپ کیلس کے اوپر سفید کریم کے swirl

بنا کران پر نونڈنٹ ہے کائی ہوئی مختلف اشیاء لگائی گئی

تھیں جیسا کہ ایک کے کیک پر نونڈنٹ سے بنا فیڈر

جھوٹے چھوٹے جوتے اور چھوٹے بیجے کی شرث لکی تھی

جؤكم مصم كے بين كوظاہر كرتى تھى جب سونيا ہاتمى نے

اسے لاڈ لے کے میں بھائے 'نخرے اٹھاتے فیڈر ملاتے حیال رکھا ہوگا۔اس طری ایک کپ کیک کے اوپر

کے کی کے چھو الے بران ہے کتھے ایک پر کتابین رکھی

تھیں' کیونکہ سونیا ہاتمی کتابوں کی رسیا تھیں۔ایک کپ

کک کے اور لب اسٹک رکھی تھی جو فو تڈنٹ کے ایدر مطلوبه کرز ڈال کر بنائی ہوئی تھی۔وصف محسوں کردہی تھی

کمعضم کے لیکس کے اوپر swirl بناتے اور ان کو

سجاتے ہوئے بچول کی سی خوشی محسوس کررہا تھا۔اختام

میں دصف نے ایک کا می کی خوب صورت ی ٹرے میں

جواہے کجن کی ایک کھیٹ ہے مل کئی تھی۔اس میں

چھیں کپ کیکس در میان دانے کپ کیک پر مدر ڈے کے حوالے ہے دشر کھی تھیں۔

'' بیکتناخوب صورت لگ را ہےناں؟ مام بہت خوش

ہول گی۔"معصم ٹرے میں موجوو کپ کیکس کو و مکھتے ہوئے بولا۔اس کی بات رسبر بنڈ نیوٹن مسزآ تزک مجمی

کے کہے گئے میدالفاظ ان کے لیے بہت انمول تھے۔ وہ ہمیشہ باپ سے دوراور مال کے زدیک ریافتھا۔ جب باپ اسے نصیحت کرتا یا ڈائٹرتا تو صرف مال کالمس ہی اس کی ہمت بندھا تاتھا۔

'' بھے بیتہ تھامیں نے دصف سے بھی بولا تھا کہآپ کو بیکپ کیکس بہت پسندآ نمیں گے۔'' ''بیاس نے بنائے ہیں؟''سونیا ہاشمی نے بوچھا۔

"اس نے بیک کیے اور بھے آئییں ڈیکوریٹ کرتا سکھایا اور میں نے سجایا۔ ویسے بس اچھا بیکر بن سکتا ہوں ہے تامام؟" وہ شرارت سے بولا۔ "ناں بہت اجھے۔"

روں ہیں۔ درگیاتی دصف ہے اچھانہیں اس جیسے کیک کوئی بھی بہیں کرسکتا۔''

''آ ہاں اتن اچھی ہے وہ؟''سونیا ہاتمی نے دھیرے روحہ ا

''بی بہت آچی ہے۔ میرا مطلب ہے بہت آچی گارہے۔' شکار بھندے میں چنس گیا تھا اور اب سرجھکا گرمنٹر ارہا تھا۔

"مهاری مان جول محصم اس سے کہیں ریادہ مسمین جاتی ہوں۔ مسمین ہوں۔ مسمین کے افتتاح کے دوز آئی کر لیا تھا۔ " "بیت نہیں مما بس آجھی گئی ہے وہ مجھے۔"معصم نے اپنا سرسونیا ہاتھی کی کود میں رکھ دیا۔ متاکی بیار مجری خوشبو نے اس کا احاط کر لیا تھا۔ مما کوسب پید تھا اس احساس نے

اے تدرے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ ''تم شجیدہ ہو؟''

''جی '''جی ایک میلا کا مسلہ ہے۔ وصف آتی ہی عام لڑکی ہے جنتنا کہ میرا بیکری کا برنس جوآج تک آبیس ہیں جھاسکا۔''اس کے لیچے میں خدشات تھے۔

''اگردمف اچھی ہے جوکہ انٹینا ہے تو آئیس بہت پہند آئے گئم پوری و نیلا ڈیلائٹس ٹیم کو چائے پر کیوں نہیں بلاتے آئی محنت کی ہے ان لوگوں نے بدتو تمہاری طرف

سے بہاہے۔ ''سب کوتو نہیں لیکن کچنٹیم اور ڈی این اے اظفر کو بلایا جاسکتا ہے۔'' دوپُر سوج انداز میں بولا۔ ''ٹھیک ہے پھر اسکلے اتور کو رکھتے ہیں سب گھر پر موجود ہوں گے۔'' ''خت ہے ۔''

'' تھینک یونما۔'' ''نیآر دینکم بیٹا۔'' آخران کے لاڈیے بیٹے کی خوشی میںان کی خوشی ہی۔

器.....器.....器

قصم نے ان سب کواسینے کھر جائے پر بلایا تھا۔ مہ س کے کیے حیرت اور خوشی کی بات تھی کیکن میہ بات کن كرتقر يباسب بي خائف ہوگئے تھے كہ جائے بِما فات ہاتھی بھس تقیس موجود ہول گئے۔ وصف نے محسوں کیا تھا لرسيان تغضيت كرعب مس بتلات اطفرك ایاں اور بخین سے کے کراہ تک کے سینکڑوں تھے تھے جو كدوه في يحصر في اين الصاور بكن ثيم كوباري باري سنار باتفا اور ہر قصے میں میں طاہر ہوتا تھا کہ قالب ہاتھی ایک بحت کیر۔ انسان ہیں جوائے جیموٹے سیئے سے نالال رہتے ہیں۔ مقررہ روزال نے اپنے لئے زردرنگ کے سوٹ کا انتخاب کیا جواس نے چندر اُزنل ایک بوتیک سے خریدا تفاادراس كى گلانى شفيدر تكت يرخوب اجيمالگا تھا۔ بالوں کواویر سے کیجر لگا کرنیجے سے کھلا رہنے دیا۔ آئی لائز سے بردی بردی روش آ عصول پر winged style میں آئی لائن لگایا۔مسکارے سے بلکوں کوخمیدہ کیا اور لبوں ير قدرتي گلالي رنگ كا گلوس لگا كروه تيار موكئي\_آ يينے کے مامنے کھڑے ہوکراس نے اپنے سرایے پرایک تھر پور تنقیدی نظر ڈالی تھی۔ اسے بھی اس کی بروانہیں رہی تھی کہ وہ خوب صورت نظرا نے کیکن آج وہ بہت اچھی لگنا جا ہتی تھی۔ وہ خود پر پر نیوم چھڑک رہی تھی جب عا كنشه عاكم أندر داخل هو تمين \_

ی سندہ ہمبررہ کی ہوئی۔ '' ماشاء اللہ بہت انجھی لگ رہی ہے میری بیٹی۔'' وہ بڑے بیارے بولی تھیں۔

حجاب ......282 عجاب .........

وصف نے معصم پرانک نظر ڈالی جس کا چیرہ تاریک موگیا تھا۔ وہاں بخی کے سوا کوئی تاثر موجود نہ تھا۔ وصف کے دل کوئسی نے جیسے تھی میں لے کر جکڑا تھا۔ ۵۰ کتنا برامحسون مور باموگامعصم کواس وقت " وصف نے سوحیا اور تب ہی اس کے منہ سے وہ اُکلا جوشا پر نہیں نکانا

حياجي تقاله

"براے بیٹے ہمیشہ باپ کی بیروی کرتے ہیں کیونکہوہ پليزرز موت بين اس دجه سے كامياب رہے بين جب كه چھوٹے بيجے كے ليے والدين كى توجہ حاصل كرنا اتفا آ سان نہیں ہوتالہذا وہ بڑے بھائیاں کو فالوکرنے کے بجائے روز توڑتے ہیں اور منفرو کام کرتے ہیں جس کے وہ باپ کی توجیر حاصل کرنے بین کامیاب رہتے ہیں گ بول کر اس نے کن اکھیوں سے سب کی طرف ویکھا۔ سريد منزآ تزك اوروبال موجود ويكرافراواسيال طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے آل نے کوئی بہت بڑی علطی کردی ہو۔ دومیری جانب سے فالب ہائی کی نگا ہیں تی سے ان پر یوں جمی تھیں جیسے کسی نے گلولگادی ہو۔ان کی آئھوں میں نالىندىدى كى ترميساك پرچى جاستى سى-

" مجھے میں لگتا آپ کی رائے ایک برونیشنل مائیکلوجسٹ کے برابر ہوئتی ہے۔ اس باک پر خفت ہے اس کے گال سرخ ہو گئے۔ تکراب چیچھے ہٹنا برولی مول البذاده اين يورى مت جمع كرت موس بولى-

''آپ کی بات درست ہے سر الیکن چھوٹے بیٹے میں الگ راہ اینانے کار جمان زیادہ ہوتا ہے۔ بوسکتا ہے ای وجہ ہے معصم سرنے اپناالگ کاروبار شروع کرنے کاسوچاہو۔ان کے لیے ویسے بھی اعدادوشار سے متعلق جاب اور برنس غیر مناسب ہے اس کی وجہ ان کا Dyslexia ہے۔" الفاظ تو مولیوں کی طرح برس رے تھے مرآخری فقرہ تو محویا بم ثابت ہوا تھا۔ الیم غامنونی طاری هوگئ تقی که سوئی گرتی **تو آ** داز سنائی دیتی سب کی نظریں اس پرجی تھیں۔آ فاب ہاشی کے عصہ بھری سونیا ہاشمی کی بے چین اور معصم کی جیران نظریں۔

' تھینک ہو۔'' وہ رکشی ہے سکرانی۔ اسے آ فاب باوَر بِهِنْجِنْهِ مِن وها گُفتا لگ گيا تعار جائے كا انظام لان بس كيا كياتها سونها أي اس سائة تياك سيلي تھس کہ وصف کوان کی گرم جوش پر جیرت ہونے لی۔ سب سے ہیلوہائے کرتے ہوئے وہ سمرینہ کے ساتھ غالی نشت بربینی تھی کہاسے لان کی طرف آ تا معصم

''مما میں؟'' وہ اتنائی بولا تھا کہا*س کی نظر دصف م*ر یڑی اور الفاظ جہاں ہتے وہیں تشہر کئے۔وونوں کی نگاہیں چند کھوں کے لیے کمی اور بحل می کوندی تھی۔معصم ایسے ایسے ومكيفه بالقاجيسي بملى مرتبه ومكيد ماجواورتب تك وه بلليس جهيك بغيرد عِمَّار ما جَبِ تك كرومف نے نظرين ندمالين \_ لَّ فَتَابِ مِا ثَنَّى اور سونيا مِا ثَنَّى سب سے فردا فردا مُخصّر

وکھا اُن دیا۔ جس نے ابھی تک اسے بیں دیکھا تھا۔

تعارف کے بعد اب ہلی پھلکی ہاتیں کرنے میں مصروف يت إدريه وصف كا وبهم تعايا حقيقت كه آفياب ماثمي تھوڑے تھوڑے وقنے سے بیور سے ویکھتے تھے محانے کیاوجھی؟

موسکتا ہے دہ سے بی کواں طرح دیکھدے ہوں۔" اس نے سرجھنگتے ہوئے سوجا۔

موضوع گفتگو و نیلا ڈیلاش کی حالیہ ترقی کی طرف مڑچکا تھا۔تقریباً دو ہفتے قبل ایک اسٹوڈ نٹ میکڑیں نے اِسے ایک بہترین فوڈ ہوائنٹ اور اسٹوڈنٹس کی زبان میں مكمل چيلنگ بوائف قراروياتها\_

''میرے دونوں بڑے بدؤل نے ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پر جھے سے مشورہ لیاادمآج وہ میرے برنس کو ہیں سے کہیں لے جانچکے ہیں۔جب کہ عصم ہمیشہ سے خود مرر ہا ہے اور خودسری ہمیشہ نقصان وہ ہوتی ہے۔" آفاب ہاتھی کی بات انتہائی غیرمتوقع اورموقع کے حساب سے انتہائی غیر مناسب تھی۔ وصف کا سفید حاکلیٹ اور باوام سے بنا كريجي في كيك كالكزاالها تا باتحدو بين ركا تعا- باق سب كا مجھی بہی حال تھا۔ بوں ابنے لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کوڈی گریڈ کرنا کہاں کی دائش مندی تھی۔

**حجاب** 283----

اڭ پر دصف كوطعى كۈنى پشيمانى نەھى - يانچى منٹ بعدوە باہر آئی تو کانی حد تک پُرسکون تھی۔ قاب ہائی کی چیفتی ہوگی ً سخت نظرول كالثرزأئل بوجيكا تفابه

"میں بھی ذرافر لیش ہولوں \_"مبرینداہے دہیں چھوڑ کراندر کی طرف بڑھ گئی۔وصف کیلری میں آ گے کی طرف براهيغ آلى بس كاختتام يركفركي بيثت تقى اورايك جهونا سالان گفر كانچيلا حيوناسفيد گيٺ\_

'' تھر میں آبیک باغی ہی کافی ہے میں دوسرالا کرتوازن مزیدخراب جبیں کرنا حامتا۔'' آ داز اتنی آ ہستہ جبیں تھی کہ وصف کے کانوں تک نہ چیتی سراٹھا کراس نے او پرویکھا میجیلی طرف تھلنے والی کمرے کی کھڑ کی کے پیچھے واز کا منع موجودتھا۔آ فاب ہاتمی کس باغی کو گھر نہ لانے کی ہات كردب تقيه

''آ فقاب بيرمعامله محقلف <u>ب-است</u>ياتي مثمام چيزون كى طرح مت ڈیل كریں ادر مجھے تو وہ الرك لہيں ہے بھی باغی نہیں گئی بلکہ جھے لگیا ہے وہ معصم کے کیے بالکل موزوں ہے۔ سونیا ہائی کی بات پروصف کادل زورے دھر کا وہ لوگ کس لڑ کی کی بات کررے متھے کون می لڑ کی معصم کے کیے موروں تھی۔

انجانے خدشات سانیوں کی طرح ڈے لگے کیا یہ ہوسکتا ہے کہ دوان کی سجائے کسی اورلزا کی کے تعلق بات لررب مول \_ وحف كواييز احساسات ، ي سمجه ميس نه

" تم نے دیکھادہ کس طرح سے بات کررہی تھی آج جيسے ده سب کھھ جانتی ہواور ہم سے زیادہ جاہل دوسرا کولی ندمو بجھے اس طرح بغیرسوے مجھے بولنے والے لوگ پسنزنبیں۔اس نے معصم کو بھی ایسی باتوں سے متاثر کیا موگا جودہ اجا تک سی از کی میں اتا انٹرسٹڈ موگیا ہے۔اے وصف کے روب میں ایک حمای نظرا کیا ہوگا۔ آفاب ہاتھی کی الزام دیتی آ واز اور زہر کے الفاظ اس کے کانوں

اذان رضااور عرد بہتھی اے ایسے دیکھر ہے تھے جیتے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں۔ جب کہاس کی ونیلا ڈیلائنش ہے نسلک افراد کے تاثرات بھی لگ بھگ ایسے ہی تھے۔ مسز آ ٹرک کی حالت قابل رحم تھی جیسے کس نے انہیں نو کری ہے نکال دیا ہوا در ڈی این اے وہ اس طرح ظاہر کرر ہا تھا جیسے اس نے پچھ بھی مذہبنا ہو یا پھر میرے سے دہاں موجود ہی نہ ہو۔ دا حدمبر بیٹھی جوناریل ھی اور بیدد مکھ کر دھف کی تھوڑی ہمت بندھی۔

'ہم معصم کے اس ہینڈی کیپ کے متعلق بات نہیں كرتے "مسزياتى كي والا كى۔

" أَي اليم سوري ميم مكر بيقو بالكل ايسا مواجيسي مهارا كوئي عزیز اجھوت کی بیاری میں مبتلا ہواور ہم اے لوگوں ہے چھیاتے پھریں۔ "وصف کومعلوم تھا کہاس کی ہاتیں اہیں چېھەرى كىيس مرده كھر بھى بوتى كئ\_

ر ایسی چرنہیں ہے جس برشرمندہ ہوا جائے۔ ونیا ک کل آبادی میں سے دین فصد لوگ Dyslexic ہیں ادر ایسانہیں کہآ ہے کا بیٹا کوئی تالائق اور **لوآ**ئی کیو mis کے شکار بجوں کو Dyslexia کے شکار بجوں کو understand کیا جاتا ہے۔ ذہانت اور وہن صلاحتوں کے حوالے سے دہ عام لوگوں کی طرح

"میراخیال ہے بیر وقع ال گفتگو کے لیے غیر مناسب ے' آ فاب ای نے تی ہے کہاتو وصف کاجی جا با کے۔ " شروع كس نے كيا تھا۔" موضوع گفتگواہے اختیام کو پہنیاتو سب نے جیسے سکون کا سانس لیا تھوڑی دیر بعد ہی آ فناب ہائی اور سونیا ہائی ایکس کیوز کرے اٹھ کر چلے كئے۔سزآئزك كوان كالبحتيجا كينےآگيا تھا۔مبرينداور وصف فریش ہونے کے لیے ملازمہ کے ساتھ اندر چلی سئیں۔ داش ردم میں بندہ وکر اتن ویر میں اس نے سکون

، سیس نے کیا کیا ۔ کیوں اتنابول گئ؟" آسینے میں میں سیسہ بن گراترے تھے۔ '' سیس نے کیا کیا ۔ اس نے جوبھی کہا تھا ہم رحال '' مسی نے بچ کہا ہے ساری دنیا کاشہ دجمع کرلو۔ زبان خودکور کھتے ہوئے وہ بولی۔اس نے جو بھی کہا تھا ہبر حال

حجاب ..... 284 گست ۲۰۱۲ م

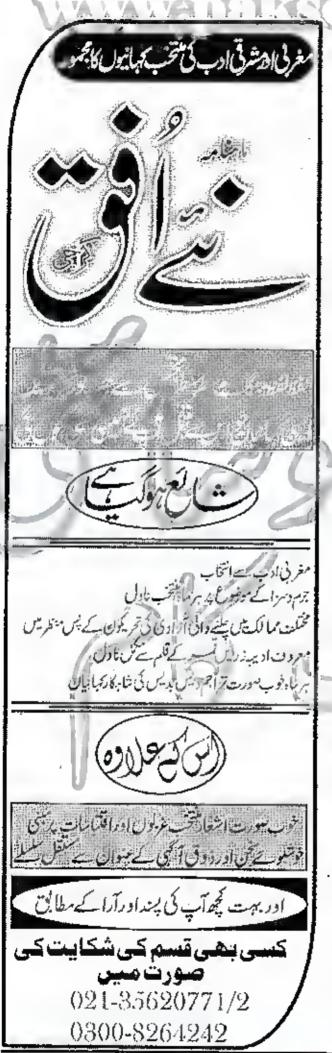

كاشهداس برياده بينها بوتات اورساري ونيا كازجر جمع کرلوزبان کاز ہرسب سے زیادہ کڑوا ہوگا۔"اس میں مزید سنتے کا حوصلہ ندر ہا تھا۔ وہ واپس جا کر کسی کاسامنانہیں کرنا حامی آئی ۔ البذا بخطے کیا ہے اہرلکل آئی ۔ کتنی ہی گلیوں نے چکرکھانے کے بعدا<u>ہے می</u>ن روڈ اور **رکشیل سکا تھ**ا۔ ساراسفر ہو فاب ہاشمی کے فقروں کی گونج سنتے سنتے گر رگرا تھا۔ایے محسوس ہور ہا تھا جیسے کسی نے اس کی نئی نتی محبت کا گلا گھونٹ ڈالا ہو۔ وہ معصم کو کیوں متاثر کرنے کی کوشش کرنے گی۔ رہو بالکل ایسا ہوا جیسے کوئی جان بوجھ کر ڈورے ڈال رہا ہو۔ شاید آ فناب ہاتمی کا کینے کا در بروہ بھی مقصد تھا کہ دصف معصم کو پھنسانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اے کے حدد کھ ہوا کے نسوبھن کھل آئکھون ہے ہینے لگے۔ گھر کے قریب رکشار کا تو ہیںوں کی ادا سکی کے بعد

ائن نے ایر داخل ہونے سے ال اچھی طرح سے محکمیں صاف کیں۔ وہ کھر بیل موجود روٹوں ہے حدیمارے لوگوں کو پریشان کرنائیس جا ہی ہماری رات ہے جینی اورد کھ میں گزر گئا تو مقسم نے رصف سے چھ بھی کہنے ہے بن گھریس بات کھی اور کھریس یوں جانے پر بلایا حانا بھی شایداس شکسلے کی ایک کڑی تھی۔ وہ جس طرح سب کے سامنے معصم کی تمایت میں یو لی عن وہ آفات ما حمى كوخوب كعلائها\_اس في محمد غلط ميس بولاً تفا مران ك توقع کے برعس بولا تھااور ہاغی قرار یائی تھی۔ آ فاب مائی کوایئے گھر میں ایک اور ایسے بندے کی ضرورت میں تھی جوان کے غلط کوغلط قرار دے۔

ا گلے روز اس کا بیکری جانے کا قطعی دل نہیں تھا تمر يهلي سب كوبغير بتائے أن يارني عائب موجانا اورآج یوں چھٹی کرلیناسب کے اندرسوالات کوچنم دیتا ویسے بھی وہ کمز در د بوشم کی لڑک تھی نہیں۔ آفتاب ہاتھی کی باتوں کو فی من سے نکال کرایے این جاب کرنا ہی تھی ۔ سارا دن وہ کچن تک محدودرای تھی۔ سیرین کے بوجھنے پر کیدوہ یارتی ے اجا کے کہاں غائب ہوگئ تھی اس نے بتایا کہ کھر سے

حجاب .....285 اگست۲۰۱۲ء

کے لگ بھک وہ بوجھل دل لیے گھر پینچی تھی جب گھر کے سامنے اسے ایک غیر مانوس گاڑی کھڑی نظر آئی۔ان کے چندجان بیجان والول میں ہے تو نسی کے پاس ایس گاڑی نہ میں۔ کیاان کے گھر میں آ فاب ہاتی تو ہیں آئے تھے وصف کی شکایت لے کر۔خوف زدہ سی وہ کھر میں داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم کے تھلے دروازے سے اس کے خدشات کی تقیدیق ہوگئی تھی۔آ فقاب ماشی اور سونیا ماشی صوفے برموجود تھے۔انہوں نے جھی اسے دیکھ لیا تھا۔للندا حیوپ کر دوم ہے کمرے میں جانے کی تک نہنی تھی۔

" وعليكم السلام - "سونيا ما تمي اوراً فناك ما تبي كي مشتركه آواز سنائی دی۔ آفاب ہاتی کے جریے کے تاثرات التئے زم تھے کہا ہے جیرت ہموئی پیرہ ہی ہیں۔ ''وَصَفُ کِیما رہا تمہارا ون؟''سونیا ہاتھی نے رسی سا

سوال بوحقانه "قبی اجھا۔" اس نے آواز کو ہموار رکھنے کی کوشٹہ كرھتے ہوئے كہا۔

''مسز عالم آپ کی بٹی بہت بہادر ہے۔' آ فاب ہاشی بولے شاید میکول طنز تھا۔ جووہ اس دن کی بدتمیزی کو بهادري قرارد برب تصروه سب كتاثرات كاجائزه لينه لكي مركبين بيخي حتى درهتكي ياغصه وغيره فيسكآ ثارا سينظر ننا ئے۔سبم مرادے تھاسے حرت ہونی تحض وی منت بعد بى انهول نے رخصت جابى جائے ہوئے سونيا. ہاتی نے اسے ساتھ لگا کرسر پر بوسہ دیا تو اس کی جیرت دو چند ہوگئے۔ قاب ہاتی نے بھی مسکرا کر وصف کوخدا حافظ کباتووہ ہے ہوش ہوکر کریز نے کوشی۔

''میری بیٹی بڑی خوش قسمت ہے۔'' مہمانوں کے تكلتے بی عائشہ عالم نےاسے اپنے ساتھ کلیٹیجے ہوئے کہا۔ '' کیوں آئے تھے بیلوگ؟'اس نے مماکی ہات کونظر

انداز کرتے ہوئے یو جھا۔ "میری بیٹی کوائے گھر کی بہو بنانے کے لیے" وہ پورے دل سے مسکراتے ہوئے بول رہی تھیں جب کہ

كال: في مرده توراً بغير شي كوبتائے نكل كئي هي۔ بيرن كر سرینے چرے ہے لیکن کے سے تاڑات کا گئے گر اس نے کہا چھیں۔

ا گلے جاریا نج روزایے ہی گزرگئے ۔ چھٹے روز وہ کیک کی فیلنگ کرنے میں مصروف تھی جب مسرآ تزک اور سبریندی گفتگواس کے کا نول میں پڑی۔

" بجے نے مقدمہ خارج کردیا ہے۔ معصم سر کا وکیل بهت قابل ثابت موا''

''احِیماضیغم نے کوئی روعمل ظاہر تو نہیں کیا؟'' مسز آ زُک نے پوچھا۔

"نہیں اب وہ کربھی کیا سکتا ہے۔ مجھے معصم سر کا ر ادا کرنا تھا مگر بچھلے ایک ہفتے سے وہ بیکری آئی میں رے 'وصف نے بس اتنا سنا تھا اور سوچ میں پڑگی۔ معصنم بیکری کیون بین آرہا۔

کیادہ بھی اس کی طرح سامنا کرنے سے جھجھک دیا تقا؟ تمرده تواس كفتكو سے لاعلم بھا جودصف نے اتفا قاسی تھی۔یا ہوسکتا ہے تی یارٹی کے روزاس نے آ فاب ہاتمی کے ساتھ جو بحث کی تھی اس کا نمیازہ بھگتنا پڑا ہو۔ آفاب ہاتھی نے اے ڈائٹ بلائی ہو کہاں نے ایک لڑکی کا انتخاب كيا بھى تو كس كا-جس كو برون مي سامنے بلا سوح سمجھے بولنے سے احر از کرنے کا بھی نہیں بیتہ ہوسکتا ہے انہوں نے اسے وصف کی حیثیت کا بھی بتایا ہو كدوه ال كى بيكرى ميں كام كرنے والى محض ايك ملازمه ہے۔ ہوسکتا ہے انہوں نے معصم کواسے بیکری سے نکال دینے کا حکم دیا ہو۔" خس کم جہاں یاک۔" سار**ی** سوچیس اسے ناگوں کی طرح ڈسنے لکیس کیک کی فرونگ کرتے ہوئے اس کی آئی تھول میں مرچیں بھرنے لکیں۔

بس دہ خود نی اس جگہ کو جھوڑ دے کی کل ہے یہاں مہیں آئے گی ۔ کانٹریکٹ گیا بھاڑ میں ۔عز**ت** نفس سے بڑھ کرا*ں کے لیے چھٹیں تقامعصم کے لیے*اہنے دل میں جدبات بھی اس نے زکال کر تھینکے تھے اپنے دل کو کیل كراسة آكے بڑھنا تھا۔سہ بہر ڈھلے پونے یا چے ہج

آج بہت آبھی لگ رہی ہو۔" وہ آئ کے سامنے ر کھی کری پر جیٹھتے ہوئے بولا۔ "مال ....!" شايد بيخوب صورتى اسے اس اطمينان

نے عطاکی تھی جوائے معصم کے ساتھ سے ملاتھا۔ ''کیاسوچ رہی ہو؟''

''سوچ رہی ہوں کہ ہمیشہ میں نے سناتھا کہاڑ کے ہلے لڑکی سے سامنے محبت کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر انے والدین کورشتہ کے لیے جھیجتے ہیں مگرتم نے مختلف

ماں نا مجھے لیے لیے افیئر رز چلانے والے لوگ اجھے نہیں لگتے۔ میں ڈائر یکٹ رشتہ بھجوائے پریقین ر کھتا ہوں '

''اوراً گرمیں اٹکار کردی تو۔'' وہشر ارتابولی۔ د مہوری نہیں سکتا تھا۔ 'وہ بھر پور یقین سے بولا۔ ''جوار کی میرابرتھ وہے پلان کرے اور کیک بنانے كے علاوہ ہال سجانے میں پورادن لگادے۔ میر سے تک پیم صای پر پیسٹری کا نام رکھے اظفر سے میرے تعلق کریڈ ار مذکر آؤ چھے اور میرے باب سے میرے لیے تکر لے جو كيآج تك بن فيس ل ده ميراير ويوزل رجيك كيس

''اوہ .... مگران سب چیزوں کیے بیاتو ظاہر نہیں ہوتا کہ میں تم ہے محبت بھی کرتی ہوں۔" وہ مصنوعی انداز میں بولی۔

" جانے کے لیے تمہاری آئھوں بیں جھانک لینا کافی ہے۔ ذراد عجمومیری طرف کیاتم مجھے محبت نہیں كرتين -" وه بولا تو وصف نے بللين جھكالين معصم كى نظرون کی پش اسے بکھلائے وے رہی تھی۔ اس شام محبت کے میشھے موسم کی ابتداء ہو گئی تھی۔

وصف حیرت ہے گنگ ان کی شکل و تکھنے میں مصروف تقى \_ كيابيه واتعى عائشه عالم بول ربي تقيين يا پھراسے سناكى وے رہاتھا کیونکہ وہ کچھالیا سننا جاہر ہی تھی۔

"كيابوا؟معصم احيالركابوه بهى آياتها مرجلدي عِلِاً كَما بالكل اليها بى واماد حاسي تعا مجصه مهذب مؤوب تمیزاوریة ہے فاب ہاشمی کیا کہدے تھے کہ ٹی پارٹی پر تہاری گفتگوے وہ بہت متاثر ہوئے اور اس روز انہوں في الخريب التي المويناف كافيصله كرلياتها-"

''جھوٹے کہیں <u>کے ''اس نے دل میں سوجا</u> مگر بیمما کیا کہدرہی تھیں اسے نگاوہ کوئی خواب دیکھرہی تھی۔ بے عد مسين خواب يو كيا چھلے ايك ہفتے ميں معصم آفاب ائے والد کو مادہ کرنے میں نگاہوا تھا اور آج وہ لوگ وصف كا بأخره النكنية ئے تھے بجائے وكى شكايت كرنے كے۔ "اوه واؤ" وصف كاجي حالم وه خوشي سے جي يرائے ماران نے خود کو ایساز کرنے سے باز رکھا کیکن مسکراہٹ روکنا اس

کے بس کین نظری= ''جہیں معصم پیندہے تا؟''اس کی مسکراہٹ دیکھتے

"جي" وه نظرين جفا آئي ۔ سب پچھ تھيک ہوگيا تھا يجه دير الله والى بريشاني الجهن اوا يوكن كار ريشاني المجهود بريشاني المجهون الوابيوكي كار م \* \* \*

كلالي ملك سي كام والسيسوث ميس ملبوين وه فيمرك بية موجود کری پر میسی گلائی شام کا حصدلگ رہی تھی۔اس کے ہمینے کچر میں مقیدر نے والے بال آج تھلے اور کمریر آ بٹار کی صورت گرے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں جانے کا سک تھا۔ ہلکی تی جلنے والی ہوا اس کے بالوں میں ہے مرمراتی جونی گزررای تھی۔آسودگی اوراطمینان اس کی س نس من دوڑ رہی تھا۔ جائے کا کپ حتم کر کے اس نے ميزير ركعاتها جب فيرس ير الملني والدورواز مصاس نے مسکراتے ہوئے سیاہ جینز اور لیمل براؤن شرث ہیں ملبوس اینے ہینڈسم اور مجبت کرنے والے شوہر معصم آ فآب كونطنته ويكهابه





کے آئی بعد میں اس نے ہمیں جائے کے ساتھ اخازادر
مشیال کھلا میں اور نہایت خوش ولی سے سین صاحب کی
اختر کا انکشان کے کیا جواس نے ان کے لیے اپنے مبارک
ہاتھوں سے بماری گئی ہے ہو یں اسان کی بیٹم تصور کرتے
ہوئے اس کے نگاؤ واحرا سے مرغوب نظرا کے لگی بھی ہمیں ہوئے اس کی بیٹم تصور کرتے
ہوئے اس کے نگاؤ واحرا سے مرغوب نظرا کے لگی بھی است عرصے تک میں بھی ہمی بھی تھی بعد میں بنا چلا کہ
محتر مہ کی ان سے آس قدار عقیدت ہے کہ وہ جو نہی باہر نگلی
محتر مہ کی ان سے آس قدار عقیدت ہے کہ وہ جو نہی باہر نگلی
محتر مہ کی ان سے آس قدار عقیدت ہے کہ وہ جو نہی باہر نگلی
محتر مہ کی ان سے آس قدار عقیدت ہے کہ وہ جو نہی باہر نگلی
میں نے موقع غلیمت جانا اور میں سے کا رول اوا
میں نے موقع غلیمت جانا اور میں سے کا نداز غیمی پروین کو
ان کے رشتے سے روشنا بن کروادیا تو پروین مزید سیجیدہ نظر
اس نے گئی تھی۔

اب پروین کی نظریں ان کے باؤل پرجی ہوئی تھیں جن کی نا گفتہ بہ حالت اس بات کی غماری کردہ کھی کہ وہ نظے یاؤل پریدا ہوئے تو انہوں نے پیدا کرنے والے کی عقیدت واحترام میں جوتا پہننے کو گناہ کی بیر و نصور کرتے ہوئے گنتاخی کا ارتکاب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس لیے حسین صاحب گھر ہے لے کرتمام محفلوں گئی کوچوں اور بیس ہمیشہ نگے پاؤی پھرا کرتے ہے۔ ان کے بازاروں میں ہمیشہ نگے پاؤی پھرا کرتے ہے۔ ان کے منفر وانداز سے لوگ انہیں وور ہے ہی پیچان لیا کرتے متھے۔ بان کی شناخت تھی اورای پرانہیں کبرویندارتھا۔

ان کا نام جمی کی تعارف کا محتای نہیں ہماراان کے ساتھ دنو میل جول تھا دہ کی بات چیت کرنے کا موقع ملا تھا۔ ہم انہیں ویکھنے کا شرف کی بار حاصل کر چکے سخے وہ ہز محفل میں بنگے باؤل اورایک جوال جسینہ کے ساتھ بائے ہز محفل میں بنگے باؤل اورایک جوال جسینہ کے ساتھ بائے ہوائے تھے۔ ہمیشہ ہونٹوں پر خاموثی کی چھاپ اور چہر سے بہت متاثر تھی اس لیے بان کی خدا واوصلا حیت سے بہت متاثر تھی اس لیے بان کی خدا واوصلا حیت سے احترام کرتے ہوئے وادیں اس کی شیدائی ساتھی خاتوں کے احترام کرتے ہوئے وادید ان کی شیدائی ساتھی خاتوں کے احترام کرتے ہوئے وادید ان کی شیدائی ساتھی خاتوں کے احترام کرتے ہوئے وادید ان کی شیدائی ساتھی خاتوں کے احترام کرتے ہوئے کا میاب (جس کا تعلق بھی اسلام سے تھا وہ جسے گئی تک نامیوں سے بہوگئے۔ دو ہے ہم ملا قات کا مرف حاصل کرنے ہوئے گئے۔ وہ اس کے خوات کی شیدائی کرتے ہوئے گئے۔ وہ اس کے خوات کی شیدائی کرتے ہوئے گئے۔ وہ اس کے خوات کی شیدائی کرتے ہوئے گئے۔ وہ اس کے خوات کی شیدائی کرتے ہوئے گئے۔ وہ اس کے خوات کی شیدائی کی سیدنے گھر کے بین ڈور سے باہر کھڑے ہے۔ وہ اس کے خوات کی شیدائی کا میاب وہ اسے گھر کے بین ڈور سے باہر کھڑے ہے۔ وہ اس کے خوات کی شید کے دو ہیں گئے۔ دو ہی جب مہم ملا قات کا شرف حاصل کرتے ہیں کا میاب وہ اسے گھر کے بین ڈور سے باہر کھڑے ہے۔ وہ اس کی خوات کے دو ہیں گئے۔ دو ہی جب مہم ملا قات کا شرف حاصل کرتے ہیں کا میاب وہ اس کے گھر کے بین ڈور سے باہر کھڑے ہے۔ وہ اس کے خوات کی شید کی گھر کے بین ڈور سے باہر کھڑے ہے۔ دو ہے جب مہم ملا قات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔

دراز قد وقامت ادر چوڑے ہاتھ اور لمبے یادی جوآج بھی جوتے کے بغیر ہی تھے۔ سفیدرنگ کی دھوتی ادر کرتے میں ملہوں ہمیں محوا ترظار گئے۔ بردین کو دیکھتے ہی پیچان گئے کہ ہم دولوں میں سے بردین کون ہے آ داب عرض کئے کہ ہم دولوں میں سے بردین کون ہے آ داب عرض کہنے کے بعد ہمیں اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ ای جائی بیچائی حسین ترین خاتون نے ہمارا دالہانہ انداز میں خیر مقدم کیاادر تیزی سے سادہ یانی کے گلاس ٹرے میں رکھ کر

حجاب ..... 288 .....اگست۱۰۱۹م

سین صاحب! اینے دوست واحباب اور اینے <u>حلقے</u> کے لوگوں میں نجانے کیسے مزاج کے واقعہ ہوئے تھے ہمیں اس کی خبر نہیں محفلوں میں ہمیشہ مجھے طبعاً! یے حد ساد شریف انفس اور کم گولگا کرتے تھے۔ آخر بروین غاموتی سے تنگ آ کر قدرے کسمسائی اور پھر ملائم اور دھیمے کیجے میں ان کی پینٹنگز کی تعریفیں کرنے گئی۔آئے وہ بہترین سامع منظ جائے کے بعد ہم واپس جانے لگے تووہ نظے یاوں ہمارے ساتھ باہر نکلے اور کلی فکڑ تک خاموثی ے ہمارے ساتھ چلتے رہے اور خدا حافظ کہد کر بلیث

گاڑی میں بیٹھتے ہی پروین نے شوخی سے کہا رف يهان ويجهمشترك بي يخهن بجهة بموئ ذراسامسكرائي تھی۔ بڑے لوگوں کو انفرادیت کی مختاجی زیب نہیں دیتی۔ وه تو این پھیان آپ ہوتے ہیں میرے اس جوال پروہ ہنستی چکی گئی۔ مجھے اس کی ہنسی اور آ تکھوں میں رقضال شرارت فيطعا مجهدا في في بن موجى ربى كداس حسين صاحب مين مشترك كيالكا تفابعد مين مجهدير بيداز افشال ہوا کہ بروین کو بھی جوتوں کی یابندی انکے آ تکھیلیں بھاتی۔ ده جب بھی میرے یا س آن تو غیرارادی طور پر منظمے یاؤں پھرنے لگتی تھی۔ پہلے تو میں اس خوش بھی میں متلازی کہوہ وال ثودال منفيك كي وجهد عي جويا يمننا مناسب تبيل مجسى لیکن جب میں نے آئے تھے سوریے لان کی سر بزگھا تن ير فظ ياؤل حلت ديكها اور فظ فرش يربهي جوت كى ضرورت محسوں نہ کیا کرتی تھی تو مجھے تھوڑا شک ہوا اور سین صاحب ہے ملاقات کے بعد کا ایک فقرہ میرے

كانول مِن گو شجنے لگااور حقیقت مجھے برعیاں ہوگئ۔ گاڑی چلاتے وقت وہ سب سے پہلے جوتا اتارا کرتی ي أيك دن ميں نے اس سے بيذاتی سوال كر ہى ڈالا تووہ کھلکھلا کرہنس دی تھی پھراس نے بتایا کہوہ بچپین ہے ہی مبینے کے میں دنوں میں بندرہ دن جوتے کے بغیر گھر آیا كرتى تھى \_والدہ \_ خوب ۋانٹ ۋیٹ بھی پڑتی مگر جھ یر خاطر خواد اثر ند ہوتا تھا۔ یہی عادت عمر کے ساتھ ساتھ

پڑتے ہوتی ہی گئی اور خصوصاً ای کے ساتھ مجلس میں حاتے ہی اپنا جوتا اتارتی تو پھر واپس پہننا بھول جاتی کئی بار مشاعروں میں اللے کے عقب میں جو جوتا اتارا تو تمام فنکشن ختم ہونے کے بعد بھی جوتے کی کمی کا احساس نہ ہوتا۔ مجھ پر جوتا کمشدگی کا ترس کھاتے ہوئے دوسروں ك كينے يريكام كرنے والے جوتے كى تلاش ميں سركر دال ہوجاتے اور بھی کامیاب ہوجاتے اور بھی مجھے گاڑی میں نظمے یاؤں بیٹھنا پڑتا۔ وہ مجھے اپنی معصومیت تھری سچی داستانیں ساتے ہوئے ہنے جاربی تھی۔ ایک بارپیٹرول لینے کی غرض ہے رہے میں رکی توایک جوتا بے خیال میں وہیں گر گیا۔ کی کے لیے میرٹ خانے کی خلائی بھی تھی ومان جاكر جب جوتا بمبننا جاماتو جوتا ندار دُتيز ي مستشاب

يركئ اورجو تاخر يدامكر ميل فيسبق بجربهن فيسيكها این کابس چتا تو و جسین صاحب کی طرح ہر جگہ دھو کے ہے جوتے کے تغیر نظر آتی اور ہے با کاندوفخریہ اندازيس هومتي مولى بالى جاتى عمروه مجبورتني الصصف نازك ہونے كاياس تفااوراس طريقے سے منفر دنظرآنے كا شوق بھی نہیں تھا۔ اس لیماس نے اپنی عادت کے زالے ین پر جبر کرنے میں ہی عافیت جانی حمیونکہ صنف قوی کوتو

<u> ہرانداز زیب دیتا ہے ال ۔</u> جم راستے بھر حسین صاحب اور قراقعین حیدر کی ایک دوسرے سے مختلف شخصیات کا موازند کرتے رہے تو آخر میں بروین نے انتہائی فخرے کہا تھا کہ مجھے ان کے مقالبے میں ایک تنہاعورت جو بھار بھی ہے بردھا ہے کی گرونت میں بھی ہے پھر بھی بہت مضبوط آئی۔ کیونکہ اس کی انا وخود داری اس کی ہم سفر ہے جس کے پاس بیٹرزاند موجود هو وه عورت بهي لاغر ور اور مقلس نهيس موسكتي جبكه حسين صاحب مجھے ایک بے بس و بے دم انسان کیے ہیں جو

سہاروں کے مختاج ہیں۔



حجاب ..... 289 ..... [كست١١٠٠]

رائت گہنایا ہوا جاند جو دیکھا بیل کے یاد آئی ہے بہت دیر اداسی تیری انصی شوکت .....مگلومنڈی

کھردے دامن ان کا خوشیوں سے اے مولا جو رہ جائے ہیں ہر سال عید یہ خال نبیلہ ناز .... ہمینک موڑ اللہ باد

جید کا دن بھی یہ سوچتے گزر جاتا ہے امارے واسطے یہ عید بھی چھیلی عید جیسی ہے دل میں احساس جدائی کا اندھیرا ہے ابھی جاند دیکھا ہی نہیں عید منائیں کیے

الم ..... برنائی است میرا مقدر بنایارب بس ایک باز ملا بازب باز ملا بازب مید کردن یا کھولوں آئی کھین کے میرا کھولوں آئی کھین کے دیا یا بہت بست رائی کو دکھا یا بہت دیا گھولوں کے دیا تا بہت دیا ہے۔

وعدے فقط وعدے ہی رہتے ہیں گرائیٹانہ ہوتا سب ایک دوسرے کے ہوتے اقرامیاریہ سویریالی

لفظ دفا سنا توسرتها دوهوندا بهت ملا نهيس

سنے نواز مسمبور شریف عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کی جزا مائے گا؟ سجدہ خالق کو بھی اہلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مائے گا؟

ں سے سیرے کا معمدہ ہے۔ رضا گل....دراین کلان

یمی سزا ہے میری جو اکیلا ہوں میں کہ میرا سر تیرے آگے بھی خم نہیں ہوتا وہ ہے مسلسل کلست دل سے متیر کوئی مجھڑ کے چلا جائے غم نہیں ہوتا ہوئی میکھڑ کے چلا جائے غم نہیں ہوتا جی کول خان .....موی خیل



تناءرياض چوبدري ..... بوسال سکھا گزرے ہوئے وصال کے دن رات بھول جا ملنے نہ دیں گے اب ہمیں حالات بھول جا موسم بلل گیا زمانے گزر گئے اے دوست تو مجھی عید ملاقات محول جا سمعية غزل ....بىتى ملوك ساتو ہے وہ آئے گاعید پر ملنے واگریہ ہے ہے تو پھر ہم عید منالیں گے كوثر خالد.....جز انواله شطب جنول کو بانے کے کیا ہ قدروں کے شہر سے گزرے ی طرن برہے کو ال ے گزے دیکھا زخی ہوا خاتا ہے دو عالم کا خلوص ایک انسان کورٹری ذات سے دکھ پہنچا ہے راجاً حمد الولینڈی جسے جاند سجا ہے ساروں کے ساتھ در نھیک ویسے ہی ہم سجتے ہیں ساجن تمہارے ساتھ ريمانورر ضوان....کراچي برسات کے موسم بیاں ہونے گئے تھے آ نسومرے جذبول کی زبال ہونے <u>لگے تھے</u> محفل کا اکھڑنا اچھا ہوا مرے حق میں حال تفصیل ہے بیاں ہونے گئے تھے ما كيزه على....جتوئي\_ دہ حیرال ہیں ہماریے ضبط پیہ کبددو فتیلِ ان سے جو دائن پہنہیں گرتا' وہ آنسو دل پہ گرتا ہے ستمع مسكان.....جام بور

حجاب ۱۲۰۱۳ 290 سند 290

بیہ جوہم ہیں تا احساس سے جلتے ہوئے لوگ ہم زمین زاد نا ہوتے تو سارے ہوتے اسا نورعشاء..... بھوج پور خواہشوں کا کوئی معیار ہوا کرتا ہے کیسی خواہش ہے متھی میں سمندر ہوتا يارس شياه .... چكوال کچھ حال کے اند تھے ساتھی تھے کچھ ماضی کے عمار تجن احباب کی حابت کیا کہنے کچھ یاد رہی کچھ بھول کئے كانٹول سے تعراب دامن دل ستینم سے سلتی ہیں بللیں پھولول کی سخادت کیا کہنے کچھ یادربی کچھ بھول کئے سيدكاشف كأظمى .... سهنسه وكل زاوسمير اب موت سے کہو کے نارافسگی ختم کر کے گ وہ بہت بدل گیا جس کے لیے ہم زندہ تھے مت بدن لیا · س بیت بدن لیا · س بین این استاره و مین اخران ایند حسینه این ایس استاری استان استاری استان استاری استان است خيرات مين كي خوشي تمين احجي نهين ہم اینے دکھوں میں بھی رہتے ہیں نوابول کی طرح تناءرياض چوہدري .... بوسال سکھا الله كر جوم في بيل چند مرجعاتي موتى كليال تم نہ آئے تو بول حشن بہارال کرایا ہم نے تناز ساخراشاری .... نور اور جھے ہیں اسک مجھے کانی کے اگریے خوابوں کوآ تھوں میں تو ڑا ہے کس نے شازی م کس رات کی آئٹھوں میں نیان سٹر ہوگا بہ خواب جو کوئیل ہے کس زُت میں سحر ہوگا سمے ہوئے پیچھی کی آواز بتاتی ہے اس کا بھی یہاں کوئی جاتا ہوا گھر ہوگا عبدالرحمٰن ١٠٠٠ كبررود مكراجي تم جیسی حسین آ تھھوں والے جب آتے ہیں ساحل بر کہریں بھی شور میاتی ہیں کو آج سمندر ڈویے گا

bazsuk@aanchal.com.pk

جنہیں سلقہ ہے تہذیب عم سجھنے کا ان بی کے رونے میں آنسونظم نہیں آتے خوش کی آئھر میں آنسو کی بھی جگہ رکھنا مُرے زمانے بھی پوچھ کر نہیں آتے حميراقرليتي .....حيدمآ باد گزرتا وقت پہلو میں آ کر فقط اتنا بولا میں بھی جارہا ہوں تو بھی ساتھ چل عادل مصطفیٰ .... طور جہلم بھی سوجا بھی ہےتم نے کہ ایک میںدی ساھخص نہ جانے کیوں؟ تیرے ہر تھم کی تعمیل کرتا ہے سميراسواتي....يغييركندُ میں ہر روز گناہ کرتی ہوں میں وہ آنی رحمت سے چھیاتا ہے میں مجبور ہوں این عادت سے وہ مشہور ہے این رمت سے بست عبدالستاردجاني المتاني ماضی کے حار دنوں نے چھین کی میری ہنی اب حال میں میزا حال فی الحال نہ نوجھو معظم منوربت مستدري رسم الفيت اي اجازت نبيل وين ورنه ہم مهمیں رانیا بھولیں زمانہ باد کرے تسكيم شفرادي .... كماليه میں نوچھ ابوچھ ہاروں ہزاروں سوال کرکے تم پکھ جواب نہ دو ایہابھی نہ کرنا تم جائد بن کے نکلو میں دلیستی رموں گی ایک روز تم نه نکلو ایبا مجھی نه کرنا نبغم كنول .....حافظآ ماو مناؤل کی کیسے تیرے بغیر مید حسین عید کا دن بہت تڑیے گا تیرے بغیر سے حسین عید کا دن کسے بناؤل اینے ساوہ ہاتھوں برمہندی کی لکیریں کیا تم آؤ کئے ویکھنے آج حسین عید کا دن

حجاب...... 291 ............ گست۲۰۱۲ و

لا ڈورونی .....نوبہ ٹیک سنگھ

| بارہ مصالحے کا مزغ<br>ابڑانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرغ ایک عدد<br>بناسیتی گلی ایک پیالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
| دنتی ایک پاؤ<br>پیاز آدهایاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سریوں کے کوفتے                                                                                                      |
| ادرک اور کسی (پیاہوا) دوجائے کے بیجی ادرک اور کسی اور کی جی جی اور کی اور کی اور کی کی جی کی | اجزائه<br>آلو تین عدد<br>مد سر سر                                                                                   |
| بادام کھوریا تل خشخاش ہیں۔ مصالحے تین تین<br>دھنیا سفیدزیرہ میں میا ہے کہ بھیجی                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مثر آدهاکپ<br>انڈا ایک عدد<br>گرمجی آدهاک                                                                           |
| ترکیب:۔<br>پہلے مرغ کوصاف کرکے اس کے نکڑے کاٹ لیں<br>اس کے کہ میں میں اس کے نکڑے کاٹ لیں                                                                                                                                                                                                                                                                                   | گاجر آدهاکپ                                                                                                         |
| سارے مصالحے بھون کر پیل لیں اور دہی بیل ملادیں<br>دہتی اور مصالحون کومرغ بیل ملا کردیں یا بندرہ منٹ کے<br>لیا کہ میں میں ایک کی سال کردیں یا بندرہ منٹ کے                                                                                                                                                                                                                  | ممک حسب ذا نقه<br>اکوکنگ کل <u>تلنے کے لیے</u><br>لال مرج آدھا جائے کا چھ                                           |
| کے رکھ دیں آیک دوسری دلیکی میں گئی گرم کر کے بہار<br>پھوں میں کاٹ کر باوامی دنگ پرتل لیں۔ جنب بہاز لاآل<br>معمال دکتہ مرغوں میں گا کہ میں میں تاریخ میں                                                                                                                                                                                                                    | ارسان کے کیے جے کا بیات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                       |
| ہوجائے تو مرغ اس میں بھھاردیں اور اتنا بھونیں کہ سرخی<br>آجائے آیک پیالی انی میں ڈال کر مرغ کو گلنے کے لیے<br>چھوڑ دیں جب مربع کل جائے اور پانی خشک ہوجائے تو                                                                                                                                                                                                              | پیاز(درمیانی پسی موئی) ایک عدد<br>لال مرج ا                                                                         |
| تعوز اسا بھون کر نیسی ہوئی زعفران ڈال دیں اب اس کو<br>اودن میں دم کے لیے زکھ دیں <del>نا</del> کہ تھی ادریا جائے۔<br>- اودن میں دم کے لیے زکھ دیں <del>نا</del> کہ تھی ادریا جائے۔                                                                                                                                                                                         | ادرک<br>نمک<br>نمک                                                                                                  |
| نوٹ ۔ مرغ مجونے دفت اس بات کا خیال رکیس<br>کے مصالحہ بالکل مو کھ نہ جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ان الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                   |
| صباعیشل سیکھگووال<br>باریس کیو چکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مو دیب بواقع کوهند:<br>منام سزیون کوابال کرمیش کرکیس پرتمام مصالح                                                   |
| اجزاء:۔<br>مرغی کے سینے حارعدد (آ دیھیآ دیھی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مم كرليس اوركوف بناليس اعدالگا كركوكتگ آئل ميس<br>ويپ فراني كرليس_                                                  |
| کیموں ایک عدد<br>ہرادھنیا دوکھانے کے بچیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قر کلیب بوائی گریوی:<br>کوکنگ کل گرم کرین اس میں پیاز اورک کہس اور<br>تمام مرمد کے خوال کریمن کیون تا میں منا مرموا |
| (تازہ کٹا relaminade) کے لیے)<br>لیمن جوں تہائی کپ<br>لیست جوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تمام مصالحے ڈال کر بھون کیں تئے ہوئے کونے شامل<br>کر کے سروکریں۔<br>مزہت جبین ضیاءکراچی                             |
| لهست ایک حوا ( کش شده اورک )<br>2انگست ۲۰۱۲ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |

ايك كهائے كاچيج (لمبائی میں کاٹ لیں۔ سوياسون ... تازه لال يابري مري ایک یادوعدد (باریک کی ہوئی) حاولول كؤنمك اورسركية ال كرايال لين أيك يبن مين تىل ۋالىس گرم موتولىسن بىيىت ۋالىس بەلگا بھون كرسويا حسب ضرورت نمك وسياه مرج دوعدد (باريك كئ بهوكي) سؤں چکی سوں ' کیجیب ' نمک' چینی ملا کر تھوڑا بھونیں۔" يرى پياز ساتھ ہی سیریاں ملا کراسر فرائی کریں پھرجاول ڈال کر فكرى كے متعورے كے ساتھ مرى كے سينول كوكوث اچھی طرح مکس کریں اور ہائ چکن ججر کے ساتھ سرو كربمواذكرلين ميزينيث كتمام اجزاانيك يبالع بي کریں۔ دموت کے لیے بہترین ڈش ہے۔ ملاكر كوشت ميس داليس ادر دهانب كرفريج ميس ركادي طلعت نظای .....کراچی (رات بحریا چند گھنٹے)۔خاص شم کابار کی کیوبین اگر ہے تو متن بند گویهی درست درنه عام بین میں باکا سا چکنائی لگا کر گوشت کو مبرنیشن ہے تکال کر دھیں یا کوئلوں برجالی رکھ کر بار پی کیو حسب ذا كقد کرلیں ہا پیر گرل کرلیں۔ودوں جانب ہے ایا کرمرخ لال مرج (كئي موني) اور ٹرم کرلیل بہرا دھنیا حجیٹرک کر کیموں کی قاشوں کے آ دھا کھانے کا آگئے ساتھ بین کران ساتھ جو کی رونی اس تا کہ نشاہتے کی ايك حائج رحنما ماؤذر فرورت يورى موسك نہیں اورک بیسٹ ووکھانے کے آ چُل قریش سکراچی كالى مرق (كثي يوكي) أيك حائج سپر ڙائس اكياك پياز (چوپ کي ہو گي) اجزاء: پ حياول بند کوهی (باریک کاٹ 250 لك حائة سوياسوس نماز( کاٹ لیں) چوتھائی جائے کا جی حل سون . تنتنعرد ایک برى مرية آدهاجائكا في ہرادصیا (کارٹش کے لیے) لہسن پیسٹ ثمانو كجيب آ دھا کپ چينې تيل گرم كرين نمك لال مرچ وهنيا ياؤور كهن ايك جإئے كا چى نمك اورك كاليميث كالى مرج بياز وال كرمسالا بحون ليس.. حسب ضرورت أيك حيائظ كأبيح حکوشت ڈال کر جارمنٹ بھون لیں مجھو ننے کے بجد دو مركه كب يانى وال كر كلنے كے ليے ركاويں۔ يالى ختك 3,1699 (حيموني ککڑول ميں کاٺ کيس) ہونے پر بند کو بھی ٹماٹر ہری مرج کالی مرج ہراد هنیا ڈال چوتھائی کپ بري پياز کر پندره منٹ تک دم بررهیں۔ سروکرتے ہوئے نان یا چپائی کے ساتھ سردکریں۔ تتنعدد برىمرى حجاب

| ایککپ                                  | انگورکارس                                                     | نادىياجمىددى                                                   |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تين کپ                                 | يائي                                                          | چهوهاروں کا حلوہ                                               |                                                         |
| آ کھکی                                 | <u>ج</u> ِقْنی                                                | V -4                                                           | اشيا:_                                                  |
| آ دهما حجهونا بيج                      | مُکِ                                                          | آ وها کلو<br>س                                                 | چھو ہارے                                                |
| چوتھائی چھوٹا بھج                      | بوثاثيم ميثاباني سلفاميك                                      | ايك كيثر                                                       | 2000 Celea                                              |
| *                                      | ترکیب: _                                                      | أيك پاؤ                                                        | بالائی<br>صد                                            |
| رانگور <i>ے دی</i> کوایک ساتھ ما       |                                                               | غين پاو                                                        | چيني                                                    |
| ن مين-چيني کوياني مين حل               | کر ہاریک کپڑے سے چھار                                         | دوعزد<br>س                                                     | لونگ<br>ک                                               |
| بڑے ہے جھان میں چینک                   | کریں۔ بانی کو بھی باریک کے                                    | ایک بزانج                                                      | کیوڙا<br>سام                                            |
| عالى بناهي جائ صندري                   | والے پانی سے ایک تارکی                                        | ليك چھٹا نگ                                                    | بادام کی گری                                            |
|                                        | كرئيس -رس، جاشني ادر نمك                                      | چندولنے<br>س                                                   | سبرالا پنجی                                             |
|                                        | مُصْنَدُ مِهِ مِركب مِينَ إِدْهِا كُر                         | ایک یاؤ<br>سرهه ه                                              | عی                                                      |
|                                        | وسلفانيث محمول كرملائين الت                                   | آ دهی چنگی                                                     | زعفران                                                  |
|                                        | بحري برف واليس اورياني وال                                    | The way of                                                     | رایب: _                                                 |
| نداحسنين مراج                          |                                                               | ر لیس ادر عضلیاں نکال<br>مراسم میں میں میں ا                   | چھوہاروں کو دھوکر عزے۔<br>معکد دہموں سر سطان سے         |
| جهيا                                   | آلول                                                          | ، د دره میں جملودیں چرائی<br>سیال سیاسی میں میں                | مینکین آنبیس ایک دو <u>گھنٹے تک</u><br>مدر پر رالہ جمال |
|                                        | بر اجرانی                                                     | ا تاریش اور تھنڈا ہونے پر<br>اینریکھی کا میں اور تھنڈا ہونے پر | دھ میں پکالیں گل جائے تو<br>مراہ میں لید عقبا           |
| 5-42-91                                |                                                               | ہے میں علی ترم کریں اور سبز<br>منابعہ میں مارین اور سبز        | دھ سے نکال کر ہیں گیں تیں<br>تمان اسال کر ہیں گیں تیں   |
| و کا کے کی کا                          |                                                               | الی میں ہے ہوئے                                                | ئىجيال ادرلونگ ۋال كرىھو<br>يا سىمەنىد                  |
| يك أيك عُدُرُ                          |                                                               | ی دوان و س به مالای کو<br>عمار مرابع مرابع                     | وہارے کھونیں اور دورہ ؟<br>میں کے جینے یہ اور دورہ      |
| نسب ضرورت                              |                                                               | ن با دام اورځن کا سره جب<br>۳ هند په کې خرمه م                 | منٹ کرچینی سمیت وال دین<br>میں س                        |
| سب ضرورت                               |                                                               | عبو زخفران کو لیوڑنے کی<br>منظم جہ میں جا ہے:                  | ڑھا:ن کرجذب ہوئے <u>گ</u><br>ایران پر عمل گلوں          |
| اعدد<br>وهاكلو                         | اغدے !<br>انگھی آ                                             | ہے اور کی چھوڑنے <u>معنور</u><br>یہ س کی مشر مد                | کرڈال دین حکوہ گاڑھا ہوجا<br>کیو : حدیدہ اسے ملے کا     |
| وهما فتو                               | ن                                                             |                                                                | رئين چندمنٹ تک ڈھکار.<br>برال لیوٹ ن برین ق             |
| ساسان ا                                | ترکیب:<br>سایر کریا کریون                                     | باوام في باريك حريان أور                                       | وہ نکال کیں جاندی کا ورق<br>اب کی پیتاں چھڑک لیں۔       |
| بں ۔ اس میں لال مرج<br>کا لد           | ا لوول تو آبال کرچیل :<br>خربوسی وی می دروما کا مکر           | 1.1                                                            | اب ناپیون چرف ن                                         |
| الرين - جنب پيرسب من<br>الدين - ولي    | نمائز بیاز نمک دهنیا ژال کرمکس<br>اینساز نمک دهنیا ژال کرمکس  | حنااشرفگوٹ ادو<br>سکاریم                                       | مكن فروث                                                |
| ں بنایل ۔ سہو س نیا ہوا<br>گھ مد تا کد | ہوجا تمیں تو کہاب کی طرح شکا<br>محمد میں مار میں ا            |                                                                | . <i>حاروت</i><br>ا                                     |
| ر می بیل سیس ادر پلیدید<br>مینانده     | ہے گھراسے انڈے میں ڈال ک<br>معرب کا ک بیش کر سرا کر کا        | (1                                                             | ا براء۔<br>سنگترے کاری                                  |
|                                        | میں نکال کر پیش کریں ہے لوگی ج<br>میں نکال کر پیش کریں ہے لوگ | ایک کپ<br>ا                                                    | سرے قارن<br>کیمول کاری                                  |
| قبالقائداً باذُخوشاب<br>معصم           | دحماشا                                                        | ایک کپ<br>اک                                                   | يبون <i>ډرن</i><br>انناس <i>کارس</i>                    |
| 3                                      | <u> </u>                                                      | ایک                                                            |                                                         |

حجاب ..... 294 ...... اگست۲۰۱۲



**آئىمىك اپ** 

مشہور ہات ہے کہ آئیس دل کی کھڑی ہوتی ہیں گرجت ان کومیک آپ کرکے خوب صورت بنانے کی بات آئی ہو ایودی آئیس بہرحال توجہ کا مرکز ہوئی چاہئیں کول کہ ہوا ہوئی آئیس بہرحال توجہ کا مرکز ہوئی چاہئیں کول کہ ہماری آئیس بی تو ہیں آئیسوں کا ہلا سا میک آپ بھی جادوئی اثر دے سکتا ہے اور آپ کے لگ میں اضافہ کرسکا

آئی میک ان کا آئم مقدر ہوتا ہے آپ کی آتھوں کو ایک گھری لگ دینا مگراس کے لیے آپ کے پاس آئی میک اپ کو استعال کرنے کا ہنریمی ہونا جا ہے۔ ہم سب شام کی پارٹی کے لیے ایک پرشش آئی میک اپ چاہتے ہیں مگرا کش خواہمی کوآئی میک اپ کی تکنیک کا بہائیس ہوتا ہے۔ ذیل بیس ال سلسلے میں سات اقد امات کا تذکرہ کیا جارہا ہے جو آپ کے آئی میک اپ میں کا تا مد ثابت ہو تھے ہیں۔

تیاری آئی میک آپ کرنے سے قبل کنسیلر کا استعال کرکے آ تھھوں کے نیچ سیاہ طلقے یا کوئی وانے وغیرہ کا نشان ہے تو اسے خفیہ کرلیں۔ ہرآ تھے کے نیچ کنسیلر کے تین ڈاٹ لائیں اور ان کو بیرونی کنارے سے بلینڈ کرتے ہوئے بیرونی کنارے تک آجائیں تاونت یہ کہ یہ برابرہوجائے ادر بالکل

نظرناً ئے۔

آئی بیس اگرآپ چاہتی ہیں کہآئی میک اپ کی گھنٹوں تک اصل حالت میں برقر اررہے تو وونوں پوٹوں برآئی میں لگا ئیں اور ان کواچھی طرح سے بلینڈ کرلیں۔

آئی مثیدہ و انت یہ بہت ضروری ہے کیآ پ درست کلراورشیڈز کا انتخاب کریں اوران کو اپنے ڈرلیس کے ماتھ ہم آہک کریں آ کھول کو پُرشش بنانے کے لیے عموا کھری ٹونڈ آئی شیڈو کا استعال کیا جاتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ لائٹ کلر سے میک اپ کا آغاز کریں جو آپ کی جلد کے فون سے جی کہ لائٹ کلر سے میک اپ کا آغاز کریں جو آپ کی جلد کے فون سے جی کہ کا موا ہو۔ اسے پوٹوں پر اس طرح استعال کریں کہ اسٹروک بھووں کی طرف جا کرختم ہوائی کے بعد پوٹوں کے ایک کنارے سے دومر سے کنارے تک میڈیم کلر آئی شیڈول کا کمیں اور کریز میں اسے تھوڑ اکلر استعال کریں۔ آئی میک اپ کو نیچرل لگ و سے نے لیے ہر کلر کو ان جی طرح المیں۔ اپ کو نیچرل لگ و سے نے لیے ہر کلر کو ان جی طرح المیں۔ بیٹور کی ایک دینے کے لیے ہر کلر کو ان میں کی ایک دینے کے لیے ہر کلر کو ان کی ایک دینے کے لیے ہر کلر کو ان کی کے بیٹور کیں۔ بیٹور کیں۔

آئي لائبر

بہتر این آئی میک میں ہے کہ دارک شیڈ دکو بطور آئی لائٹر کے ذریعے بھی ایک شان دار آئی لائٹر تخلیق کرسکتی ہیں۔ آئی لائٹر تہمی زیادہ تا ٹر آئینر بنتی اور نظر آئی ہیں جب ان کو بلکوں سے قریب تر لگایا جا تا ہے اوراندر دنی کنارے سے بیرونی کنارے کی طرف لگایا جانا جانے ہے۔

هائي لائثر

ہال الکُر کے ذریعی کی سیاب کومزید دندگی می ہے اور یہ اور دائنے ہوجاتا ہے۔ بھلور ہائٹرلائٹ شیڈد کا استعمال کیا جائے ای جائے ای میڈروی کنارے پرزیادہ نمایاں کیا جائے ای شیڈ کو بھنووں کی ہڈی پر بھی تھوڑا سال کالیما جا ہے۔

كولنگ

آئی میک اپ اور زیادہ پرکشش بلکوں کو کرل کرکے بنایا جاسکتا ہے اوران کواور زیادہ نمایاں بھی کیا جاسکتا ہے۔ کرلرکو چند سیکنڈ کے لیے بلو ڈرائز سے گرم کریں اور احتیاط سے اسے بلکوں کو کرل کرنے کے لیے استعمال کریں۔

مسكارا

آئی میک اب کاآخری مرحله مسکارے کا استعال ہاور اسے اوپراور نیچے دونوں بلکوں پرلگانا ہے۔مسکارے کی ڈنڈی کو بہت ہوشیاری ہے آئے بیچھے کرکے استعال کریں اور اپنا

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

آئی میک اپ کمل کریں۔

آئی میك آپ اتارنے کے ٹپس

ہم خوب صورت نظر آنے کے لیے ہر طرح کے جتن کرتے ہیں۔ ایکھے سے اچھالباس پہنتے ہیں فیمتی میک اپ پروڈ کس اور جیولری استعال کرتے ہیں اور شان وارآئی میک اپ بھی کرتے ہیں محر جب ہم پارٹیوں سے لوٹے ہیں تو ہمارے اندراتی جال نہیں رہتی ہے کہ میک اپ کو اتارلیں۔ میک اپ اتارنے کی بات ہوتو سب سے مشکل اور مبر آزما مرحلما کی میک اپ کو اتار نا ہوتا ہے کول کہ یہ ہمارے جسم کا میس سے خرم و نازک حصہ ہوتا ہے۔

آئی میک اپ اتارہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی اس کے مفرائرات سے محفوظ ہے جمونا خواتین آئی میک اتار نے کے لیے پائی اور ہے محفوظ ہے جمونا خواتین آئی میک اتار نے کے لیے پائی اور ہے کو اُٹ کی ایک ان کر اور مسکارا کو صاف کر اُٹ کے لیے پائی اور کا کی ایک اس کورات کر اُٹ کے لیے پائی تاکائی ہوتا ہے۔ اگر آئی میک ایپ کورات محردگار ہے دیا جائے تو میک اپ آپ کی آئی میک ایپ کورات محردگار ہے دیا جائے تو میک اپ آپ کی آئی میک ایپ اتار نے کے ساتھ ساتھ انسکان ہی ہوئے کے ساتھ ساتھ انسکان ہی ہوئی ایپ کا ان میں جا ازار میں میں میں ہوئی ایپ کا ایپ کی انسکان میں ہے آئی میک اپ اتار نے کے لیے بازار میں میں ان میں ہے آئی میک اپ اتار نے کے لیے بازار میں میں ان میں ہے آئی میک اپ تواس کا انتخاب میں میں ہوئی ایپ کو مورد واقی ہیں آ یا تو آپ کی آئی موں کے گرد کی جدد آپ کی جلد کوموافی ہیں آ یا تو آپ کی آئی موں کے گرد کی جلد متاثر ہوگئی ہے۔ جدد آپ کی جلد کوموافی ہیں آیا تو آپ کی آئی موں کے گرد کی جلد متاثر ہوگئی ہے۔

ان سب باتوں سے نیخے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ آئی میک ریموور گھریس ہی تیار کرلیں۔ ذیل میں اس حوالے سے معلومات فراہم کی جارہی ہیں الماحظ فرما کیں۔ اسلام کی جارہی ہیں الماحظ فرما کیں۔ اسلام کی جارہی ہیں الماحظ فرما کیں۔ اسلام کی میک اپریموور

ہ کہ ذیقون کا قبل: اسطاب کی میک اپر میمودر کے طور پر استعال کر سکتی ہیں۔ یہ بہت آسان ہے اور قدرتی بھی۔ آس سے بلکوں کا میک اپ از جاتا ہے اور ان کوجلا بھی ملتی

ن کی ویسسین: روایق طور پراے موتی رائزرکے لیے استعال کیاجاتا ہے مراسعات آبا کی میک ان ریموورے طور

پریمی استعال کرسکتی ہیں کم خرج بالانشین ہے اورا سانی ہے گھر پر بی استعال کر کے آئی میک اپ صاف کیا جا سکتا ہے۔ معدایات: انگلیوں کی مددست تھوں کے میک اپ پر دیسلین کوزگایا جائے اور میک اپ اتارلیا جائے بعد میں گرم پائی میں کیڑا گیلا کر کے صاف کر لیا جائے۔

مونسچوانزنگ کویم: مونیحرائزرادرکولڈریم کی بہت ساری اتسام ہیں یہ دونوں بہترین آئی میک اپ ریمودر ثابت ہوسکتی ہیں ان کا آیک فائکہ یہ بھی ہے کہ یہ مطلوب حصے کی جلدکوکنڈیشن میں تھی لیے تی ہیں۔

**ھسدایہ ات:** آئی میک اپ ایریا پراٹکلٹول کی مردسے اسے لگا کیں' بعد پی کشوسے صاف کرلیں ۔

قسونیدد: بازارین ایستولید دستیاب بین جن کا کی میک اپ ریموور ٹاول کہا جاتا ہے اور جن کواستعال کرئے کے ابعد بھینک دیا جاتا ہے۔ یہت کا ما مدین اور ان سے فیات کام ہوجاتا ہے کیوں کہ ان کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔

معدایات: یا الی پہلے ہے موسیر انز ڈہوتے ہیں بس ان کے دریعے میک آپ کو ہو جھے لیس اور کام ہو گیا۔

بسے بسی مقیم ہو ہے بی شیم وادر بے بی آئی۔ دونوں بہترین کی میک آپ ریمودر ہیں۔ پیزم ہوتے ہیں البذا جلد کوکوئی نقصان میں ہے تا ہے ادرمیک ایس سانی سے اتر جاتا ہے اور بلکول کو کنڈیشننگ بھی مل جاتی ہے۔

ے اور پکوں کو کنڈیشننگ بھی ل جاتی ہے۔ مدایلات: ہے بی قمین ہے بی آئل میں کاٹن بال بھگو کرآئی میک اب ایریا میں لگائیں بعد میں پیم گرم پانی سے اس حصہ کواچھی طرح دھولیں۔



حجاب ..... 296 ......اگست۲۰۱۰،

نازک نازک براری گریاں مال كي آ تكه كا تأراً كريال باب كول كى شندك كرايان محفر كاراسته بھول گئی ہیں اب کے ساون برسامجھی تو اس جمولے برکون سے گا کون نضا کی نے رتکی میں ا بني منسي گاڙيڪا س كياته كاخشبو کن من کی ہرتال میں بھکے نس کے نغے کوئیں سے دو گڑیاں تو دور دلس کے آ تئن میں جائیٹی ہیں أسيخ دهندول بلن الجعي بان ایناساون میکانی ہے كلمر كاراسته بحول كئ اب کے سادن برسامھی تو ميراآ تتكن حال موكأ ميراساون سونا موكا الفك سے وفي چراكري ہے مين ذراسا جونك كي بون دروازے کی آہٹ پر نتھی می اک یا دکھڑی ہے اس کود مکھ کرنجانے کیوں بھولی بسری مال کا چېره أتحصول مين اب تصوم رباب وهندلى كاتصور كوتفاك میں بچھدریے سے سوئ رای ہول گزرے وقت کی کسی دو پہر میں ان گريول كوسامنے ركھ كر میری مال جھی..... مير \_جبياسوچتي ہوگی



یوں بھی نہیں کہ میرے بلانے سے آگیا جب رہ نہیں سکا تو بہانے سے آگیا ہم کرکے بات پھنس گئے اپنے ہی جال میں کیا بلیٹ کے تیر نشانے سے آگیا بات کی بہیں اپنا خیال کچھ اپنا کھی اس کو پاس بٹھانے سے آگیا التحالی سے ہوا فائدہ جمین التحالی سے ہوا فائدہ جمین کیا اس کے ہاتھ بات بڑھانے سے آگیا گیا گیا اس کے ہاتھ بات بڑھانے سے آگیا گیا گیا ہے التحالی سنیولیے میں دار تھے ظفر کے خزانے میں دار تھے ظفر سے آگیا سنیولیے میں اپنے آپ اٹھ کے خزانے سے آگیا سنیولیے میں اپنے آپ اٹھ کے خزانے سے آگیا سناع سے آگیا ہوں کے خزانے سے آگیا سناع سے آگیا ہوں کے خزانے سے آگیا ہوں کے خزانے سے آگیا ہوں کے خزانے سے آگیا ہوں کی سنیولیاں کے انتہاں کے انتہاں کی کی انتہاں کی ان

جون جولائی کی گرم دو پہر ہیں دیواروں پررینگئے سائے صحن کی جانب تھسیٹ رہے ہیں دم لینے کو ذرار کی ہے مری آئی نگ نگ ادکھر ہیں پھیلی میری آئی نگ نگ ادکھر ہی ہے میری آئی نگ نگ ادکھر ہی ہے میری آئی نگ نگ ادکھر ہی ہے او ہے کے صندوق سے نکلی سامنے رکھ کر سوچ رہی ہوں سامنے رکھ کر سوچ رہی ہوں ان گڑیوں سے کھیلنے دالی پکڑ کر جب چیوڑو کے ہیں تو مرجا کیں گے دل کی شہنی پر یونجی کھلا رہنے دو ہماری محبت کا پھول جب بھی شہنی سے جب بھی شہنی سے تو او محب میں تو مرجا کیں گے وسی ملنا ہم سے موج دریا بن کے وسی مل کر چھڑو سے ہم سے تو مرجا کیں گے مل کر چھڑو سے ہم سے تو مرجا کیں گے مشاہ شاعر ....وسی شاہ استخاب:عادل مصطفیٰ ....وسی شاہ استخاب:عادل مصطفیٰ ....وسی شاہ استخاب:عادل مصطفیٰ ....وسی شاہ

م کھوتو ہوا بھی سرد تھی مسجھ تھا تیرا خیال بھی ول کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی بات دہ آ وهی رات کی رات وہ تورے جا ند کی جاند بھی میں چیت کا اس پر تیرا حال بھی سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو چھے آیہے دیکھا ایک وفیعہ تو رک گئی گروش او وسال کی ال كوينه يأسكه سقط حب ول كالحبيب حال تقا اب جو ملیت کے دیکھنے بات تھی کہا تھا تال بھی ميري طلب تفا ايك مخص وه جونبين ملا تو پير ہاتھ دعا سے ایوں گرا مجمول گیا سوال مجمی اس کی بخن طراز مال میرے لیے بھی ڈھال تھیں اس کی ہلسی میں چھیے گیا اینے عموں کا حال بھی اس کے بی مازوول میں اور اس کو بی سوچتے رہے جسم کی خواہمٹون پر تھے روح کے اور جال بھی شام کی تا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتا موج ہوائے کوئے باڑ کچھ تو میرا خیال بھی شاعره: پروین شاکر

خامشی میں شورتھا میں نے سنا کھی بھی نہیں اس نے سب کھ دیالیکن کہا کھی جمی نہیں مجھ کو کیا معلوم اے جانے جان تیرے بغیر میرا جیون کٹ گیا ادر میں جیا کھی نہیں حکم ہیہ ہم کو ملا اس کے سوا کھی مانگیں شاعرہ: فاخرہ جہیں الم خوب صورت تھے کتابوں بیس کی خوب صورت تھے سائس ساکن تھی سائس ساکن تھی سائس ساکن تھی سائس ساکن تھی ہے کہ نظول سے تصویر میں بناتے تھے ہوری بائند سے ان کیے لفظوں سے تصویر میں بناتے تھے دورجھیلوں بیس بسنے والوں کوسناتے تھے جوہم سے دورر ہتے تھے کیکن جوہم سے دورر ہتے تھے کیکن جوہم سے دورر ہتے تھے کیکن میں جوہم سے دورر ہتے تھے کیکن انرائی تھی ان کی مربہت ہی خوب صورت ہیں ان انتہالیوں کے ہربہت ہی خوب صورت ہیں ان انتہالیوں کے ہربہت ہی خوب صورت ہیں ہی خوب صورت ہی ہربہت ہی ہربہ کی ہربہت ہی خوب صورت ہیں ہی ہربہ کے ہربہ سے ہربہ کی ہربہ

سیں باتھے پر توسروں کہ ہم کوتلیوں کے جگنوؤں کے دلیس جانا ہے ہمیں رکول کے جگنورڈشنی کی تنلیاں آ واز دیتی ہیں شے دن کی مسافت رنگ میں ڈو بی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے ہمیں ماتھے یہ بوسہ دو

شاعر.....احرشیم کرن شپرادی.....انسمره

> غزل ہم تو نازک ہیں بالکل کسی اصاس کی طرح تم نہ سوچو کے ہمیں تو مرجائیں سے ماس رمو یا دور رہو اتنا خیال رکھنا کہ تم نہ دیکھو سے ہمیں تو مرجائیں سے تنکیوں میں اور ہم میں یہی بات ہے مشترک

**حمای..... 298 .....الگست**۲۰۱۲م

انتخاب: لِكُشْ مرىم .....چنيوث

بهيس ماتتھ بيد بوسددو!

www.paksogicty.com

بس آب ایبا کرونم ٔ سایه دیوار ہوجاؤ ابھی پڑھنے کے دن ہیں لکھ لینا حال دل اپنا مگر لکھنا تبھی جب لائق اظہار ہوجاؤ شاعرہ:پروین شاکر انتخاب:جویریہ دئی .....ڈونلکہ نونکہ

> جتنی دعا کیں آئی تھیں سب مانگ لیں ہم نے جتنے دظیفے یاد تھے سارے کر جیٹھے ہیں کئی طرح سے جی دیکھا ہے کئی طرح سے جی دیکھا ہے کئی طرح سے مرجیٹھے ہیں لیکن جاناں!

منی هی صورت تم میرے دور نبیس دیتے

شاعر ....وصی شاه انتخاب: فریده فری .....لا هور

غزل التى ہوگئيں سب تذہير يں بجھ بنہ دوانے كام كيا ويكھا اس بيارى دل نے آخر كام تمام كيا عبد جوانی رو رو كاما پيرى بيس ليس آخر كام تمام كيا يختر برات بہت جائے ہے صبح ہوئى آ رام كيا نات ہم مجوروں ہر يہ تہمت ہے مخارى كى چاہئے ہيں سوآپ كريں ہم كو عبف بدنام كيا چاہئے ہيں سوآپ كريں ہم كو عبف بدنام كيا سرزوہم ہے باوني تو وحشت بيس ہمى كم ہى ہوئى سرزوہم كيا اور گئے ہر سجدہ ہر ہر گام كيا كون حرم ہے كيا احرام كيا احرام

کوچہ کے اس کے باشندوں نے سب کو بہیں سے سلام کیا یال کے سپیدو سیاہ میں ہم کو وظل جو ہے سواتنا ہے رات کو رو روم کیا اور ون کو جوں توں شام کیا شاعر....میرمحرتی

التخاب:....جوير يهضياء

اٹھ گئے دست دعا کب پر دعا کچھ بھی نہیں تیری خاطر عمر مجر کا رت جگا ہم کو قبول چاہتوں میں ایک شب کا جا گنا کچھ بھی نہیں پیار سے دیکھا مجھے لب بھی ملے اس سے خلیل دل دھڑک اٹھا میرا مگر ہوا سیجھ بھی نہیں دل دھڑک اٹھا میرا مگر ہوا سیجھ بھی نہیں شاعر.....ظیل احمد

انتخاب جميرا قريش ....حيدرآ باد

بيين كى تصوير كو ياكر روني مون آ تھول سے میں نیر بہاکر روئی ہوں میرے عشق کا صدمہ ممہرا کتنا تھا ہر ایک کو میں حال سنا کر روٹی ہوں جھ پر کتنا ظلم کیا ہے جاگر نے عدل کی زنجیر ملاکر رونی بون صحراول میں سسی بن کر آئی تھی سپنوں کے کچھ خواب سجا کر روئی ہوں کاغذ پر کھھ نقش اتارے ہاتھوں سے کھر اس کی تصویر بناکر روئی ہوں كل شب اين في الوث كے واپس آنا تھا مرے کی بھول سجا کر روئی ہوں اس نے فران لوث ایک ہی کب آنا تھا گھر کا ہر ایک دیپ بجھا کر رونی ہوں شاعره .... فريده جاديد فري انتخاب بروين افضل شاهين ..... بمهاركنكر

سے کہ کہتی ہول کم میرے گلے کاہار ہوجاؤ وہیں سے لوٹ جانا کم جہاں بے زار ہوجاؤ ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہوتا ضروری ہے کہتم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہوجاؤ بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو بہت آسان ہو تھوڑے بہت دشوار ہوجاؤ بلاکی دھوپ سے آئی ہوں میرا حال تو دیکھو

....ا گست۲۰۱۲ء

حجاب.

ڈھونڈتی ہے کوئی حیلہ مرے مرجانے کا تُونے دیکھاہے بھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ آؤ دیکھو نا تماشا مرے عم خانے کا اب اسے دار یہ لے جاکے سلادے ساتی یوں بہکنا نہیں اچھا ترے دیوانے کا ول سير پنجي تو بين آهمون بين لبوي بوندين سلد شینے ے ملا تو بے پانے کا مر النس عمر گزشتہ کی ہے میت فاتی زندگ نام ہے مرمر کے جے جانے کا شاعر: قانى برايوانى انتخاب العم فأطمنه لابهور

عم عاشقی سے کہہ دو رہ عام تک رہ پہنچے ومحصحوف برتهت مرائع تك ندينج میں نظرے نی رہاتھا کہ میدول نے بدوعا دی را باتھ زندگی جر بھی جام تک نہ پنچے ی سی انظر ہے مرآج سے بھی در ہے به سحر بھی رفتہ رفتہ البیں شام تک نہ مہنچ یہ اوائے ہے نیازی بھے نے وفا مبارک محرایی بے رفی کیا کہ سلام تک نہ پہنچ جو نقاب رخ اتفادی تو یه قید بھی انگادی التھے ہر نگاہ کیکن کوئی ہام تک سے پہنچے شاعر کیل بدایوانی انتخاب....ام عاً تشه، خانيوال



alam@aanchal.com.pk

جبتجو کہ خوب سے خوب تر کہاں کھیرتی ہے دیکھے جاکر نظر کہاں یارب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر تھا اس کو ہم سے ربط گر اس قدر کہاں اِک عمر حیاہیے کہ گوارا ہو نیش عمر رقمی ہے آج لذت ِ رخم جگر کہاں جس یہ مررہے ہیں وہ ہے بات بی چھے اور میں تھے سے لاکھ سکی ٹو مگر کہاں ہوتی تہیں قبول دعا ترک عشق کی ول جابتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں حالی نشاطِ نغمہ وے ڈھونڈتے ہو اب آسة ہو وقب صح رہے رات جر کیاں شاعر بخواجهالطاف حسين حالي انتخاب ....سميعتان كراجي

بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی توبه كرك توز اللي جائے كى آتے آتے آئے گا ان کو خیال جاتے جاتے ہے خیالی جائے گی ابنی جگرا کاوی نیس عشق کی بنیاد ڈائی جائے گی اے تمنا! تھے کو رولوں شام وسلِ آج ٹو دل سے ٹکالی جائے گی فصل کل آئی جنوں اُچھلا جلیل اب طبیعت کیا سنجالی جائے گی شاعر جليل مانكيوري انتخاب.....اريبه منهاج كراجي اک معمہ ہے سجھنے کا نہ سمجھانے کا

زئرگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا

زندگی بھی تو پشیاں ہے یہاں لاکے جھے

£ حِذَبِاتِی لُوگ مٰہ تو خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ دومرول كوركه سكتة بيل\_ ﷺ پی زندگی کا اصول برالیں کہ کسی ہے برا کرنے میں بھی بھی آپ پہل نہیں کریں گے یفین مائے آپ ہمیشہ مرخرور ہیں گے۔ 36 دیوارخواه منتنی می بروی اور چوڑی کیول ند ہواس کے یارد میصنے کے لیے آیک جھوٹا ساسوراخ ہی کاف ہوتا ہے۔ چئى كنول خان .....موكى خيل محبت کی سالگرہ ہے ماعتول میں ہوانے سر کوشی کی بقارت كوتجرك بنول نے جھوم جھوم اثاروريا ارٹ نے جیکے۔ بيث مسكي وبهن مين أيك خوش کن خیال انجراہے

سمالگرہ ہے .....!ا شع مسکان .....جام پور خوبصورت با نیم 96 دنیا میں دوآ دمیوں سے ملنامشکل ہے ایک دہ جو خودکو پہچان لے درمراوہ جوخود سے پھڑ جائے۔

آج ہماری مجبت کی

علاانسان کی بہچان اس کے چھوٹے چھوٹے کامول سے ہوتی ہے کوئکہ بڑے کام وہ سوج سمجھ کے کرتا ہے مکمل منصوب بندی کے ساتھ۔

س مسوب بریمی ہے ساتھ۔ کالوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکئے کہا تھنے کے لیے کسی کاسہار الیمارٹرے۔

الله مجھوتے میں زبردی کاعضر ہوتا ہے مال لینے کی کیفیت نہیں ہوتی اسب کھھ جانے ہوئے ہوئے مجھوتا کرتا پڑا

اللوي المراجع المراجع

خود در شکی حضرت علیٰ سے آبیک شخص نے کہا۔ ''میں اپنے گھر والوں سے محلے والوں سے دوستوں ''

ے سبب ہے بہت تنگ ہول کوئی میری بات نہیں مانیا کوئی سے کام نہیں کرتا میں کیا کروں؟"

وں کی ہیں رہا یہ کہ ہوں : حضرت علی نے فر مایا۔''تم نس ایٹے آپ کو سیجے کرلو ہی کافی ہے کم از کم روزمحشر اللہ کوحاضر دناظر ہوکر یہ کہنے کے قابل تو ہو کے کہم نے ایک انسان کودرست کیا ہے۔'' فرحت اشرف مصن

لڑی ایے ہوائے فرینڈے "مم مجھے پیندکرتے ہو

لڑکا ..... '' یہ کی کوئی ہو چھنے کی بات ہے 'پہند کرتا ہوں تو تمہارے ساتھ ہوگے۔'' ''کڑ کی نے پڑاسرار طور پر دوبارہ تقید بی چاہی۔'' پھر بھی تم کتا اپند کرتے ہو؟''

لڑک ..... "بہتی ہوگی ہجھ کو جب سے تم کو بسند کیا ہے ہری پسند ہی ختم ہوگئ ہے۔" مان

شائسته جث ..... چیچه وطنی

دوست .

دوست"سفید" رنگ کی طرح ہوتا ہے"سفید" رنگ میں کوئی بھی رنگ مکس کر دتو نیارنگ بن سکتا ہے پر دنیا کے سارے رنگ مکس کر کے بھی سفید رنگ نہیں بناسو پلیز اپنے دوستوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔

اقراءاريه....برنالي

موتى مالا

اذیت ہوتی ہے جوانسانی ذہن کومفلوج بنا کررکھ دیتی

عجاب...... 301 .....الگست،۲۰۱۲ء

جارے دل کی کرچیاں جارے دجود میں اس شدت سے پیوست ہوجاتی ہیں کہ ہم ابولہان ہوجاتے ہیں اور ہم تنہائیوں میں ان توقعات کے ٹوٹنے کا ماتم کرتے ہیں كاش ..... بهماس تحص كومجو لنے كى بھى طاقت ركھتے ہوں جوہمیں غمول کے بہاڑ بے وفائی کی صورت میں دیے گیا

ت عادل مصطفیٰ .... طور جهکم

ظاہرمت کر... المريم كاعيب الما ول كالجعد ی سفر کرنے کی سبت 🖈 اى تحارت كافا ئده اور نقصان النت لابات ميلا يوري طاقت المنزياده ضرورت

عائشەرخىن بنى .....ريالى مرى عظیم سی ال کے تام اباجی مارتے مصلوا کی بھالیتی تھیں ایک دن میں نے بوطامی بنائی کریں گی قوابا می کیا کریں گے؟ بید ی<del>کھنے کے</del> لیے میں نے ای کا کہنا شمانا۔ انہوں نے کہا'' بازارے دہی لا دو میں شدلایا انہوں نے سالن کم دیا میں نے زیادہ کا اصرار کیا۔انہوں نے کہا''پٹری کے اوپر بیٹے کررولی کھاؤ'' میں دری بچھا کر بیٹھ گیا' کہر بھی گستاخانہ .... مجھے بوری تو تع بھی کہامی ضرور ماریں کی تمر .....انہوں نے <u>مجھے سینے</u> ے لگا کر کہا۔"مال صدیے پھڑ اتو بیار تو نہیں؟"ای وقت مير كا نسوت كدكة بي نبيل تهـ مرزاا دیب کی کتاب''مٹی کا دیا''سے انتخاب

ر بمانورر شوان .....کراچی

ا یک چوہا شراب کے گلاس میں ڈوب رہا تھا۔ وہاں سے بلی گزری تواست دیکھ کرچو ہابولا۔

كرب ناك ب محر مانے كے ليے جاننا ضروري نہيں ہيں۔

يا كيزهلي....جتوني

باتول ہے خوشبوا کے ایک بہترین رشتہ ہے۔ 💠 ایمان کاتمر قرآن کی تلاوت ہے۔ اے میں چلنے سے پہلے اپنے ساتھی کا ہمراہی کا 🖈 دائے کا خیال در بافت کر به خ زبان کارخم نیزے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔

من علم کی زبان صدافت اور جہل کی زبان حمافت

💠 نماز دین کی جز اور سچائی پر میز گارون کا لناس

ہے۔ \* تنہائی عابدول کے لیے آرام سکون کا موجب

نبيله ناز .... جُهينگ موڙاڻ آياد الله الكيمعام

ماری زعر کی میں ایسے کمھے بھی آتے ہیں جب ہمارے جذیج تہمارے دل کے باتھوں محبور موجاتے ہیں اورہم سی ایسے تھی کو تھا ہے لگتے ہیں جو ہمارے لیے اجنبی ہوتا ہے پیمر یہی محص ہمیں زندگی میں سب سے زیاوہ آشنا بحسین اور مكمل نظراته تا ہے۔ ہم اس كى ہرخوا بهش اور بات كالحرام إي كي لازي تجهة بير مهم نه جايج ہوے ہی اس عص سے بہت ی توقعات وابست کر لیے ہیں کہ اگر ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو شاید وہ ساری تو قعات پوری نہ کریا ہیں۔

بدل کے معاملے بھی بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں دل نا دال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اس شخص ہے دل لگا میں اور توقعات وابسة كرين ميكن جب يهي توقعات يومتي بين توہم بھی اندر سے ٹوٹ چھوٹ جاتے ہیں۔ بیا لگ بات ہے کہ ہم لوگوں پراپنا بھرم رکھنے کے لیے مسکراتے رہتے

حجاب ..... 302 ..... أكست ٢٠١٧ء

عيشانور.... بهيركند ماسهره

زندگی ایک تھلونا ہے خراس کوٹوٹ ہی جانا ہے کیوں نداجها ہوکہ بیسی کے کام ایک کربی ٹوٹ جائے۔ این زندگی کے لیے کوشین دلکش بنائے اس کے ہر لیے کوانجوائے کریں مگر ہمیشہ بیہ خیال رکھیں کہ زندگی کوعذاب میں نہ ڈالیں۔ ناجائز بھی کسی کو تکلیف نہ دیں طاہری بات ہے كبانسان ابني زندكي مين بهت يجهجه كوتا ب تب اس كوجاكر مجھ ملتا ہے اس کھونے اور یانے کی حسین و ذاش مشکش کو زعم کہتے ہیں۔

ئى قال تدم قدم تابندگی ہ و بیز قالینوں میں پیرا کثر حصیب جایا کرتے ہیں۔ ، قد كتنا عن اونجا كيول نه موسيدها كفر ارسنے ك

کیے پیروں کا حسان اٹھاتا ہی پڑتا ہے۔

👁 مجھےاہے میرسے زیادہ اسے بیروں سے محبت ہے كيونكه مرجح دور خلاول مين منتشر كروية باوري مجم

میری بنیادے پیوست دکھتے ہیں۔

ہ میرای موج میری ذات میں بند ہے اور میرے بیر

الله بیرون کے کیے نشان راہ ہیں۔ کی نسلوں کے کیے نشان راہ ہیں۔ طیسہ میل طبی ..... مجیان نو

چانداوررات جاند رات آئے تو سب دیکھیں ہلال عمید أيك حارا عى نصيب بثميال تروا كميا حبیت پر تھے ہم جا ند کے نظارے میں کھوئے کھوئے بس اجایک جاند کا ابا دہاں ہر آگیا عائشه پرویز....کراچی

میں کیوں تنہا ہوں

میں کیول نہا ہوں.... شايداس كاجواب مجھے سورج دیدے

" مجھے نکال دو پلیز بھلے تم بعد میں مجھے کھالینا۔ 'بلی میں بیٹا ہوا ہوں اور آ ب مجھ سے ملئے آئے ہیں۔ ' نے گلاس گراویا چو مابھا گ کمیا۔ بلی ....." دھوکا ویا' حجموٹ بولا اینے دعدے سے مکر گئتم "چوب نے مسراتے ہوئے کہا۔

<sup>أ</sup>جان اس وقت ميس نشة ميس تقال حميرا قريش .....حيد ١٦ باد

ياني كي حقيقت

م یانی اس کارنگ نه ذا لقه پر بھی الله کی قدرت ہے

 اوپراٹھے تو بھاپ اوپر سے گرے تو بارش جم کے 

م يمول بركر يوسمنم يمول سے فكاتو عرق-مه آنکے سے نکلو آنو بہے تو دریا۔

ولله قدم اساعيل سے تكانية زم زم اور حضور صلى الله

علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے تقسیم ہوتو آب کوڑ اورا گرنہ

مديجة نورين مبك .....برنالي

خوب صورت باتيس اندر علتے ہوئے دھا کے لے موم بی ہے کہا کہ جاتا تو میں ہوں پر تیرے آنسو کیوں نکل آتے ہیں۔موم بتن لئے کہا کہ جس کوول میں جگہاری ہوا کر دہ تکلیف میں ہوتو آنسونکل آتے ہیں۔

ایک دعاہمیری اللہ ہے کسی کا دل ندو کھے میری وجها عنايت مجھ يركه صرف خوشیال بی ملیس سب کومیری دجہ ہے۔

صائمه ذوالفقاركوژشرىف ..... اقبال تمر

ءغائب دماغ

ایک برولیسرصاحب این دوست سے ملنے گئے اور سارا دن وہیں بیٹھےرہے۔ دوست نے اخلاقاً پیکھنہ کہا جب زیادہ رات ہوگئ تو پروفیسر کا نوکر انہیں بلانے آیا تو برونيسرنے اسے دوست سے معانی مائلتے ہوئے کہا۔ "مُعانْ كُرِنَا بِهِي البِينِ مِيهِ مِهِما كه بين السِيخ بي كَ

......[گست۲۰۱۲م

ہول دھاگے ہوتے ہیں۔میرے جربے میں بات آئی ے كدجودها كر وف جاتا ہے ميں اے كره لكاتا موں اس کے بعداس پرخاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ نہوٹ جائے' ن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو جھوڑ کر سچی تو <sub>ہ</sub> كرے الله سے اپن گانٹھ با ندھ كے مكن ہے اس كے دل يراللدكي خاص نظررتني موكه بيدينده دوباره توث ندجات\_ اساءنورعشا..... بھوج بور

دوستوں کے لیے لا کھوں کو دوست بناتا کوئی بڑی ہائے ہیں بڑی ہات ہیہ ہے کہ ایک ایسا دوست بناؤ جوتہ اری این وقت مدد کر

جب لا كھول وحمن ہول\_ اليها دوست جاب جنتا بھي بُرا بن جائے بھي اس ہے دوئی مت توڑنا کیونکہ یانی جاہے جننا بھی گندا اوواعاً ك بجهانے كام الے۔ غريب بو و حقل جس كاكولى دوست اليل مليج سعدرية ثوكت .... تل حاله

(وی نے حث ہے ہو جھا ''(آ ہو) کون لوگ کہتے

جث ''ان برُنه جال ادر بینیڈولوگ (آ ہو) کہتے

لڑی نے اشتیاق سے پوٹھا۔"اچھا آپ پڑھے لکھے

جٹ فورانولا۔ 'آ ہو۔''

ما كنشسين ..... قلعه وبدار سنگه



shukhi@aanchal.com.pk

وہ تو خور جل رہاہے شاید جانددے دے وہ تو خود بھی تنہاہے بلبل توديه. توخود بھی زخم خوردہ بيردوستوتم بى بتاؤ جَوَاتِ آيا....

غړي....

كيب تير اسرال مين ھے کی ہوا کھانے گئے

تم جمی تنها ہو

آمندر من مشكان .... رياني مري الك عجيب مثال

أيك بزرك جارب تھے وكھ بيكا يس ميں بحث کردے تھے جب قریب سے گزرے تو دہ بیچے کہنے لگے۔"بابائی اہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کردہے ہیں' آب ذرا فیصله کریں۔ "انہوں نے کہا "بیٹا کیا مسکلہ ہے؟"ایک یے نے کہا۔"ہم آپی میں بحث کررہے من کمایک آ دی برا نیک ہو مجھی گناہ نہ کیا ہواس کے ول پراللہ کی خاص نظررہتی ہے یا ایک آ دمی جو بڑا ہی گناہ گارہو اور پھر مجی توبہ کرے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے۔ 'وہ بزرگ فرمانے لگے۔

"بیٹا میں عالم تونہیں ہوں تا ہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کیڑا بناتا ہوں کھڈی جاتا

حجاب ..... 304 ..... اگست ۲۰۱۱ م



السلام لليكم وجمسالته وبركات الندع وبحل ك بابركت نام سابتدا ب جنهاب وجهان ورجم سيدع يرفسركومراسيند الدخسين ساواز ف كاسبع وشكريد أكست كاشاره يتي غدمت ب جس مي جن آزادي كر وكول كوسون كي تجريز دكوش كي ب-اسيد به يشاره بلي آب كياد في درق كريين مطابق موكا يسن انق آن جل اورجاب آ فیشل گردپ یم تیمروسقابلسی مستفدالون کو بهت مبارک باداوراس مقابله کویر سختے کے لیے اماری محتر مہتس سباس کی ادبیا حداور محاصنین کے بحل بے مدمکتور ہیں کہ المبون نے اپنی فیم اوقت میں سے کھوفت میں ویا اور سارے تیمرو پڑھ کران میں کی انعام یافتہ کا اعلان کیا۔ آھے اب جلتے میں حیال کی جانب اور جانتے میں کہ آپ کے کیا خیالات ہیں۔

صدف آصف ..... كواحي مالسلام اليم ديره صاحبه وإب كاند يغير باتحد ش اليالولت وكيكراكيدم عدل تبعر كرية كوكل الخاالة عارب بياد نام الك جكدوا محى واد رسب سي يبل المنقل كي تعريف عوجات بهارول كرساد بدر كل خودش سيخ باول تحسين عيد تسر في الاستان عيد المواق ہے جاب کی خربصورتی کوجار جا عداما نے ہوئے کی حمد بعدت کے بعد بحارضوان کامضمون امہات الموشق برا ھا۔ بری وش کی کیا ہی بات ہے بسب سے بی ال کر بہت اجما لكا قسادارانال شرامير فراب زعوين اجها جاربات اس كبعد ترياوك آن تك بهت اجها جاريات دورون كودك بها في والفورك المناق بين، ارشيغ أن في وكلول كالسل على بهت الجهايفام ويا على عرب المجل كافرح ويا كي عيد كروائي سيام وكارس الماد كالاراب على العمالة السارة على المراد الم انسانوں کی جانب سب سے مسلما قبال بانوکانام پراہ کردل باٹ بان ہو تے ہے کہ برین ہونے کے بیچے ان کا نام بی کافی سے محبتوں ہے لبر بر کہائی وال وجھو کئی مال وال اس کے بغدساس کل کافساند روحانام سے می مدیش بانی آئمیا بہت مرے کی کہائی گی۔اب بازی آئی ہے حافریتی کی بان کے ساتھ مارات ان جبرہ نگا رکا ساتھا کم انسان فکار کے طور پر بھی انہوں نے بہترین کا موکمایا انسانے کامنفر رسانام اس کے بعدایک الگ ہونے میں میں دی بول تریروائی بہندا کی جراء اس سے کہ آپ تندہ بھی آل رہی گاوٹی ان برجت جیں ای طرح منعے رشتوں والی کمان کے ساتھ بہندیدی کی سند لے تئیں سخرش فاطر دیروست کھوری ہو کستی رکتا ہیں جا ہے۔ عرشيه بأى كاسبق آموز افسات متااشرف ببارك لا كى دل كوليمانى تحريرز بروست بقرة أفين كندر عيرتمبر جن مزه دي كل اس يحفاده وجريم الياس وسيعثان اورعاكشه يرديز كومى التاجها كيمين كرمبادك الدعيدمروب بميشرك المرئ وليسب لكارباتي كمسلغ بحي شاعداد كا

هندزه المحدوث ادو المسلام يميم على المان المرتارس كويرايار مراسات من قاب يرك المراسات المراسا فورث رسال سے تھا ۔ ان محمد كرايا سے اللہ تعالى تھائ كوكورتى وے آئن اب سے يہ ترك كرف ب سے سلاقوام مريم كوركيے كول باغ ديمار بوليا المريم آب كرام يف في أم يمي كيم كيون الما الولي آب كادل كالمركزوا في جليا م الدار ورتبا الرك بعد م تع بي حنايترف كاطرف حن اس بارا ب نے بہت اچرا العماس برا یک وسارک باد میری دعائے اللہ تعالی آ ب کوامیاب کرے الب م آتے ہیں المی البیر کل میر افوز میں اللہ اسلی آب کے ناول کا عنوان بصدخب سورت بسادل كي بهل شارى الى طرف مو حكر في الميزة في الارج اورزرى وُجِنا أيس كنا يدونون مر عفود الراري الى قطاكا شدت معاتظارے باتی ساری ماور عالب محسارے ملسلات میں الفرتوائی تجاب کون وک رات جوئی ترقی وے آشن ...

المُذيرُ منزد فول أهديد

موم جت .... كالح روق السلام يكم اكرى وين رقى حم عن يعيد فك ما قاليت عن الباسكة مد بهاركة مس كم معلوث وي عير برن وكال تل كرديا جناب الماتوعيد كي بعد تكر بحري على و ديكيا يسلسلدوارناول عن "ميري خواب زنده بين "بهت خوب جارباب تعمل نادل عن أمير يم يفي كال كالكها في مريم كي جاب مين آمد خوش كركى الفاظ كاجناة يان ب كي كرن موا اليرقك المصح بي الدال المحاص والاكياز بروسة ما ول تعالميت لوكون كي والوسيكا مجى شابھو لنے دلا۔انسانے سارے بی بہت خوب سے سب میں هید کارنگ اورخوشبو محسوس ہوئی ۔ جینے هید اور مکسن سویاں اسباس کل نے ہیدنہ کی طرح کمال کردیا۔ خوب مورت اوک جموک پیار مری سکان سب ول کوچمو محت یوشید باتی نے " براروں خواہشیں ایس بہت احمادینام دیا پُر افر محرس فاطمہ کاافسان بھی اچمالگا ۔ پکن كارز بهت ي معلومات مين اشاف كرهميا تو يحكم سادين كام ك تصدير ترص مين دعاب كيا جل كاطرح تباب مني دن وكي ادرون حي ترك كرم الي ادارے نے ميشه ن واركين ك وصل افزال كي ب وميشه مدياركوركما تأكيد درى اضافي چزير از ندكي راي او محر لي جي جناب او فدرا فظ

المانية مسرة تندويمي شال مفل رييكا.

بووين افضل شاهبن .... بهاولنگو ١٠٠ بارجلان كاع إبعيم رئش مردرت عامير عاتمون من بدوريوها من عداي دي وي تبول كا اب آپ فوش بین سیده دابعه شاه بهنگی بارجاب شن آ مر پرخوش و بدامیری الکارشات بهند فرمائے برحرا قرکنی موناشاه کاشکریدارم درا ایج ابس جلبی سیاس کل فسیحا مف خان ارم كمال كائبر مرسكا شعار عائش برويز سحرش قاطمه اثرازيا ورين كالتخاب ببيلية زاسميه كؤل كاريب عندليب اسيده جياحباس كاتم يريب بسنة تمس ما في فريده جاديد فری آپ کی طرف سے جھے بطور میدی شاعدار سوٹ خوب مورت برس ادر پر فیوم موصول ہو بھے ہیں جس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر سے آپ نے توجیعے اپن بے بناہ محتول مستريدي لياست جازت دي الشعافظ

عائشه دين محمد ..... وحيم ياو خان السلام يكم رحت الله و بكات الترتباب أنزاجذ رغود الراق ابد يرب بيارة بمر على الرف جو

**حداب ..... 3**05 ..... **اگست ۱۰**۰۱۹

ماشاء الله سيراء كالمرح ال ماديمي الساون فل مارس بيارس ويدور في السيخ بيارس خوهكوارتيمرون سي اوريمي خوب مورت بناويا اوريباري وأيرز في اين خوب صورت ادر پیارکی تربیون سے اور کی جارجا عملاک عالم کا ان کا تاری او کا ان کی جیلری میں میں میں میں ان کی جیلری نور کیڑے نیس دیمتی ( کیا کردن بہت سرا دل ہوں تال )ارے خاق میں کھیا ہے ایسان موجھے سراوں ہی بلانے لگیس۔ اس کے بعد ابتدائیہ پرنظر دورائل ماشا والندسب ہی رائٹروجی تصاور اس کا تعدادش اضاف مور باہے خوش ہوئی ۔ ہمارے ملک میں انتصافروں کی کینیں دیکم موسد ، میکم سے کومیری افرف ہے۔ از کراس بری واق کا بھی ابنانام دیم کرے بائجا خوا ہوئی مرساطل فورول سے اواس کری ائیر ماجیں سوری ساطل فورا بہمیں کافی اواس می آئیس آئیندہ دعر کماآپ سے لیے فوشیوں سے اسكنار اوآئن سيادى دعام وائير لوريم معزسام حييك دعك كارد من جان كرب صداح الكارم فداي بياد عاب كالاسط من الى بادى امہات المونین کے بارے میں جاتا ہے تھینک یو بجاب اسانف کے معربی کی مطوع عرصہ یوندها صری ول کونوش کرگئی " پہمیاور ہے ایسے ساجی میں اویل ان جی اور کی ان ۔ مہت جی اجھی گئ آپ بیشان واریوں اور کیسوں کے بارے میں بہت اچھالمحق ہیں کیا آپ بھی رئیس یاوا برے ہیں؟ اور ہاں ول سے آپ وسٹنی کی مبادک باد\_ ول سنطرب اقبال بالوآ بالسية بمشر يخصوص الدازي حاصرتين بهزان كانام بإحداثير بمي بناسكة بين كديس وأخر فكعاب مرآ بالك هكايت سيآب سيعآب ميرا ميرون كوميشه جدا كيول كردين مي ضرور بنائي كا- مير عضاب زعره بين بياري اوية فاطمية في آب براس اي خوب مورت طريق سي استوري آس برا ماري إي-درتا شمعه والدرئ غراحورين بيارك سب على كردارول كے ساتھ بهتر انصاف كردى بين اور بال قرفية بي كوميرى طرف سے شادى كى ميادك بولسدا فوش روية مين اور ہارے کے مزے داری اسٹوریوں کی ساتھ حاضر ہوتی رہیں آمین ۔" دکھولیا کی فعل اوریشرفز ل دیکھم میسٹ ویکھ کھٹے ہے نے معین دل سے دکھی کردیا ۔ یاروی کے ساتھ بہت براہوا بلیز آئندہ می اچھی کا کہانی کے ساتھ حاضر موسے گا۔ "جیلمی حمیداو تمکین سویان" سائ کی یافریندا آپ ہمیشد دوسروں کے چروں پر سرکر ہے۔ بھیرویتی ہیں پراھاکر آب و ملی دفعد براها به مبارک موارب نے میر سدل میں خاص جک حاصل کی ہے ای طرح حاظر ہوتی رہا کریں تساب بہت بیامانام ہے۔ اول کے دانے بلیز معدف آئی قائر ادر مند کوجدامت کرین آقال کولکال ویدومیان ہے مجامر "حراقر کی بیول الل ندوائر ندجانے کیول مجھاریا لگتا ہے کیا ہے کا مراق میں بہت او بجامو کا ان شاء الله دعاب مارى ديسة ب كالعليم كياسية "ميرس مهران عيرس مسو" نزمت أنى آب بميشه مفرد موضوع ليسكة في إلى " وإعرب المحل كالفرح ديدا آب منی غالباً غوراً تراس اور باشاه محد بهت تاکن اور خوب صورت کفیمائے۔ امان طرف میں مارک ہوا آب اب کفیمنا نہ چھوڑ و بیٹے مجالے ماکنروں کی جمعی ضرورت ہے۔ التير المستك جاء دات الحوش الميرا ب كان شريكي بين الوري كريج عن آب كويا المرمز النبا تا المياس الميمي دعا مجي بهت خوا بش المراس تر عادت آئے تک اسلی نیم کن بہت ی الجمالید کردی میں قطدار تاریخ سب ہے میلیا ب کورد می موں مرادک بارتیل کریس ماری طرف کے سے "بزاروں خواہشیں مرشد ہائی آب نے واقعی کا کھا ہے کیا کریں خواہشیں او ہرانسان کے اعررالاحدود ہوگی ہی مگرا پ نے ہملی اجھا سے منظم کا کیر انہاں کے اعرالاحدود ہوگی ہیں مگرا پ نے ہملی اجھا سے منظم کا کہا کہ انہاں کا معرف میں میرے۔ التي تعليم المنااشرف عن في قب كاليد مراانسان براها في ميسك كما بيم بارك بواليعيد ترب منك جن الرة العن برامزة ياآب كويزاه كالمجمود تك من المارية كالمرح بول كام چورا تى الاكري الى خرب صورت تريون كرساته والعدارة برت الريم ذكرات بردف بهت يى خوب صورت اعاز شرسائل موتى بين اص آب كايدد مراانساند براجات موسد وكلم "عمرتيدك محم" ميدهان بهت ى اجهاس قاآب كاسلودك شادرجب يم فيدجانا كي سراي كالموين بهت من فوق مول - بزم من كي الكريم من في مرجع ففركم مجيد " بحرف الدن حيك المائشر برويز ميرى بم أم وائرة ب بهت ع اليمالمحق بي اماري الرف \_ عاب من اعرى مادك و دور السائد ما يكام مالكارا وكرد التي وايدا بكورا وكرمزود والما موجاتات الرحى السبايك يراد كرايتم مرجنول ن ميل د فعظما ے مم ان کوش برید کہتے ہیں۔ بھن کا رز بلز زہرہ آئی ان کوکٹریا کسان ساسان کھا کریں تج میں بڑے کری مشکل میں برنے اتی ہوں کی کروں بہت کام چود اول الأماث حن النيان مان جرول مع محمد وورول سل مدينا في آب كا أم بهت بياداستان مان التي الزيسة كالم و بي مان جرول من المتلاق المام والتي المراح المتلاق گی۔"شوشی تحریر" میں سب کے بن میں کھی گر اپناتا م دیکھ کر بہت خوش موئی یہومیو کا در طلعت آپا؟ شوہز کی دنیا دعا دیکرآپ کی معلومات بہت ہی ایجی ہیں اچھالب اجازت و<u>یج</u>ے کنڈوانظ\_

المؤدير عاكش المنصل وجامع تبروا جمالكا

جويزه وسمى—-دُونگه بونگه-جابَ أَيْ السَّامِ لِيُمَا

میری کام چوری ش کھر ظل تمہارا بھی ہے چاب جب تم ہاتھ ش آتے ہو تو مجھ انجا تیس لگنا

جاب کیاہ آ ہے۔ اور کے اور کیا ہے۔ اور کیا

**حجاب** 306 ------اگست۲۰۱۱م

سعودى عرب آناى رئسكا كياخيال م يكر؟ حديقة احديث أناش من ميك اب كماتحد الاقات غوب دى ي يناكين آب كين بالروالي تونيس مين نا؟ نز ہست جیس عالم انتخاب میں خوب صورت غزلوں کے درمیان ہما جہان انظرہ کیں معذرت کے ساتھ غزلین چھے خاص متاثر نہ کرسکیں مگر عاکثہ پر دیز سیاس مگل کی غزل عالم انتاب شرسب رئبر لے کی رفتی تحریش فابیر سکان کے الفاظ پندویرگی کی سندیا گئے ۔ سن خیال میں ہم ملے جوی سے ان کے لیے میرے ہیں الفاظ ہیں ہیں۔ صبا عيقل حماقريني ويمانومانعام عاصل كرسف يرمبادكان جناب مويث بن كئ آب نوكون كالمرف حسن خيال شي سب كدي خيالات لا جواب تغبر سي كرعا كشدير ويزيمير خالداردين أعفل كالفاظ من خيال كوجار جاع لكا مح يختر محرجات ارب محركة تحد جاعراكات كي ليمن جوة وي بون ون حتاك رتك ين حتاك تنش وزكار تجاب كالكشي مين اضاف كاسب ب كهانول برتيمر ومفوظ ب-عائش برويز مبامكال مأشر بين براللها ب عظم من بركت الغاظ من ترقى عطافر ماع م ترسي اداره الماب اورتمام قارى بهنول كويهت بهت عميدمبادك دعاؤل ش يادر كيما المطر اوتك كي الميكانية

تهيئة ذيترجوم رباكهانيول برتبعره كرتنس تؤاد أمحى احيما لكبابه

كونو خالا .... حوانواله بالسام يكم إيارى جوى نورير عرب والبنداون اوندوا بنداون برسب وبزارون وعائم كري كريب كأسيكو ما است کا کئی کوشائش کا کسی کوئی منزل کی کسی کونوش میں کی کسی کونوشیون کا کسی کام سے دہائی کا کسی کونوب مورت باسمی ناموں کی کسی کوئی کی میراطرب (المیدی متعاد) ہے كونوب مودت امول سے مجھے يان وجاتا ہاو جب ش أيس تعارف ش برسول و دوات او كالكاكرتے إيس (مطلب مام كاار مونا ہے) ابذا بالمعنى كى منكتاتی شعر مفل بن سائل او دویرا حاص آجب میں نے اس كالعارف با حالوول كى كبرائيون ميں از كر تغندك عطا كركئي سائل ميں نے تبهادے غائب ہونے پر متميس يادكيا ادراب في وفق اتى ختى مول كركل رائي مبراراتا مبرارى بس لان كى دعاك ساس دت يورى مولى ساته حريمى بادردون دجه جغا فى ادر يحسن فى ساق مى ين لين ون تلفيه او فعت ميري يالى بيناني جاردوش بوكن او ميكمساعلى ك وجست يعتقف اعماد ش ين حامق ون يدونول قات من لكادي اسيسيام قاديون كلسا ديول او وادار على عبت كي يحول مبكيس محاورايك اس بيندكرو وتروت ياع كارات غوش مادا استزوم يم كر يميل جيلك وجرم ليا محراصل الدعلية وملم كا نام كراى السة اورد معة وتت مى وضويس كرية من فحر من اى بات كافراركيات مولا تير يرم كرم كي انهالكمول عسيال يدان ركي يجو في في الكول يكزه تمناد المام يمي مبت بوكل بياب فاص دعاتباري ميكي يمليم عاموعاؤن ش شال تعين شي دعاكرون كي تبداري اي يد مانتهار المكن بوطائية آين خطول يس احمال بنان رہنا ضرو و جھونے تمام سلسلے پراصلیے ہیں ایک سے بڑھ کرایک جس خیال سن کا ایجا گیا ہونگ برایا حمل اوری کی اتاری کی سالک سے برایا میں جان بوقول کا کام ہے سمیراحیداد فرونمی آئی مشکل نہیں آئیں اسا تا شکل انسان اوراس کا نام کرانت سے مطلب دیکر فرصت سے موجول کی دھیدیر مہمان آ سے اہذا كارودان يوري كروي من يالم التحاب يل مجي بني كوكول كي حصر ليس ميرية باير او نعول كي علاده مواد كم عبد ألي من اس با وحصر في على الإلا قيم آماة ك خصوص المام تيون اور بان ارم كمال شن عيد ركير ادرايك كوشت كى اغرى كروا محى والمحتين فكال دوم مى الأباريس في كدود دند الدور بيك دود دا كرف ويارضا في الود كوشت بني وكماتي نيس رضائے عيد كون وشت لاكرديا و محى خراب اب بهم و ه محفظ منال ش لكائے وہ جاچ كرے كمرے كما آياتو ش اور ساس نے كرى كمال بروى مزے دار تھی۔ اس ملے دن مہمان تا سے جاول شائ کہاب اور جودہ کمین ہاؤی یا بازاری و تر آولوزی آتی ہے دو ہمارا جلید وی نہا کرکوئی بھی سب سے بہتر سوٹ اپنا سے بناتا ب- ين بنائمي الواركزان كركوما يوسيق ساجماي الشعالذان بالقوالي التي الماليان ين ويركونهم والعرامات كالموال كالمي زيرفوراتي بال

فويده فرى بوسف زئى .... لاهور الله المي اجرال كاعب والله الكار الله المرك المرك المرك المرك المراح ويرب مداعت يراه كرب بعد سكول ما اقر الريش عائش كل سائل اورافو ويغوث كالتعاف اجهالك عوش و مريم في متحالك السايسة إلى المريم كالمل اول " ميكونوو يري ساجن من" بعدا تنانا ول الكامبا وك موسا به وماري فيورك وأشرين المنظي هيداو تمكين سويان واوساس كل ي كمال كرديا خوش رمو بي معدسلام او ووعاله المير ب مهريال مرسية مسلم الزيب وللصحي عن النااح عامين مطام وعامّا قبال بالوكا وأن مصطرب يزه كرمزوا تعميا ووأذ أغنا لول أوراول في عله عاليه بين ايمني افسان يزعه عاياتي بين \_ عالم انتخاب عرسب كراتخاب بسندة سينهد كالمران فتكريد ميرى شاعرى بيندكر ني كالدرا تخاب كرني كالدسب كوب مدسلام إدروعا اوربيار شهع مسكان.... جام پور ـــ البتليات.

م نہیں چر بھی او آباد ہیں محفل ان کی 

خوشیوں کے ہندو نے میں جمولتے شدیدگری اور ہس کے از کوزاک کرتا کمن باد کا سرور بخشا اخوشکوا رخوش کن ادخریب جاں افزال اندح پرورا حباس آلک کواچی لیپ ہ ش نے باہر کے موم کوئی فرکش کرگیا۔ نزاکت سمینے مارائن آل وقت زیوں میں بٹاجب ہر جگر نوانسٹ کابورڈ نظر آیا۔ جو نی اینا 'جم کی اون عید سعید' نمبر لیا۔ عید سے پورے پورٹ نظر آیا۔ جم کی اون عید معید' نمبر لیا۔ عید سے پورے پورٹ نواز کا اور میں اور میں اور میڈ نیار کوئی کی اور میڈ بات کو مرتظر رکھ کر ہماری نے بتالی انتظار کا اعراز و بخو بی لگا باج اسک سے سرورت ماؤل منم باوج سے مشابتھیں۔ "حد" بعد چھنان کی قلب سے نظے ہو اوک تلم سے قم ہوئے دب کی شاتی بیان کرتے پراٹر الفاظ تقروح کومعطر کرمنے۔ انعت صن عل نا تادعالم مسطق ملى الشعليد وملم ك شان من بيش كي عقيدت مح يعول ك شع كوبت آق سعد وثن كرميمة " بات جيت" فيصرا في سيما جي ربى - جعلكيال ير نظر الى كالك دونين يوري كياره افسائ واه كي اصبات المونين براها .. "وكراس يرى وش كالشي جاري إلى الى برول بش وحيرول التراري ميين موع المحمي كيس عيدسروك الباعية عاصين الدساحة سحرت فاطمه برجكه جمال مولى بن أفجل مويا حجاب مويا محركان والأغوش ادرا كنز بريم ال كمتعلق آب ك صاسبت كالخواب ا کمازه ہوا کرد کن قبل ہے پرآ پ ایل مال سے ملتی جات ہیں۔ رخ تن اور ما قات کا سلسا غائب یا کر ماہوی ہوئی۔ " سیکھ او رہا ہے ساجن جس الم مربم انظ انظاموتیوں کی انتصفیقرطاس پرکتنده کیے دکش بادے کی وجہ سے میدنمبر کی جان تھا بیناول۔الوینداووزوارشاہ کی مداین اسٹور کی ایمازیریاں کی خوب میورتی ہے قلب وز بس پرتقش ہوگئ ويل والتهريم تي " وكلول كالعمل الديش كي بهت ماروى اودعم مرظم وما ليماس تا وك جال تنعير على وم كما كيس " جا عصر الم الحمل الرب الدوا في اعداز الجاسة

307 ...... 307

خوب صورتی و کیکٹی سینے پر دسفاجی بارن لیا اسلوری کی اور نیند بالکل سوچ ہے کہوں دو اسمجھ سے بالاتر امیدالگا جسے بریانی کھاتے ہوئے مندیس کنکرہ جائے جموعی تاثر احیدا رہا" پیام عبد کی روٹن بحرا نبیلہ اوش داؤز بروست ی تحریر سے ساتھ عبد تمبر میں آ ہے کی آ ہمن میں فوق کے چھول کھلا گئی نے خلوص اور سے بحدوں کی لای میں بروے ہوئے رشت کی بدر م موادی سے دقی طور کرور پر سکتے میں برلو سنیس سکتے خونی دشتے رب کی طرف سے دان کیے اندول تھنے موستے میں " مجام امرا تی آب میں انتظاری کی ساحره ویل دان "عرفید سے بحرم" قاریکانظریہ جوااسٹ میں تجریخبرامیر سے بیٹین کوکال کرمیا کہ امرد بیدونا ہوتے ہیں استنظرب کرمیا کہ امید جی ایر بای تحريج قرة العين مكنديكي "مطواتم بمي تير ب ساتھ چليس" سويٹ فريند حنااثرف بيسٹ اکھيا " بھرجا عدنے ہيکے ہے کہا" عائث بچھ نياد واپس ہو کہا اور جھن يار جھائے جاري موایزاے رائز کول؟ "میرے میران میرے مسفر" حاشرتو ساجمی لگا اتن ی بات پر ایشل کولملاق دینا حرمہ کا ڈرجیج تھا برمہ کوئی اور ہے کہا آ ہے کی نظر میں دا عجب میں امیرا آئيڈيل ( آبتبہ ) ۔" تيرے سنگ جا عمرات" جليلي تھئي تحريقي حرث آپ كي بساخة د انے كاروں يوں كاري سنراب نے ابني جيب دكھائي استى مسکراتی شمرسین آموز تحریقی سلسله دارماول اور نادلٹ کی وائٹز اسوری آگئین ۔''جیسا میں نے دیکھا' ایروین کے بارے میں اور قر واقعین کے بارے میں جان کراچھالگا اور لاست كالقمة بهت بعائي مستقل سلسلول عن برم كن عريكل ميزخان اينزصين الحجالين العربط بني (بيست ينم )حصد يثين اودا قر اسرست اتوك ايخاب يهندا سخد يكن کارز زہت جبین نے شرخور کا جہادرج کیادیسے اورد مفرانی سویال فرائی کروں گی کھن سے جان جاتی ہے کمی کیا جر پھوٹیس بدائسین جی دیال اس عید کی خاص اش مول میں کھانے میں جناب (میرے لیے الیش ) سے شرکیار پارون کے افٹر کول کیک کی ترکیب دیں یا پھرآ ب بی میرے لیے۔۔ بال بال تھیک مجمعیوں آ را اُش حسن ر بھر پورتو جہیونیشن ہونے کی بنا مریز یادہ ہو تی ہے۔ عالم انتقاب مائٹ برویز سحرش قاطم کیرم خبر قاطمہ ادر شازیر اور بین ک انتقاب شاعری بہترین تھی جس خیال میں اتعام يا فية فريند زكومبار كيار – الخي من كودعاول من يا دركه نا دلول من كوني كييند كعدرت فيمن ركين خوش ربين خوشيان بنسي رب دا كمها -

الله ويرشح فكفنة وخوب مودت من أكها تبعر واستداما -

فرست ونو ریھا نبور وضوان --- کواجی سالسلامیکم دل کا تمام رحمرائین اور جائیوں کے ساتھ منفرد ہوتے ہوئے مغر افغون کے ساتھ جاب الناف جاب فرز انجاب مائز انجاب میں بکے مبرز بھی کے دائی دائی سکون کے لیے دعا کو ہوں جوائی میرمبر کے سید آئی نے بہت شائد امد جاندان مقال تقویب کردائی۔ بہت موں بہت خوب صورت بہت ہیں۔ برٹ میڈیا پرتو آ کچل وجاب ہے بی باشائنداول نمبر پر سائنل دہن سے جامل بہت دکش لگا فہرست دیکھنے کے بعد بذیر ہمالی کی منظی بات جیت میں کری برای مشکل سے ایک خالی کی بیشکل تمام محفل تیں تھیں تک اگر ہوگی بناکا درا آباج ہے کری پر جنز کر دیرا آبان کی منٹس ایران ایس می جوا سیدی دل میں از کردا حت فراہم کر تھی دہیں ۔ بیاری دیرہ ہی آپ کو تکی تعید کو اور خوان او جر کمبار کراووش کرتی ہوں ۔ جاب ہے جر کے ایک ایک فرد کوریما نورون موان کی عائب سے عید کی خشان مبارک مول عاب ماشا و قد بہندیدگی کے معیار پر بورا از رہا ہے آئے نے ماری رائے جاتا جات جاب کمیان سے میں ایک سلسلے میں اضافہ جا ہوں گی روستوں کے نام خدا میل ملاقات جہاں وستوں کے خطوط ہوں ایک دوجے سے خطوط کے ویر لیے باطر بھر سیکسلہ جس بھی والجسید میں ہجا ہے میں ذول وشول سے بڑھتی ہوں۔ وجد چھتا کی صاحب آپ کے حرکتی پیندا کی کیا تکھول العت بحس علی صاحب بے شک بحس ایک دن ہم بھی طبیہ جا گین کے جمد د است جہت محدہ متے۔ عارضوان کی محفل امہات الموشین میں عامبر بر کھڑی درس و بیان کرتیں الیس عِنوان صفرت ام جیسے بنت ابواسفیان کے بارے میں جان کرولی خوثی المرانية محسور مونى درس ديبان كالمقدس بالدي محفل برماه تحاب بين عدام بب وابهت الحبت وعقيدت سية حاق بين المراح على محفل بين المراحة كريج المسال المناس کرنی جاہے۔ زینب بی او کراں میں دش کا ان محفل میں سنرائی بھنصلاق فار آئیں۔ نا کھا اشراد تی سنزن آن سنطیعیاتی سیدون سے بی محفل اثر اُردشی سامل اور ا عائشگل او زینوٹ سے ملاقات دلیسپ دی ۔ ''آغش اور ' کنزومر می آپ ہے شغل مول کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشوہونا کیا ہے ۔ ان مان کی بیت دیا کاری سے مبرا ے عزیز قار مین دوستوں اوا کے اور مراز اوا کیایا مرف بھے تی ہے تھا کہ تاب میں مدمردے ہے۔ یہ او مردوثر کت کرتی بمدمردے کی میز ہاتی کے فرائض انجام ب يمارخوان في برو سربهت على بهت اللي يحرش فاطف ناديا مرسياس كل شنق الخارية استين ان سب كاثركت فيمرد ب كوزشبو جیسام کاریا تھی کے جوابات دلچنے مسے مکمن نادل " کچھاوڑ ہے اپنے ساجن میں الویدان ڈادیار کی مجت زبروسے رہی شالہ تی برای دل وائی کلیل ساتھ و سے والی ، ساتھ مانے دالی ایٹان شاد جیسا ظرف ہرایک کانیس ہوتا ، بہت خوب صورت تحریکی ۔افسان دل منظرب انسان ڈاز اموسان قابل احرام اقبال بالور دل منظرب!م نے ای اضفرائدی کیفیت میں متلا کیا یحبدالهادی کی بہلی نظر کی محبت شیبا کوستر دکر رے میدالہادی کی باری اسے بھائی کی بلی شبلا ہے زبردی شادی کر مے معاشرے کی سفاک تقيقت دكماني بيجمها عمي الرافرح كرتي بي يعبدالهادي ادرهيها كادشك كارذكا سنسله يراني إدين تازه كرهميا بمي بم يمي عيد كارذ كلف كرتي بين الرافي ومنات كمن المراف كرتي بين المرافر المرابي المرافي تے ہمانے اپنوں سے دارہ و کیا ہے۔ عبدالہادی کی بال نے سیاست دکھائی اور بیٹے کوخود سے دور کردیا عبدالہادی بال کو آخری آرام گاہ تک کا نیانے نہ آیا۔ بوراانسان ہی عبت ئے صحور کن احساسات لیے آخریں جیدگی سے اختیام پذیر ہوا۔ ہمارے اطراف اس سے ملتی جاتیاں بہت ہیں۔ دیری دیلڈن ، بہت خوب نادل و کھول کا فسل ا نادل تكاراد بيرغول المسيخ تعسوص اعماز مين تجيده اعماز تحرير على محماما مامين بهت المصح مسكير لها الدي مراد متمام كردار بهت خوب د بيسه ويحيين كاسابان بين عبت كي مسين داديول بمن موتي تماني اردي ورمرادي مستروج بردي ميرل كيا طرف يحبت كآك بن جل الريان مسدقم اور ينيير من و وكال مرار تي يمبت من انسان محبوب کوکرم ہوا وجوب کی تیش سے بچاتا ہے درصرل نے جکن کی دجہ سے ماروی کوروخت کردیا ہے گا مند ، غیمی کی سکین کے بعد بھی میرل پچھتار ہاتھا۔ مضطرب تھارور ہا تفاداتی میرل کوترام عمر دکھوں کی تصل بنی کانی تھی جرا قریش کو بابنامہ تیاب میں ایز اے رائٹر دیکم دیکم دیکم مید دفریش فلادر جزاتسورچشم کھولو۔ ماشاہ اللہ پہلی مرتبہ ہی جیما گئی۔ مهل تحرير" مجاحره منفرد سبق قرموذ ككراً ككير روا كي طرح بمين محى بسااه قات التي باتون كاسمامنا كريام تاسيع بشعودة محكي بين اصافيه كرتا افسان يراكيب اسداب يسويس يينه سو ارس ويراف الدائد المنهى ميرمكين موال السائد كارساس كل ماتهد مسار وكي زعد كي أوك جوك في كارك جوي ما كان كودليب بنائد ركوا رساتول كريس في مع دونوں اتھوں سے است دی حکومت کو نعت ہولی حکومت رہ س نے غریب ادر مغید ہوتی او کھی ہے جوزیاں اور مویاں تریدنے کے بھی خوشی چیس اس اور استطاعت جیس رے دی رساس آن حقیقت مکسی - مزار و مبت کو گول ے مزین سیل دیاانساند بہت خوب صورت سادات پیام عیدی روش کا محبت کے جذبات ہے جرے كردار لم فسارينام بهت بيندآيا عبدالعمدكا فسابيك ليابنا بيدوم جوز دينا كبانى مسسيس فآيا عبدالعمدكا فالدرويه برايك خيال ركعنا بربات موجنالاد

حجاب...... 308 .....اگست۲۰۱۲ء

سمجھنا بہت انچھانگاعیدالعمدے نسابنہ سے افرادعیت اس لیے نہ کہا کر گھر شریاموجود چونے بھن بھائیوں مربرے اٹرات ہوں تھے جدد تعمیداد دنسابسی خاموژ ہجست کی جیت استام بہت پینفا پال انسانہ میرے میر ان میرے مسور از بت جبین خیا و ایشل بناکسی تنظی کے مزا کی تن دارتھیری ۔ حارث کی کم علی کی دھی سے حرمہ خطاکر کے مجى شاد مانى مين وي مداعب كي مقل مندى كي اعت تحريد ل كوچوكى بهت زير دست اور منردي \_انسان التي سيك جايردات السان فكار سحرش فالمهد فائز واورزينب کہانی پہلی کا مرکز بی ری سرید سرکے ہم نے کہانی کا لفف دوبالا کردیا سحرش کی ہتر برمنفر داور خاص کی ۔ اس تحریث مزاح کا عضر داستی رکھا بہت عدہ سحرش ۔ افساند " ہزاردل خواہشیں" افسان کالاعرشہ ہاتھی۔ بجافر مایا لوگوں کا مسئلہ نجانے کیا ہے۔خود سکون ہے رہتے ہیں مندود ہردل کورہ نے میں حمیٰ کی کہانی سبق ویچی سی حمیٰ کی زبانى \_\_يىنك انسان كاكسيانى اى خى بى سے كدود اسينفس كم بحياز دے در بال تى بال ساى تى مورى دائينت بى اتفى كان ميرى اى توسوير ديسنت بى بيں .. انسانا چلوہم بھی تیرے ماتھ بطے انسان نکار حنااشرف ایمیش اوراذبان کی از دوائی زعد کی اوردکش شاعری کے سراہ کھوتی تحریری کو بہت بھائی ۔ واقعی کچھ یا تیل صیفه مازیس رتکی جا کیں آو بی مجتر دہتا ہے در دشتوں میں درا زائے کا خدشہ ہوتا ہے۔ از ہان کورمائہ کو صدیش رکھنا جا ہیے تھا مرد بیوی کا کرنز ہے فریک ہوتا برداشت کیس کرتا تو بیوی كيوكر بمناشت كرے بہت زبروست تحرير كى افسان اليميوتير ، سنگ افسان فكار فرة العين كندر يطوفي سناره كي ثراديوں كے درميان كروس بواي كاكر دارم و كركراكر تاريا توبه ہے آئ بخت مزان بواجی ۔ بواجی ہندے بھاد جوں کے دل میں حسد کا جد ہنونی یا کمال المرتقے سے بدا کیا۔ ایکسپر ساتیں بواجی ۔ افسانہ حقیقت کے گھوں سے آشاتھا اس الرائد كروارا مار عد من الرائيس على المعتر المحي في السائد عمرة بد كي من المسائدة عمرة المعادية المعتر المرائدة عمرة المعتر المرائدة ال كرديا مسالحادر فارديك بيك وقت زندكيون ي محبل كرفاديك تيزد مائل ن كرى بي تواكري كاياتكاليا افساندا مجرواع ن جيك سركها افسان تكارعا تشريدوينا اینان کے بردائی۔ بریزے کو وہر کے طرف سے دقت کی کی فتی پریزے کی حساسیت بہت می تجریر لفظوں کا چنا دیہت خوب رہا تھا تھا کے کرم من آپ نے جو بیغام بياس ستنقن مول كيكورتيرسردي انسانون كانعم البدل نبس انسانه"ميرساتا تحل بهياندا افسان فكار فرح دييا بالما كافرة بن كي كارى سيانوا كانكاح كي خيامش فا ظهاركرنا ماج مال كي خواص كا المان احترام كمياسا با كاهاده في طور برسانا كميس الجمعي كبيس لمجي \_ بيشيده ماز دجيد كموني تحرير وادّانزستنك كم يأن و زمالي كل و الإكاسيدخرة ان ے نکاح کمانی کونیامود ے کیا ہے شک اللہ کے اختیاد میں سب کچھ ہے کس ایمان کالل ہوتا جائے اضاف عیدہ ہوا جرت اُلاف ان کالرائ کے فاہرہ اُن کی کیفیسختوں اور برار المرتب محمان رجى تمينه صلى بروال كاى مظاهره كرفي ديس بالأخرالة الجائزة خيمينه بين احسابي كل كا تفاذ كرديا بهت الجيانس واحريم في اشاه اللذ بهت زير دست \_ برختن شي تمام كالمتخاب يسندا كيا \_ يحن كاربزها أن الحاص عيد كي تكون الاستيال كيراور برياني رشيبي مرائي كي اورست كي واوسول كي يشكونيا تجامیة تبداری بدولت میددادلی . آرایش حسن مین حدیقه احد می میک ای کرنیف کر سیکه آل ملیس بنیت ای خرب میورت اندازش تیار کروایا میونگذیس سیامیک ای کیا شا كالمبلكس توتمام وجودها الب استائل في فين كياسيك اب مديقة في كماستانل عن كيابهت اجهاديّا أيك مهونت الرنجير لألك ما الشكر يبعد بيقه في إعالم من التجاب ص مرااتناب می شال قامے مدشر بی اب سٹونی تریم رادی طرح ال بارجی لا جواب رہا جس خیال عرصب کے تبرے پیندائے مستقل ماہ سلے تعدیم ائة ذيترر بماادل انعام حاصل كرنے برمباوك إداد والله متا وك تعالى سے دعا ب كرو وآ ب كى جنت كى حفاظت كرے اوران كومحت كاملے عطا كر كتا بين .... قاريكن ربیا کی داندو کے لیے دعامجت کے تمس ہیں ۔

سبكند ونو لاله و سيتمان الراميكم ابهت عرص بعد كري ح ك ليتمر والعد كري الماميكم الراع ك عن على المعالة خاتین کرن کے علادہ بالدین کو کی اور ا انجسٹ برا ما ہواور ال کو حیارف کرانے کا سروا (میری موت سسز ) آپ کے ذائجسٹ کی اور انجسٹ برا ما ہواور اس کو جاتا ہے جن کے امراریش نے" ماحن ایک ایک آوی کے سب سے کیلے میں ریکنا جا ہوں گی کرتمام رسالداد ہے اس شاہکارگی این ایک ایڈالدیرہ کی بات جیت ہوگی جس كالب لباب عبيد كرتبوازي خصوص سأرك التي مجراس آه كي جعلكيات يغني هيد الشيشل تحريون كالبيار بحراث كالجرجين الأنجاب كارتك بركل شوخيال لا في الشعورة آمي على ك منازل کے کروانی ساف دشفاف دنیا کی ندم کھنا ایسالکا جیتے کئی جیست کوئے نے گھر لیا ہو۔ سب سے پہلے دجہ چفتا کی کے ساور واٹر اکمیز الناظ کی شورے میں جمہ ہے فیص الفلا بہت وب محس بی سے تلم دان مرور شعاعوں کے اعاض میں احت سے ستند مونی ذکر ہی مبارک بیتی کاجس کے لیے ساری کا ان کو کلی کیا گیا ہے کوئی اس ستی کی ماح سرائی ہے تعامل برتے بہت امل عدارضوان کی بہترین کا بٹن امہات الموشین اکاسلسلہ معزمت ام جدیہ بنت ابوسفیان کے بارے میں جان کر ہے انتها خوشی مونی اورائ اطلاق دکرواری اصلاح کرنے کی نی جہت لی ۔ ' ذکراس بری وٹس کا اسلیے کا تام پراھ کری خود پر تازاں ہونے کا دل جا ہے۔ انسا کھندی اقراروشی ، عائشكل حساس ساعل دراورود ستاند مزارج كي صال أو زيغوث سيال كربهت مزاآيا "استوش ادرا كنزهمريم يظلم سيرميت كي سابن بين وولي تشكر كيارو يربس لهي جاعار تحریر ..... یخ توب برکسال کے اخیرساری دنیاد بران تک تی ہے اچھا انتخاب تھا۔ "عیدمرد سے امیں شریع تحفق انتخاب تھا ہے اور اس تحداد مناویہ تعداد تا ویہ تعداد تا صاف كوساس سنل كراجهالكا " مجلود ببليين ساجن ش" أم مريم كامز بدارنادل .... كمريلوسياست احواق شاه كي بيال إذي كالف فريقين كروميان كسي أيك فریق کامحبت میں جنل ہوتا الویداورز وارشا : کی مبت کی واستان ساتا خالہ نی کا کروار وہ تی میں جان تک قربان کردیے والا علیان شاہ رشتوں کی جڑوں کومضبوط کرتا دوستانہ احساس کی ڈورتھا ہے انو بیند کی محبت کی نا وُردیا ہے یا رکروا تا ۔ ناول میں جان والے والا کروارویل وال مان مار معتقر ہے جسمی ہوتی رائٹرا قبال بانو کا حادثاتی محبت کا شرکارافسان ول اداس كركيا يشيبانا مرف عيدكاروك ربت خوب بهاكي اعبدالهادى اسية عبدكالكالان كى سياست كي مع تصفيف يك جيفابس اس كى بدنسي بخوب ولى كرايا يشهاب س المدردى مول كين تحرير كانتقام رحبدالهادى كامال محمر في بدنا تاصد اتى كيفيت بيداكرهما ردى بات سح فيصلى دمال محفظ فظر ما البيول في جوكياده الكيمل كا رد عل تعاريم بين براء بيني بالاي بسند سے شادى كرنا بحر جمول كا كائى اى تش قدم ير چننا بحر مال ہونے كے تاطے انبول نے كوئى ندكوئى توسد باب كرنا تھا اور دى بات عبدالهادي كأذوه فيبل كالسبب يرخوه فرض محبت كاهكار مهاشادي شده زعرك ش كامياب ديا كمرايوي ايج برجك فرشحال تعااكر بهت كرني فحوا الكاركر كرتان كسرا دیتا۔ " دکھوں کی فعمل اوریشیز ل محبت کی کون میں لیٹا میرل اردی اور مراد کے کرواروں سے بنا جالیوی جال بازی کیند بنفس احسد اورانا کی آگے۔ میں جسلسا دینے والا ناول ۔ دلجی کاعضر کھی گئے نہ مونے یا لیکن انتقام آف ... میالگا جے کسی نے جلتے تندور میں دھاؤے دیا ہوز بروست !"میٹی میدادر مکین مویان" ساس کل کا استاسکراتا انساند مزاہمی اور جزاہمی اوراخلائی سبق بھی شاہاش ۔" پیام عبد کی روش مزانبیل مارش ماؤ کامب کی تندیل روش کرنا ناول عبد کاللف دوبالا کرشمیا بھیست قاری ہے۔

حجاب ..... 309 ..... اگست۲۰۱۱ء

went also ciety scom

نادلت يراه كرب صدخوشي موفي كهاني ش كردارومنظرة كلرى ايني تقى عبد المصد (مردان خويون كامرقع) كى خاسوش يا كيز استاد كي ش ليلي بحيت بهت بمائي فساسيه كالخي محزت ننس ك حفاظت كرتاخوب لكائد برال كي عدالت على ودول كي عبت معد علاق علدائي انجام كوي بيا كمال كرهميا كيب الداب المحاح الحراقي كي كوز فروالفاظكو اجا كركم تامنفرد موضوع يرين شعودة كانى كى دانى شرد دهكيل حران ديريشان كركيا -خاص طود يرايك تنفس فدرات كوكناه كيادراد كون كويتلا الله ف اس كايرود دكماليكن ال فاتار معينا رجاح وباور كاريكا كاساندرة ب كادكامات ين من فان كانار محصاس كاروائيس اورش بات ونياكوتا وساك الارتحام كرد تكية كور كردين والانها الله المراح وسيحاح وسيحائ اودا في خاص الن شروكة المين منظرتكاري كردارتكاري المكالم الكاري سيدانكي إستاكي المراكة التي نہیں کہ کیمی اُو آموز دائٹری ہے۔ بہد خوب حرااد ماس کے لیے ہی حراے کہوں کی کداسے شکر کز ارمون حیاسیے ان اتمام علی یائے کیدائٹر زکاجن کا پر حاموالیہ اُول خاول اُ انسان المدسر نام اشعريا محراب افظ جولكين كتحريك اورتراك لي مشعل دا بهاادات كلين محر كي نخاب جبيها بليث فادم مها مواسب كاست حد شكريد نربهت جبین کی ایشل جیسی از کیوں کے لیے ذیر کی کی مجیج راہ تعیین کرتی تحریرا جروانعام کی صورت واعب جبیبا شوہر کمنام گذیز ہت تی فرح ویبا کانا ول فقط کہائی مجھر مراحا۔ شروع ہے آخرتک مجزے ہوتے رہے آخرم ب مزل مقسود پر تکفی کے رسحرتی فالحمہ کا ایکا مجداکا مزاح کیے افسان خوب رہافا کڑواور زینب کے نیک نیم فیفل اورزین سے شروع ہونے وال تحریر نے آخرتک ای کیشی ورصائی کو برقر ار رکھا موشید کا تقیق رنگ لیے افسانہ بڑھ کرول ادای کی لیپ شرام میا کے بحد خواہشیں اس وقت ہوری ہو آل ہیں جب عرى نقذى ختم بوجاتى ہے ۔ حنا كى تحريث شاعرى اليمي تنى از دوائى زندگى كے تقاضوں اور كمركى بنيا وكومضبوطى عطائر تا انسان خوب ـ "عيد تيرے سنگ" ولچيپ انسان حسد کا بذب کیسے داوں می ففرت کے نج بوتا ہے؟ کیسے انسان کوشیطان کے بہاؤ سے میں لاجا ہے؟ مصنف نے سادہ آسان اعماز میں مجمادیا جہال فرید وادر منزہ بیکم کے آپس مس شیر و شکر ہونے پر رشک آیاد ہیں طونی اور ستارہ کی مبنول جسی حبت پر بےساخت بیار آیا دیری ویل بھی کا دکش ہیرائے میں اکسانسان بھیم میرکی جان دکا انڈ کرے ذوقکم الدَّرْ فياده مسيعتان كامر دهر جاني كي بيد والي كي ترجه اني كرتامغز واعداز بيان كريث عائشه كاصنف نازك كي جذبات كيتر جماني كرتا شريك فركي وجركاتمني ول كولهما تا ا جیالگا۔ جیسا میں نے دیکھا' رفاقت کے توسط شاعری کے دلدا دہ لوگول کے لیے بہترین سلسلہ ہزا تھیا۔ برسخن کاسلسلہ بحق انچھا تھا۔ بچن کا رشین نا ربل کا معلو ویونانے کا ارادہ ہے دعا آری کامیاب ہوجا کیں ۔" آ راکش من انجی خوب" عالم میں انتخاب از ہے جین کے لیے دل سے دعا کی تکفیل تیابیت بنٹی ڈوق یشونی تجریر شن کوش خالدا نبيله عزيز بمشغل زربينها تشرمه كان اليس بتول شاءكا أوراني كرن شغراء كي فابية تهيراملك غزل جيااورفرح كالاتخاب يبندآيا جسن خيال شريقمام تبعر سيخباندار بتصييموه كارز خاتون خان كے اليمعلواتي تعادر يسيم كى يشاره جمعا تنابسند آيا كريمباد خيال يئ آيا جناب روسالية كمي كوگفت كرنا جائي تجهرين الاجاب شاندار آخري كهتا ے اموں کی کر جس الرے خالق کا کا سے کا دن میں ہم باغ مرتبہ شکرادا کرتے ہیں ای طرح اللہ کی آئر خرب مورث دنیا میر جس کو بھی اس نے مخلیق کرنے کی مراد حیث دی ہے الن كالمكراه اكرنا أم يرواجه عليه جن عرب فهرست وماري تصعفين كاؤكرا تاسيد زعرا كالمشكلات سينبرة أثرا بورخ الم الميدانز ايرعزم حوصل وحاتى تحريري جن يردر يعالى ي دع كى كالرابر ورست دائ كالتاب كراب مريد برال جاب كى كاميال سكا سليد عرول وحروعا كس الا سارى بيرتا مل موتد بركت ورانعام حاشل كرف يرممارك إر

تهرد ونو مونا شاه فربشي .... كبير واله مادب عاد الصدنات في العان الساديال عليال عام كنال باب كالسنت بع العام اللي اوقار وليرين خلوس من المرح عي مزاج طبعت كى عافيت مطلوب ب يركشش نائش ب قاد يرا كار بست فاذك عن تما مع اب كاسونه جاك كيا توبا قاعده بات چیت سے آغاز کیا۔ مر الاخال مائی کے شریس اعاز گفتگواو اور خوتی نے ہمیشہ کی طرح ول موونیا۔ بالک ہما کم بال آب الحام کا آب کے حاب کی مقبولیت اور معیار ذوق قار کمن کی تو قصات سے براہ کر ہے۔ میں اگر ایک ون بھی لیٹ ہوجا وکر تو میرے تریج ہا کرسے تیاب تدار دموتا ہے لیسی اجھرآیا ادھر کرا۔ انشار کینے تی شہرت ودام قائم رکھے آجن يا حدونعت كخر مورث لفاحل معرشار بوكر" امهات الموسي ألي تمام ظهرا حضرت أم جبية كي حيات اسلام كالسلوب ول على جذب بوكرا بياستقامت حوصلدادرصلاب يبحان الشيق مسلمانية خراداكيا و وكان يرى وفن آلهان كو الأف كشير يستان كي جارير يان بزائ الصيما المان مس منظان كي جعد "آغوش ادر" من كنزوم يم في جيم مرفي كي سيم حرفي لفظ الال كيسا قر ادر كاست الدرول م صلة بميولون بير لا يا مان رصت ي برس جاتي به ما الساسك جائدتی اور استذک ہے جمی زیادہ اور احت اس الفظ میں بنیاں ہے۔ اشک شوئی کے بعد جوتاد عبدسروے سے دو میار ہوگی تو بوجس آسکسر ااتھیں العرب وائرز سے ملاقات نے ول کی دھرتی کل وگلزار کروی (سباس آئی تھی ویری بائس ہوجی) اور پھرائم سرم کے "مجھا درائے میرے ساجن شن" نے میری دفرار پیالی چوٹ ماری کہ میلے لفظ سے شناسائی کے بعد آخری حرف کو جانا ج کے تمام مرسے میں میرے ہوئا بحرکی زیادتی ہے وقفے واقف ہوتے رہے نروارشاہ کے تو راورالوین کا جماحا ا يماز پرشيك تي جب وه باربار سي كارين كارين كويد جاتا تماتب ايك تندى سيل برول بن الفي تني - ناول كي خب صورتي اي دراصل الوين كي خوب مورتي لارزوار کے بکڑتے انداز میں بوشیدہ بھی ۔ جا کیرداران وحشی انظام یک کمی چوٹ یہ بنی ناول نے خوب محفوظ کیا بطویل ناول پڑھنے کا اپنائی مزاہے اور دو بھی اُم مرتم کے بے باک وعکر انداز میں از کھوں کی فقل اربشہ فرل کے ناول نے اورت کے لیے لیے جواردل کے کھیت میں اُگادیے ۔میرل مرانداری لفظ میم کی تحرار لیے ایک خوب مورت محلون -میرل کی دانقی نے ماروی کوعذاب جاں کے تاحیات کس ہے آشنا کروائے جہ لیا۔ ہمر چیزا یے مدار عمر آنچی ہے میرل کے مند ڈورشش نے اپنی ذات کو بھی نقصان کا پیایا ور ماروی ومراوی محبت کویمی رکیدوالا - محبت تو ایار کا دومرانام ہے محبوب مے محبوب کویمی حیام جائے یہاں محافد الت تھا محبت بیر کھوٹ تھا محبت سے معیار یہ ہودا اتر نے میں انہی کسریاتی تھی۔ میرل کی بے ایانی جیسے گناہ تازیسٹ تغمیریتاز اے برساتے ہیں تب بی انجام دہاغ کے الب جانے یہ بوتا ہے بھیت سے تارتار اونے یہ دکھ کے حصارين متيد موليا باي بمية ول بهت بي عمد وتفايه وعير سام فيل كالفرح ويا كتحريقه وزي مخيل پيندي من لفوف نظر آئي - ما المحق تو نتجي احتجاج زبان سيصادا مو جاتا ہے جب زندگی کے استے برے نیملے آن کی آن میں ہوتے ہیں (معذرت کے ساتھ ان کھات کے ساتھ میں اتفاق نیس کرتی کو بیسے ناول اچھاتھا۔ ' بیام عمیدی کی روش عرا جبله، زش راؤى غاوفهيون تركرواب شريعنني آيك تكفية بكل يستكي تحرير فسابيك أسواني انايديرا في والى جوك فطري تني يحبد العمدي كله بي جباني تعاساس ك سنسف ہوتے فشور سادر مبد العمد کی تھنائی نے ماحول خوشکوار کرویا خوب خوب !" تیرے لوٹ آنے تک اسلی قبیم کل کا کمال کاناواٹ ہے آخری قسار کا اسلام استا نے۔ زادیار کے دل کا ہمک ہمک ہے آخا مینا کی جانب لیکنا اور انکشاف محبت کے دھما کہ نے فریش کردیا۔ ارتقام کی رکھائی اور ظعینہ کی نے جارگی زروہ ادرتو رس سے نکج

<u> حجاب ..... 310 ......الگست۲۰۱۲ ...</u>

حائل ویوادیمی اب و ہے جائے گی ۔: ولٹ اختیام کی جانب عازم سفر ہے النقالم کی طاقت ہجال رکھے۔انسانون کی گفری میں قدم رنجہ فرماتے ہی پہلائکراؤ'' ول منظرب'' ے ہوا عبدالهادی ادرشیا کے جربیدل حقیقا اضطرابیت میں غوط زن ہوگیا۔ کی مائی تعلیم وتربیت مب دے ، ی میں ادرز ندگی کے سب سے بڑے ادرانوٹ مرشتے کے معالمے میں افراف مین کا کرنگ کر کیلئے ہیں کیناور معادیال کر بھیل کی خوشال ہتا ہ کردی ہیں ۔اولا دایسے ہٹ حاتی ہے کہ و حال ہوتا ہے ' نہ تین میں نہتے وہیں' مادی کے ساتھ بھی بھی ہوان کمل ہوی کان مجو ساکا۔ انسانے کی ولچسید بات ہرسال موصول ہونے والسام مداد تھے۔ ہمیشہ کی طرح محبت کی ساتھ خویتنوں کو اجا گر کرتی تیجر مروال کو بھاگئے۔ ڈبخرول کے ساتھ سیاس آلی کا فسانہ اجینی کو پرمکین سویاں ''تھولا ۔اشہد کانوکری کاسرپر ائز ادر سائزہ کی بدیکا نون میں اور کا عرات اور پھرعید کا ون مزادے حمیا ۔ " عاجرہ ا ازحرا قریش اکٹش دمغر دموضوع بمع اسلوب واہ لا جواب ۔ مجاحرہ سے روشناس کرداتی آب کی یتجربر یفین جائیں گی اروا کرگئی ۔ یار یداور پر دان خوب صورت کروارا ایک گنا و کوکیالی کے پیراے میں بطوراصلاح مکھنا بہترین عمل میں تو بہت فیض یاب ہوئی اعلم دین تو جس کونے سے جس لفظ ہے جس تحریر ہے جس محص جگہ ہے لیے بندے کوا بیک لیزا جا ہے اور کمل بھی کرنا جائے ہمئی تراقکم کی بیاشی روال دے سداد ہے سلامت رہے ۔"میرے مہریاں میرے ہمسلا" حرمہ کا نصیب اجھا تھا کیونکہ وخور مجھی ہوئی تھی مجرو سے اعما واور سےاؤے یہ بندھن ملتے ہیں جوکہ دولول میاں ہوئی نے خوب بھوایا۔ بال مامنی کی ایک لغز شرحی وہ محی انجائے میں مرزوہو کی الله نے بہتر کیاافسان اجہا تھان ہت جبین میم کا ۔" تیرے سرک جاعرات ابتلے بحرش قاطمہ اے میری لال جوتی شروعات الس تھی لب سکرااٹھے بس کراٹھ جا کتنا کھاتی ہے۔ میں کیوں کروں وائٹیک جیسے وائیلاگ نے شروع ہے آخر تک محقوظ کیائس تھوڑی کا کرف سے تقویر تھیٹی ادر یب سے کلک ار کے سینڈ کردی لڑکیوں کے معاملات نازک ہوتے ہیں کچھالیں بھی ہوتی ہیں۔ وولوح لز کیال صدشکر کے موسوف زین سیجے عاش تنصیح بات بن کمنی ویری گذیحرش ۔" بدسی محوثری لال الکام عرشیہ وبيرويل ون كباني كينام ك منبوم و يخوبي اجا كركيا آب في " ميلوم مهى تير ما تحد جليل "ازهم حنااشرف ابرش كي حذ باشيت في معالمه خوب ويكا وأنكر شوم ما عداركي ستقل مزاتی نے آشیانہ اور کھا ۔ 'بیعید تیرے سنگ جن" قر واکنین سکندر کی تحریف ویورانی جشانی کے حسن سلوک اور پیوٹ والی نفی سے کردار کوا چھا تھا نہیں ہیان ک یفسید کے کھیل بھی آنے میں فرا ور کئی محرب اخیر خوش استد داہت ہوئی۔ اعماد اوراجرت میں حربم الیاس نے جاندرات کی غفیلت کو منز طور پرینایا سارے دان کا روز ورك معشا ، كانماز ترك كرنا وربازارون ش مرامارا محربا بهت أسوستاك بالسائد بهت بسنداً يا" مجرجا عرف حيك بي كبا" عائش كره يز كالمكام كالأسيان مزاوي سميارول كي خيالات اورجذبات والزي من تلميندكرتامير الهي محبوب مشغله ب."عرقيد يج بحم" سيدهان نيحقلم مي توبي صورت شام كان آوبروول كي رتكين مزاري دو ہری تخصیت کے حال ہروز ہرے بھی بدر تکتے ہیں مگرایک کے حقیقت ہمارے ساشرے کا المیدوومری شاوی کویا فرید این کی ہے بشریعے اوراملا ی آوا مین کوقالمواللوا میں استعمال کیا جار ہاہیئے یات توسطے ہے کہ توفا کی شرح مردوں کی نسبت جوزوں میں زیادہ ہے۔ اس مادیکے بیسٹ انسان محافزہ ادر عرفید سے بحرم ہے سلسلہ دارتا ول ا میرے خواب زعاد میں اور مستکی سے ساتھ دواں دواں ہے۔ سونیا کاغرور ایک آگھیٹس بھاتا الالدرخ کی برنشانیان کم بھوٹ کی یازیادو بیٹو کراخی میں قیام سے بعد ہی عقده کھلے کاالبہ تراز کی صدات پٹی ٹی دہن کی لے جانے ہیں ہم۔ اریکا وروابرائ کو سوئ کرنا جا ہے آئی قسل کا انتظار سے گا'' ول کے در سے انسی کم حالات نے فائر کی مرده ہری کردھی ہے۔ زندگی کے نشیب دفرازخوب دکھائی دے دے ہیں! ونٹ کس کروٹ بیسٹے کا بیوانگی انساط میں بتا چلے کا تم سلسلہ ہا قیات بمیشہ کی طرح لا جوب تھے۔ حس خیال ہے شاؤنیڈورین کا اتحاب بے حدیدا یا تہا جاندی شاعرہ میری فیورٹ لقم سے میویٹ اشرعید کا مزاد و الاکر سکی والی طور پر جھے کھیر مہت پسند ہے۔ بشرط حیات دوبارہ دطنے کی آبید لیے اس جاؤب ومنفر محفل کی افسست ہے برخاست ہونے کی اجازت جائتی ہوں ایڈ بیٹرز کا کام بہت جا عرار ہے اورخوب مسورت جریدہ ان کی محنت شاقہ کاستہ بول جھنت ہے۔ اس طلسم کوے ہے تھا کو گئے چنداں مشکل ہے مگر چھڑا کا بھی مشروری سے کہ مستدات جاتے ہیں کہ جا کیں سے تو چھردہ بارہ آئي كرا بنا) النظر وجل مار سالياد تواب واق كاميان و يكفنك يرفيك ستادول كي جك عن اللي ويك المان وما يا العنوات الله ويرسونا فكافتها ووكيب الدازين المناآب كاتبره يسندآ يامبارك بالبول تجي

حوا قويشن مد جلنان ريواروكل كوش براداوتها الكاميدوان بالدة فق ك فريس المون سرة تعقية كمر ما ين ول مس كوكوي كرني كرما کے تمازت سے لبر بر موسم میں کروناں کے کشادہ سینے بر بھیلی ہوئی کن کرون ہمارے کیف آخریں سرت سے بیکنے درخ دوش برخی ہیں جھوٹے اشجارا س سرت کا مڑوہ خاص سننے کو بے چین ہیںاور پتول کی شوخ فائیں ہمارے چیرے پڑھلکی فوٹی کی سن کن لینے کے لیے جینا بین انہیں کیے بنا کی نہیں کی سنانوں تلبحزين كي دية كوسر بدوك في عطاكرتے على إلى الكون الكون الكون الكون الكون الكون الكون كرات الكون كرات الكون تدةرضوان سے خیالوں عی خیالوں میں سرکھیاں کرتے ہلال عید تک رسائی حاصل کی ۔ ابنامروے نہ یا کرشد بدتھرو جربت میں کھر مجھے کے دوخوش فو کیٹے کر برس سے بایاب حدف ابدی کیوں کے سینے پربراجان بھے کیے مکن ہے کہ شائع نہ ہوسکے دل تا توال کول کی چھٹم میں چونک نسود کیھنے کامتنی جیس تھا سواس نے فوری تسلی و شائی کی باز گرادی کرا گلے ماہ موگا شامل اشاعت پتر تم مذکر شکور میں ہے ہیں بوشی از ماہ مذکر ہات کی ہے۔ اس میں شک ٹیس کر تجاب و آگل کے مان ومبت پردل سے مقروض ہیں ، ہم اور تا ابدائی بان کوسلامت رکھنے کی سی جاری رکھیں کے مضرور برے ملاہوگا ۔لیب ہوگا کر تجاب تو اب بہت جاہتے والے بابا کی اطراح ہماری اضعاری ترکی کرنے لگاسپ بس مت مردال مد بغدا کے مصدال دوبارہ سے ایک عزم صمیم لیے جگرگاتے جم سے جذبے لئے بے دوٹ جائیں تحییس نجھادر کیے صن خیال جس شرکت کے خواہاں ہو مجھے اس تاریخی تاب بزات خودامول تمریوں کے اثمار سے لدا ایک کرون اکٹش باغ بنا ہوا تھا جہاں دیر تک مخسر نے کودل کچل کچل جائے انسانوں کی فہرست جس سہاس ادر نزہت کے درمیاں جراکانام مجب فخر کالبادہ اوڑ ھے ہوئے تھا (مجز کے ساتھ) عزیزی دریہ کی بات چیت پراوب نے نشست برخاست کیے کان جرے۔ تالع فرمان بچول ک طرح ان کی بان میں بان دائی سے باری تعالی اور نعت رسول مقول میلی الشرعليدواكدوسلم يزه كرسينے سے باكتيں جانب ارتباش بريانے مراضايا كررب موجنا المار مے تلم ٹاتواں میں اتی جزأت بیدا کردے کہ ہم بھی قادر مطلق اوراس کے مجوب کی مرح سرائی کر کے اپنے لفظوں کو تغتری کالباس و سے سیس آمین میں میرمال دجداد بھس کی شاتے تھی روح کے جانوں سے کثافت ورکی جسٹرت ام جبیبہ بنت ابر سفیان پر منی اوراق نے اجنی اوراک کے یت جب سے واکے جبیہ کا خوشبو کے والے سے میان سیدها و اس پر کتنی در تک معرک آرار یا۔ یری وش مساحل فور کے تعارف نے توجہ کے نقطے کا دائر ہونا ڈالا بالی نہی اعتصارے کنزہ نے تذکرہ مال کا کرے دکھتی رگوں سے تاروں کو بے دردی ہے چمیز دیا۔ام مریم کا ناول دیکیٹوٹی ست تی ہوئی۔اب سجھ آئی تیل (اسٹوؤنٹ) کیوں نہید ہے ان کے ناول وائوں لوؤ کرکے پڑھتی رہتی ہے۔ آفرین اُم مریم

حجاب 311 سام

الویندی برکہانی شدید اضطراب کا معسکی دی۔ خالم کی بیاری ووادشاہ کا حکم آمیز جری روید آو دی بیوی کی جابل شانداز میں افزام تراثی نر ماسے کے سردوگرم معسائی آز مائش کی صورت اس ناز کی ڈاکٹر برائز تے رہے ہم عنو کی کئی کام آئی جان پدر باب ملاتو زعر کی تیج مجام کر گئی تام کے بادل چینے خوشی کی برکھاری ۔ ادیشر کی تحریر براہتے ہی اے بہترین کی سندیش دی میرل کے مل پر حضرت علی کا قول یا دا گیا جو دومرد ل کوسلسل پریشان دیکتے ہیں پریشانی ان کے پاس سے بھی نہیں جاتی مجرد کھ کی آبیاری میں اس كا حسر كيكر زهل سبراب كي شبال بين ماروى كي آما إخداول وكاسير بهواجب مراد كي كمروا العاض منت تو يجيع به ب جانا تل درست حكست عملي من يرده تيج بين ہ نصبیاں وہاں بھاری وام لگ مجے اور نے پست بھلست سے دو جار ہوئی۔" جا تدمیر ہے آئی کا اچھی تھی پر بہت اتھا تا ترکہیں شہم بوکر کھو کمیا جانے کیول 'پیام میدگ' نہیلہ تی کا پیام عید بالاصل عید کا تابال بیفام تھا۔ کمریلو ماحول دشتوں کیٹز اکستا عید کی مبکقی رض احساسات دجذبات کی گری ہر ہرموز پر دیکشی و دلچیری کا عالم بھر یود تھا۔ حرا کے ذکر برلب بلاوخيم تكماسة رسيام كراداناي سكدف برعيد الصدكالاجواب وبالحواي اوعبدالصعدي بحث اوموالول سيحتا بريؤ زجوابات برمخلوظ بوسة بغيرن روسيك عرميال كاشفقاز فكر سورج کی شعاعوں کی اندشفاف کیس ہی بی ترمیقائل دیا قائل خورادر قائل ذکر ہرورہ بر برور کا الری الا کی اگر دیدن ۔"تیرے لوٹ آئے تک" آغا ذری ذاریا داتا ہاں کی انتظام نے شردع میں بی اللف و دلطف کی صورت حال پیدا کردی نے عاکا تورع کواح کہنا ہوا کن موہنا لگتاہے تطعیبہ اوراد قام کی چینلش برانسون ہوا۔ ذری کی مریشانی میں جھے بحرک کوجائے کے لیے یے چین ہیں تحریر سیک روی ہے معیاد کے مطابق آ کے بڑھ رہی ہے۔ اقبال بانوی دل مضطرب پر دل مضطرب نہ ہوتا یہ کیسے مکن تھا؟ جب دو کشنیال اسية اسية كنارون برلگ مني أو محركيارات عن آنا شيبا كاعيد كارو تحن أيك معنوى كسك يحساحل يروبل عيدانها دى ك نيسل سيمتن تين مؤل ذطرت كالمقتل الك برى طرح دارى يداس افسائے يس سميت كيا سياس كي افسائے برنكين سويوں كى اصطلاح برجران أندے سيكيى وش ب وہ تو تحرير يوسى تو عقد كالأنك مرئ كے غلاف عراه بعد الماغضر بيثيده قفارينني عيدكي لذت اورين وكل يجاس عاديس كي دايد معتبر موكى رزيسة آيا كالمحرعيد برايك بحرايو وعيدى بدختيت بيري التية اورتكيف كوچها كرسترانا بهي فن بيد بهمتنق زبت آني كى بات بيروفيدواعب كاللي فون كال يرتقائق ميرسا مفاسفة في واعب كادواء يشي كا مظاهروكرنا حوب بھا کہ چیوٹی چیوٹی چیز وں پرمسائل کھڑے کرلیمالیے ہی گھر کو ہر باد کرتا ہے۔ سیف جیسے لوگوں کا توجوک برمند کالا کیا جائے ہوجہ میں ایسے لوگ سفاخرے پر بھاری المركم ما والمركاني بحلك وكحلاني مونى بريار مزاح رنك ليجيتي رب - زين اوريض كي بيار كمام جاسة بي كاركلف تسوير في كرستر و بيان الويكيميون كالكلم ك ساتھاویر ہے گئے کا قصہ۔۔ اف اول تو لا کیوں کو این حتی اشیا ہے جوالے ہے غیرو مدواری کا مظاہرہ نہیں کرنا جائے۔ دوسری بات وین کی جگہ کو کی بدقما آن جنس مونا تو نقصان کاباعث تھا۔ ہزاروں خواجشیں سن ہے موزاز چلوہم بھی تیرے ساتھ بھلے بیاد کے منز کیے موسی تھی علیاتی کے دیار سے چھٹکارایا کرایرٹ اورازہان کا اللہ تاکل دید عيدكام ودوالا كركميا قرة العين كي تريس مجب عرفة وشتول كالرست اوجذب أبنيت كعبك والحاقى حب تك ذرائب براحة و صدل الادل من الريال الحرير كالرح مرچوں نے نظرا تارتے دے طوفی ستارا کی تارک عمامیاں اجٹھائی ویورانی کی گفتین بغدار ڈیجشوں کے خاور کاطوبی اور موق کاستارا ایک شک ملاب پر کیف بمار کی تو یددے کیالورده مکار رنگانے کی اجا ہے۔ تر ہ تی اب توانک ادھ کا ب میں ہمی آپ کوریے کا سوچ زبی ہوں کی کہتی ہیں آپ بوطوالت کراں اوٹیس گزر دہی کئی تھوڑ الدر پر داشت ار لیس جریم ادر سید کے انسانے سپر ہٹ منے عائشہ برویز نے بھی پختے مرکم اچھی تحریم انسی تبعرے تو خوب مزے کے کن ہومزاح سے یکوئی کہانی بھی آئی بار سے لے ڈی کر ذالواتهی تیمره نگار بلاک ال بینی شرودانی ب تارید فاطمه دخوی" میرے خواب زیرہ میں ان کی ہر آنداون کا ذریح اس بلغوف فراز کاسونیا کونسانیانے کا فیصلہ بالکل أرست ب مارير كا كيفيت وسيكا اورابرام كيك لينهيل كارمز لير بي جائية ريم تريل كرساته مسكة كيا يتحذينا شركا تون خشك كرنا وبتاب يتنف لالدك يريشاني بابا کے ذکن میں کم مولی دکھائی و تق ہے۔ شکم اور ٹاسل دونوں ہی ابنی جگہ بہت اعتصادا کا دہیں ہے خرجی آتی فون کا کئی خطرے کی اطلاع دے رہی ہے نادی اور بیارا بیارا تكصدة كرمشروراس (صدف كأب جولب مكراا فع بي مدف تحريز ول يكوريخ الساحة وواقعات كالطرائي كرف الدائي إلى كدقارى خودكاكم ال کا حد بھسوں کردہا ہادوان نے براہ است مکالموں سے اثر بھی ہے دہا ہے تب سے قلم کی ٹوک خوب تیز دفران ہوئی ہے خیال دے رکنے زیا ہے اب ہے۔ اس شارے كيتمرية الخاظر ش سياي مور تصريح خالد في بس جدره من البوة ساه الثانو بجماد كرتا بسيري أزا تاسياري تصفير محرمه طلعت البعام كي حقد الرب سلسلوں کو حراک میلی نظر بغود جا بھی ہے۔ کین میں فرہت آئی شیرخورمہ نا دینا دین کا حلوہ کداد عائش ملیم سویاں خلعت ووڈہ کھیر حزا کیک حرش طعیدا، وصوفید بریانی دستر خوان برسجانی ہوئی تھیں ۔ (حراذت کے کھانے برجمی مولی نہ ہوئی (مسکراتے ہوئے کہا)" جیسا میں نے دیکھا" مختبر کم کمل دیجسد برگ کی آوساری شاہری آئی ہے۔ عمید سردے سے سب قلم کاروں کے بارے میں جان کر بھی کادعاؤل کا نذران وی کی احراقر ایٹی کی محسوس ہوئی۔ (قصود بھی انہائی تھا کارام مس کوریة )

کھ اس اوا سے یار نے کو چھا میرا مواج کہنا ہا کہ فکر ہے پوردگاد کا

عزیزی در و مے حوصل افزالاد خوب تر جولیات ہوتلم سزید جوش بھی آ جا تا ہے۔ طاہر قرنٹی محبت کے قبیلے سے جی ؟ جناب کے سلیج سے بخز کی تر بٹی تکئی ہے سعیدہ شاراد رحتام ہرکی دل سے مشکور دیب موہنا تعنیق کومزید ثبات بخشے ادر قدم قدم ہر تجاب و آئیل سے داہستہ افراد کا صاف کا دنا صربوں آ بین سائب کی ادنی خاکسارہ عادس کی طلبگا ہے۔ جنگا ڈیپر حرالا آ ب اٹی طوال فی اور جولانی کولیو تکی روال مرکھیں تا ہے کا انداز بہت بھایا۔

حمان ..... 312 ...... [گست۲۰۱۲]

پیالغاظ بہت استھے کیے کہا تیں سوبراورڈیسنٹ میں انچی گئی ہیں (جیسے میری ای) سحرش فاطمہ کی کہانی پڑھرمزہ آیا آخریس میسوی ڈیمن میں آئی کہ چلومیاتو پی اینڈ تھالیکن آگرکوئی غلاطرینے سے بیدوف بناتا تو .... اڑکیوں کو تحاط رہنا جاہیے (میرے خیال میں ایک ہیڈن پوائٹ تھا بیکہانی میں ) نے نہے بہین ضیاء کی تریم بہترین اور دلچسپ تھی۔میری بھی یہی سوچ ہے کاڑکیوں کہ جب تک شادی نہ ہوجائے جذبوں کے معاملے میں احتیاط کرنی جاہیے، بھلے سے متحتیر ہولیکن نکاح ہی اصل جائز دشتہ ہے۔ " عاجره" منفرد کہانی تو جب بھی ہیں تھیجت کی کوشش کروں روا کی اگرے ہی جھے اسی اتو اِس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کیے حوصلے کم پڑجاتا ہے۔ مجاحرہ ایک منفرد ہائے تھی جس تے تریر بڑھنے سے بل میں آشانہ تھی۔فاص کراومور می کیشن مجملے کے لیے بے مدھکریٹ چیز ہمیشد میرے در سے کرر جاتی تھی ۔اللہ اللہ کرے وہاغ میں مائی ے واتی دکا ہوتا ہے جب آپ کی کوئی تریروہ وجائے محنت ضائع ہوجائے اورسب سے بردادھ کا جب رکھاجائے کہ شایدروبدل کے بعد تریر قابل آبول ہوا ول پر جماری بوجه آدهرتا بے حقیقاً) سباس کِل کی تحریرا میچی کلی، زعر کی میں ایک عبدالی ہوتی ہے جس میں آپ کو بے انتہا خوشیاں کمی میں (ذاتی تجربدر ہاہے) اور میٹھے کے ساتھ ممکین بھی ضروري ب ويسيرون بمول مكين ويال كيسي مول كي سباس إني آب في كماني مين؟ اقبال بانوك تحرير من حقيقت بري نمايال تحليكن سوچي مول آن بهي اتى جذباتيت موجود باس ونيايس كهان كاجرم ي معاف نه موسكه وركياكو في عبدالهادى كوية مجها إلى كديه جوآشياناب بناتها كياايهاي موياده آشيان جوده شيبا كدساته بناتا؟ غداكومنظور ندها مكن تعاميت فحم موجاتى يا بجواد رموجا تا اب آتے بين اور كر طرف تو نبيلها ان كا ناول زير دست د بابرواس اياسوج اليسي عبي جذبول كاعكاى خوب ترهي اليند لاجواب تھا( اہلا) انھی بات ہے اور کون کا حت میلے محبت کے چکر میں (جاہے ہونے والے شوہرے ) نہیں پڑی جا ہے۔ بھی بھی کیکن سوچی ہوں بولنے اور کرنے میں برافری موتا ہے۔ فرح دیا کی تریو اتفا قات ہے پردی ویسے تی بات ہے کہ کی اوکان ایسے می بوسکا ہے جوجرت ہوں دیسے مبسی (پاکستانی مشرقی الرکیاں) تو واتی کوئی موجا كيس ال مورث حال من ويسفر قان يجرت بنكاح كوجولا جاسكا بها الكاجيد ميروفرشة صفت مؤمد زمت كيساته بات تحوزي ان نجرل كل-اريشفرل ك اول ين ديهاتي بن كودائح بيال كيا كياليكن آخريس جي وابهت برابوا جيهة مراد شروع ين اجهانيس لك رباتها جيسة خريس ماروي كوچيوز ديكا ادرميرل كي ديواكي الني توصدى كروى اس كى امال كوچا بيد تعادولكا كروكتني ماروى في محم غلطى كردى يحرحال تجريرا حجى ربى آخر مين أم مريم كية ول في مزود وبالا كرويا خاصنا بيانا وراجها ناول تعا بالى سى ملط بھى حوب سے خوب ترب ہے۔

ضباء نسيم ..... فيصل آبان ـ ريم إبهاتهم ه کي وانجست من - قاب نه الهاري ويثان كياب عكدة هوندا جهال ملح كامير حي كون الهاري كرنس الهائد المناققات بها لما تائم المناققات بها الماقتات بها ال

كيمد في توزوي بالنحافظ إب في حنام الندمافظ-

DOMNIE DERON

PASSAN@aandhal.com.pk

حجاب 313 سسب 313

صورتون میں نمایاں ہو۔تے ہیں۔

رهروميون الرياني الرياني

اس طرح خون کے فساواوراس کی خرابیوں کے سلسلہ
میں جسم میں گرئ جلن خارش بی نفسیاں دائے وجے وغیرہ
جیسے عوارضات رونما ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہیں جب مال
میں بچہ کی نشو ونما کے لیے دودھ کی کافی مقدار ہیں ہوتی تو
اس کی حالت کو ہوم و پیتھک ادویات تھیک کردیت ہے
جس سے دودھ کی مقدار قدرتی ہوجاتی ہے۔مصنوعی یا
سنظی ادویات سے دودھ کو بڑھا نامان اور بچ دونوں کے لیے
سنظی ادویات سے دودھ کو بڑھا نامان اور بچ دونوں کے لیے
سنظی ادویات سے دودھ کی اصلاح جاگئی اس کے نظام کو بھی
سنظی کردیتا ہے اس لیے علاج بالشل مال کے نظام کو بھی
سنظی کردیتا ہے اور دودھ کی اصلاح جی گرتا ہے۔
سنظی کردیتا ہے اور دودھ کی اصلاح جی گرتا ہے۔

ہوئی ہیں۔

آلبو نسائیست: یه جیماتیوں میں اجماع خون جلندار گرمی شخت ادر تناؤ دور هاک کی کے ساتھ پر ایشانی صد

آور بے مینی۔ آور بے میں

مید لا ڈوف:۔ جمانیاں بھاری معلوم ہول در مرز آئھوں میں سرتی مریضہ اچھی طرِح سونا پائے۔

**کیال ٹینکئی : ۔ جہال بیتائی جائے رہنے کا خدشہرہ** کا نوں میں شور فیل پر بیتائی اور می گینی مر بصنہ عمومارا توں کو جائے بے انظرات کی عادی ہو۔

گیدهوهیالا: - جمانیال خت جمور نے سے صاس اوران میں تھنچنے والے در دہول مر بضار تی جھار تی ہو۔ چاقنا: - جہال رطوبات زندگی خصوصا خون وست یا سیلان الرقم وغیرہ کے ضائع ہوجانے سے گزوری ہو کندھوں کے درمیان شدید درد۔

ڈلکا مادا: ۔خصوصاجب ٹھنڈی مرطوب ہواکے لگنے سے دودھ مقدار میں کم طوب ہواکے جانے سے دودھ مقدار میں کم جلد ٹھنڈلگ جانے سے جلد پر دانے پڑجا کیں۔ دانے پڑجا کیں۔

فاسفورك إيسد: دودهمقدارين كم كزورى

اورد ماغی طور پرلا پر دائی۔ اگر دودھ مقدار میں زیادہ ہولیکن اس کے باوجود بھی حودہ کی خرابیاں

البعض اوقات ناقص وخراب غذاؤں کے استعال سے

یا سینے کی اپنی ناقص کارکردگ یا کسی بیاری کے سبب دودہ

کے اخراج میں بھی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ ترش وحمکین
چیزوں کے استعال یا تیز بو والی خوراک مثلاً لہسن ہینگ

البیاب جینی کے استعال سے بھی دودھ میں خرابی پیدا
ہوتی ہے۔ جومختلف صورتوں میں رونما ہوکر دودھ کو برورش
کی قابلیت سے محروم کردیتی ہے اور بچے دست اور بارتھی کا
شکار ہوجاتا ہے۔

دودھ میں نشو و نمایکی ہوجائے سے بچہ تکلیف اٹھا تا ہے کیونکہ نیچ کواس دودھ میں پوری غذائیت نہیں کی نتیجاً بچہ کمزوری کاشکار ہوجا تا ہے۔

دودہ کی کمی

بعض اوقات غذاؤل کی کی آجی غذاؤل کے میسرنه
آئے رنج ویم تفکرات و کر ددات این زیادہ مبتلا رہنے یا
حیض دنفاس میں جسم سے غیر معمول طور برنیا دہ مقدار میں
خون کے جسم سے نکل جانے یا مزاج کی خرابیوں سے جسم
میں خون کی مقدار طبی حالت سے کم ہوجاتی ہے جس کی
میں خون کی مقدار طبی حالت سے کم ہوجاتی ہے جس کی
وجہ سے دودھ کی پیدائش میں بین طور پر کمی واقع ہوجاتی
ہوتا ہے اور اجھے خون کی پیدائش پر اس کے علاوہ بعض
ہوتا ہے اور اجھے خون کی پیدائش پر اس کے علاوہ بعض
اوقات خون کے مزاج کی خرابی اور اس میں سودایا صفراکے
اوقات خون کے مزاج کی خرابی اور اس میں سودایا صفراکے
اختلاط کی دجہ سے رونما ہونے والی خرابیاں بھی دودھ کی کی
کاباعث بن جاتی ہیں۔

علامات

خون کی کمی کی صورت میں جوجالات ضعف ونقاہت چہرہ کی زردی وسفیدی جسم کی خشکی ہے رفقی دغیرہ کی

حجاب ..... 314 .....اگست۲۰۱۲م

### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بچے کی نشو ونما نہ ہوتو ہوسکتا ہے کہ اس کی وجہ مال میں ہویا بچہ میں۔السی حالت میں ماس کو کلگریا چائٹا سنامر کیورس ما سلفردین چاہیے یا بچے کو کسکر یا سلیسیا 'مراکا کارب' بورس ما ویگرادوںید بی جاہیے۔

دودہ کی زیادتی

بعض اوقات وودھ وخون بڑھانے والی غذاؤل وواؤل کے زیاوہ استعمال کرنے سے دودھ کی زیادتی ہوجاتی ہے اس کی پیچھاور بھی وجوہات ہیں جو مال کے نظام میں اہتری کا باعث بنتے ہیں مثلاً بیچکو کسی صلحت و جموری کی دجہ سے دودھ نہ بلانا۔

پہانوں کے مزاج میں گری وتری کے غلبہ اوراس کی قوت کے قوقوں بالحقوص قوت جا فہ اور دووھ بنانے والی قوت کے قوت ہول ہونے اور کی ہونے بانازک مزاجی کی حالت میں ہے کو معمول سے زیادہ پرا کرنے کے سبب پہتانوں میں دودھ کے دیاوہ محمول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بھی دودھ کے زیاوہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور تامس دووھ کے پیدا ہونے کے سبب سے بیجے کی برورش میں نقص واقع ہوجاتا ہے۔ دودھ کے زیادہ بہتے کی برورش میں نقص واقع ہوجاتا ہے۔ دودھ کے زیادہ بہتے کے سبب سے بیجے کی برورش میں مریضہ پرضعف و نقابات کے آثار عالب ہوجاتے ہیں۔ ہوجاتا ہے۔ دووھ کے آثار عالب ہوجاتے ہیں۔

بہتر یہی ہے کہ الی حالت کی روک تھام کی طرف
توجہ مرکوز کرنی چاہیے کیونکہ دودھ کی نیاوتی کے ہوتے
ہوئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ دودھ کی مقدار گو بڑھی ہوئی ہوتی
ہے کیکن اس میں غذائیت کی کی ہوتی ہے جس کی دجہ ہے
ہی عموماً بیمار ہتا ہے۔الی حالت میں بیضروری ہے کہاس
ابتری کو دور کیا جائے مندرجہ ویل اددیداس ابتری کو دور
کرنے کے لیے کانی ہے۔

ایتھوزا: ۔ بچدوودھکافی مقدار میں بیئے یہاں تک کہتے کر کے تھک جائے کیکن جول ہی طاقت آتی ہے بھر دودھ بیئے نیچے کی اجابت بھی کی ہویا بہت ڈھیلی۔

والده کی صحت ٹھیک نہیں نفاس بہت بتلااور یائی کاسا مندکا وا نقه کڑوا' دووه موافق نہیں؟ تا'شکم پھولا ہواایس حالت میں ایتھوزاماں اور بجیدونوں کودینا جاہیے۔

بور کس : ۔وووہ بہت گار مااور بدمزہ کھنچنے کے بعد فورا وہی کی طرح چھلکیاں بن جائے من کے ونت ملی۔

کالی بائی کوام: ۔ودوھ جب چھاتیوں سے
بہتوالیا وکھائی و بے جیسے تاروں اور پانی کا بنا ہوا ہو۔
لیکسیس: ۔ دودھ پتلا اور نینگوں جس کو بچہ پینے
سے انکار کروے۔ مریضہ سے اٹھنے پر مسکن اور تمام ون
مایوی اور ناخوشی کی کیفیت میں گزارتی ہے میسب نکالف
سی ایس اور ناخوشی کی کیفیت میں گزارتی ہے میسب نکالف
سی ایس اور ترانی سے پیدا ہوتی ہیں۔
سی معالی دارم فن فلا ایس اور تراب وغیرہ کی
جوعاد تا ہیں۔ کی معالی دارم فن فلا میں اور تراب وغیرہ کی

عادی ہوں یا جن میں غذا کی علقی کی دجہ سے بیز دائیاں پیدا ہوتی ہول فیفن اور نفاس کی حالت میں اہتری۔ ریسو دھی ہے: ۔ سمی بودا کے دست در دشکم کے ساتھ دوران اجابت کی دوورد آگافتم کی دست بچے میں پیدا کرے۔ وودھ مینے کے فوراً بعد ہی بچہ کو لوز موثن

الوجا ميل جس سے مقتى بوآئے۔

سیالسیا: برجی الی کومندندگائے یا دورہ پینے کوراً بعد قے کروئے پہلے چھاتی کومندنگائے یا دورہ پینے کردے چھر دودہ پینا شروع کرے جس کے بعد قے ہؤ بیج کی نشو ونماغیر ترقی یا فیڈ مال کی صحت خراب اس کے علاوہ رسٹائس پیا' پلسا ٹیلا' مرکبورس' کروٹن گگ' سنا' کار بوابنی مکس علامات کے مطابق دیئے جاسکتے ہیں۔

٩

na knociety.com

جھے ہے براسلوک کیا۔ بھارتی قلم میں کام کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے۔ بھارت بین کام کرتے ہوئے میں نے بہت کھسکھا اور وہاں کی ایک بات دل کو لگی کہ ان کے ہاں سینئر ادا کاروں کی عزت اور جونیئر زکی رہنمائی کی جاتی ہے۔



سات برات موروز ڈالرکا
فلم بینوں کی اکثریت نے بھارتی فلم 'سلطان' کے
مقابلے بیس پاکستانی اردولم 'سوال 700 کروژ ڈالرکا'' کو
زیادہ بہتر قرار دیے ویا فلم بین اداکار غلام محی الدین کے
میٹے علی محی الدین کی برفاز منس کو ہے حد پیشند کیا جارہا ہے۔
(اچھا۔۔۔۔۔) علی محی الدین کے ہمراہ جاوبر شخ اور غلام محی
الدین کی موجود کی نے علی محی الدین کے اعتادیس اضافہ کیا
الدین کی موجود کی نے علی محی الدین کے اعتادیس اضافہ کیا
میلین کے موال 7 سوکروڑ ڈالرکا'' کی کامیا ہی سے پاکستانی
فلموں کے وقاریس اضافہ ہوا ہے۔ فلم کے ہدایت کار
جمشید جان محمد کی صلاحیتوں کا بھی اعتراف کیا جارہا ہے۔

ر المدر میں فتکارہ داینکر صنم بلوچ کو اداکار، ہدایتکار سرمد کھوسٹ نے پاک فضائیہ کی مہلی خانون پاٹلٹ شہید مریم مختار پر بغنے والی فلم میں مرکز کی کر دار کے لیے کاسٹ کرلیا ہے۔ ندکورہ فلم مریم مختار کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی جارہ بی ہے۔ فلم کی شوشک جلد شروع ہوگی۔ مریم مختار 2015ء میں تربیتی پرداز کے دوران طیارہ مریم مختار 2015ء میں تربیتی پرداز کے دوران طیارہ



چھوٹی ہے بردی اسکرین ادا کار دعة بقد اوڈھو بہت جلد بردی اسکرین پرایک منفرد کردار میں جلوہ کر ہوں گی ۔عشقہ اوڈھونے تی وی ڈراموں کے ساتھ اب فلموں میں بھی دلچیسی لیما شروع کردی ہے ادرانہیں کراچی میں بننے دالی آیک میگا پروجیکٹ کی فلم میں کاسٹ کرلیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک اس فلم کی تفصیلات ساسٹے نہیں آئی ہیں۔



انوكها تجربيه

اداکارہ صبا قِمر نے کہا ہے کہ جی کامیابی کے جس مقام پر ہوں اس میں میری مسلسل محنت کاراز چھاہے، جب میں نے شوہز سر گرمیوں کا آغاز کیا تو ابتداء میں مجھے چھوٹے چھوٹے رول ملنا شروع ہوئے، پہلے ڈرامے میں تین دن کی ریکارڈ نگ کرنے کے بعد جھے ایک ہزار روپے کا معاوضہ ملاجس کے بعد میں نے بلٹ کر نہیں دیکھا اور مسلسل محنت برقو کس کر کے معاشرے میں اپنے ریکھا اور مسلسل محنت برقو کس کر کے معاشرے میں اپنے منہیں موجا، میں ان کو بھی آج عزت دیتی ہوں جنہوں نے برا

حجاب ١٠٠١٠ عباب ١٠٠٠٠ عباب ١٠٠١٠ عباب ٢٠١٧ء

تاہم میں بانی دوڈ پرا حیکش میں مصروف قفاءاس لیے فلمیں سائن نہیں کیں۔

فضاعلى اور كلوكاري

اداکارہ فضاء علی نے کہاہے کہ میں نے کلوکاری اور قص کی خصوصی تربیت بنگلہ دیش سے حاصل کی تھی، گھریلو ماحول میں کلوکاری کر کے اپنے شوق کو پورا کر لیتی ہوں۔ (ہماری سماعت پر جم کرنے کاشکریہ) ایک انٹرو بو بیس انہوں نے کہا کہ میراتعلق کراچی سے ہے گرشاوی ہونے کے بعد لا ہور نہیں دیکھا وہ بیدا ہی تا ہور بین جھے رائے اور بیدا ہور بین جھے رائے اور بیدا ہوئیں) لا ہور بین جھے رائے اور بیدا ہوئیں) لا ہور بین جھے رائے اور بیدا ہوئیں) لا ہور بین جھے رائے اور بیدا ہوئیں انہوں بین جھے رائے اور بیدا ہوئیں) اور بین جھے رائے کہا ہور بین جھے رائے اور بیدا ہوئیں) اور بین جھے رائے کی شادی کے بعد بیدا ہوئیں) لا ہور بین جھے رائے کی شادی کے بعد بیدا ہوئیں) لا ہور بین جھے رائے کی شادی کے بعد بیدا ہوئیں) لا ہور بین جھے رائے کی شادی کے بعد بیدا ہوئیں) لا ہور بین جھے رائے کی شادی کے بعد بیدا ہوئیں کی جھے ہوئی تا ہوئیں کی ہوئیں ہوئیں ہیں تھے اور بیدی ہوئیں ہوئیں تھے۔ اور بیدی ہوئیں ہوئیں تھے۔ اور بیدی ہوئیں ہوئیں تھی ہوئیں ہوئیں تھی ہوئیں ہوئیں ہوئیں تھی ہوئیں ہوئیں تھی ہوئیں ہوئیں تھی ہوئیں ہوئیں تھی ہوئیں تھی ہوئیں ہوئیں



پاکستانی ملم ادا کارفوار خان کی تہلی پاکستانی فلم کی شوشک روال رس کے آخر میل شردع ہوگی۔ایک انٹرو یو بیس فواد خان کا کہنا تھا کہ بیس بال وڈ کے ساتھ والی وڈ فلموں بیس بھی ادا کاری کرنے کاارادہ رکھتا ہوں۔ (الیکن صرف ارادہ) میں نے دو پاکستانی فلمیں سائن کی ہیں جن بیس سے ایک فلم کی شوشک آئندہ چند ہاہ میں شردع ہوجائے گی جبکہ دوسری فلم کی شوشک الکے براس ہوگی۔ان کا کہنا تھا کہ بھیے دوسری فلم کی شوشک الکے براس ہوگی۔ان کا کہنا تھا کہ بھیے ایسے وطن سے عزت اور شفرت ملی اسے میں پاکستانی فلمی صنعت کے لیے ایس خدیات پیش کرنا اعزاز سمجھتا



بلاستندلو

فلسازچوہدری اعجاز کامران نے اپنی نی اردولم ' ہلا سَنْدُ
لؤ کی نمائش کی تیاری ممل کر بی۔ انہوں نے بتایا کہ فلم
کے ہدایت کارو کیمرہ مین فیصل بخاری نے قلم پر بہت
محنت کی ہے۔ فلم میں اداکار مصطفیٰ قریش کے صاحبزادے عامر قریش پہلی مرتبہ ایک اہم کردار میں جلوہ
گر ہورہے ہیں جبکہ دیگر فنکاروں میں متعدد شے اور
پرانے فنکاروں کو کاسٹ کیا گیا ہے۔ فلم کی تشہیری مہم کا آغاز کردیا گیا ہے۔



حداب 317 ساکست۲۰۱۲م

ہامون جادؤگر (عَينَك دالا جن)

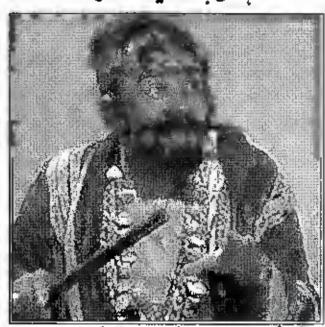

لی تی دی لا ہورے چلنے دالے بچوں کی ڈرامہ سیریل '' مینک والاجن' نے میرے کر دار ہامون جادوگر کے کر دار کو ہمیشہ کے لئے امرکر دیاہے۔ان خیالات کا ظہار ریڈ ہو یا کستان لا برورایف ایم 93 کے بروگرام 'لا بورلا بورا کے میں ہامون جادوگر (حبیب باشاً)نے کیا۔انہوں نے کہنا کہ ٹی وی کے بعد الحمراء بال لا ہور سے میرا میں کردار برسول سے بچول؛ بردول کوتفری فراہم کررہاہے۔ مجھے ملکی اور مین الاتوامی سطح بر بامون جاد دگرنے بے انتہا شہرت اور عوام کا بیار دیا ہے۔ اُس پر ڈگر اُم کن پر دو پوسر نا تکا سند کھیں۔ شاوی میزیانی

تی دی فنکارہ سعد میامام ادا کاری کے بعد میز بالی کے میدان میں بھی کامیاب (خوش مہی) شادی ہے قبل وہ جس ڈرامے میں بھی دار دہوتیں خواتین کورلائے بغیر مہیں رہتی تھیں ( فطرت ہے مجبور ) کیکن شادی کے بعد جرمنی اور پھر والیسی بر انہوں نے ادا کاری کے بجائے میزیان بنے کوتر جی دی ۔ (شادی کے بعد میز بکا کام بیجا تھاوہ ٹی وی یر بورا کررہی ہیں) اس بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس تبریلی نے ان کی زندگی میں مسکراہٹیں عمیر دی ہیں ( یعنی شادی نہ ہونے کا رونا تھا) اور وہ اب مہلے کی نسبت زیادہ تروتوانامحسوس كرربي بين-

مَبُونُ حيات ..... آتَمُ مُبر

ادا کارہ دیاؤل مہوش حیات نے کہا ہے کہ مجھے ہمیشہ ہے ہی چلیجنگ کر دار پسند ہیں۔ جب ایک آئٹم نمبر ملا تو اس کواین صلاحیتوں ہے سجانے سنوارنے کے لئے بہت محنت کی۔ای طرح ایکٹنگ کے شعبے میں بھی اینے كردارون مين حقيقت كارنگ كيركر بى سكون محسوس كرتى ہوں۔سب لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی فنکار کامیاب ہوتا ہے تواس کولم اورڈراموں کے مرکزی کرداروں ک آ فرز کا سلسله شروع ہوجا تا ہے کیکن میں ان لوگوں میں ہے مہیں ہول (واقعی ایک جو تعداد برمعانے کورج دیتے ہیں۔ میں توصرف اچھا کا آگرنا جا ہی ہوں جائے ودرول جيمونا ہويا برا۔ ميرے نز ديك جي گوئي فنكاراجھا كام كرتا بي وال كا دادا ك ضرور التي ي جوكس بهي ايوارة اوراغ ازے بروی ہوتی ہے۔

سينتراوا كارشيرجان نے كہاہے كادا كارى اصل بين ا بنی ذات کی تھی ہوتی ہےاور جوادا کاراینی ذائت کے برعکس حقیقت کے قریف ہو کر کر دار نبھا تا ہے وہی اصل فنکار ب-اداکاری کرنا برایک محیس کی بات مبین-انہوں نے کہا کہ ہے آ نے والوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ نیک نیتی اورلکن ہے کیا جائے اور پھراس کے متالج اللہ برجھوڑ دیئے جائیں اور وہ بھی مایوں مہیں

ستیم ڈرا<u>ے</u>

معیاری اور بامقصد کہانیوں برمنی اللیج ڈرامے بنانے کی ضرورت ہے۔ان خیالات کا اظہار تھیٹر کے سینئر ادا کاروں مسعودا ختر علی اعجاز اور توی خان نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ڈرامے دکھائے جائیں جن کی کہانیوں، كرداردن مين كوكى مثبت بيغام هو، تصيرُ ادب يثا نگ حرکات کا نام نہیں۔ (بالکل) ہمیں نئی سل کواچی ثقافت ہے روشناس گرانے اور شائقین کوتھیٹر کی طرف متوجہ كرنے كے ليے يامقصد ڈراموں كوفر وغ دينا ہوگا۔

د**داب ۱۰۰۰ میلی** ۲۰۱۲

مدايتكاره سنكيتنا

مدایتکاره سنگیتان کہاہے کے خواہش ہے کفلم انڈسٹری دوبارہ ماضی کی طرح ترتی کرے۔ (اب تو تھوڑی بہت بہتر ہوئی ہے آپ کا اشار و کون سے ماضی کی طرف ہے) موجودہ حالات تیں غیرملکی فلموں کی نمائش روکنا بہت ضروری ہے۔عیدالفطر پر واحد میگا فلم "سوال 7سو کروڑ روں ہے۔ یہ سر پر مارتی قلم" سلطان" کی نمائش ڈالرکا" کے مقالب میں بھارتی قلم" سلطان" کی نمائش مصمقاى فلمسازون اورت مرمار يكارون ميس مايوى براحه رای ہے۔انہوں نے کہا کہ میری اردوقلم "ستہی تو ہو ' کی نمائش جلد ہوگی۔

الذاكاره صائمه نے كہاہے كه ماضى كى نسبت ال سال میں ہسالیہ ملک سے مقابلے میں پاکستانی فلموں کا زیادہ تعداد میں پیش ہونا خوش آئند ہے۔قلم بینوں کو آپی فلم کی حوصلما فزان كرني حايية اكتفلسازي كرجحان كوفروغ دما جا سکے۔2016ء یا کستانی فلم ایڈسٹری کے لئے بہترین سال ثابت ہور ہا ہے۔ یا کستانی فلموں کی کامیابی کے لیے سنيما مالكان اولكم بينول كوان فلمول كورجيح دين حياسي-كلوكاره شازيه خشك

مگوکارہ شاریہ حک نے کہا ہے کہ میں گائیگی کے حوالے ہے اپنے گلے کا برا خیال کھتی ہوں اور دوزانہ رباضت کے ساتھ تھنڈے یانی ، نمک اور مرچوں سے ر میز کرنی ہوں میرے اور میرے مثو ہر کے در میان نوک خھوک چلتی رہتی ہے کیونکہ بنیادی طور پروہ پر دفیسر ہیں اور ان كوفن كا شوق بھى ہے، وہ اچھى شعروشا عرى كا شوق بھى رکھتے ہیں ادر اس وجہ ہے بھی کبھار میری ان سے نوک جھوک ہوجاتی ہے۔ایک موال کے جواب میں شاز سینے كهاك إنف والمفاوقت ميس ميوزك كاستعقبل روش وكم رای بول-

ادا كارد پردژ يوم ادا کارو برد ڈیوسر ہما ہوں سعیدنے کہا کہ مانڈسٹری کی بحالی کے لیے ہم سب کواتفاق ہے کام کرنا ہوگا اور کراچی

تعلق رنصے والے بروز پر مرفلموں میں بھر پور سرمامیہ کاری کررے ہیں۔ایے ایک اظرویو میں ہایول سعید نے کہا کہ فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے ہماری جدوجہد رنگ لے آئی ہے۔ہم نے اس وقت قلم میں سرماید کاری ی جب برولیشنل فلسازرسک لینے کے لیے تیار ہی کہیں تھے۔ یہ ہارے لیے ایک چیلنے تھا کیونکہ فلم انڈسٹری کو ووباره این مقام تک لاناسی فردواحد کا کام بین ،اس کیے ہم سب کو باہمی اتفاق ادرایما نداری سے کام کرنا ہوگا۔ ادأكارالوب كموسو

ادا کار ایوب کھوسونے کہا ہے کہ اب ہماری فلمول کا معیار پہلے کے مقابلے میں بہت بھتر ہے۔ آسم سانگز فلموں کی کامیابی کی ضابت نہیں ہیں۔ جمارے سے مقابلے کے لیے معیاری فلمیس بنانا ہوں گی اور بیتب ہی مکن ہے جب کلی فلموں کور جی وی جائے۔ انہوں نے کہا كالس دفت بيشتر فلمين عمل أبي كتيكن سنيما والماني ملكي فلموں کوچھوڈ کر بھارتی فلمول کوتر جیجے دے رہے ہیں، ہونا توبيرجا ہے كسنيما والے اپن ملى فلمول كوچھوڑ كربيب كمانے كى خاطر بال وۋكوانمىت نەرى \_ ( قاقدرى عالم كاصلىكى توہے)

كلوكاره حديق سأني

معروف كلوكاره حديقه كياني نے اسپے ليك انظروبوميں کہاہے کہ انہیں میوزک کےعلاوہ امور خانہ داری فیھا نااجھا لگتاہے، میں گھریلو کام کرتے ہوئے ہوتی محسوں کرتی ہوں جبکہ میوزک میراجنون ہے۔انہوں نے کہا کہ مجھے كلوكاره عابده بروين اورنصرت فتعلى خال بهت پسندين، میں اکثر ان کے گانے گنگٹاتی ہول۔

ہم فلمز' کے ایس امل اور اپوریڈی پیکچرز کی جانب فلم وعشق یازیٹو' کی خصوصی پرلیس کانفرنس کا انعقاد کیا<sup>گ</sup> جس میں حاضرین کوئی پاکستانی رومانٹک کامیڈی فلکے 4 ویڈ بوگا نوب اور میوزک لائن اپ کی تفصیلات ۱۸ گاہ كيا كيا ال فلم عضايان ستارون بين نور بيز كا حامد

عاہمے ۔ کلوکارہ ٹاہرہ تی نے کہا کہ تشمیر ایوں کی شہادت پر د کھ ہوا، دنیانے بڑی جمہورے کے دعو بدار بھارت کا اصل چېره ویکمنا ہے تو مقبوضه تشمیر میں جا کر دیکھیے کس ظالمانه طریقے سے نہتے تشمیر بول کوٹار کمٹ کلنگ میں شہید کیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے وہ دن اب دور مہیں جب تشمیر بول کوآ زادی نصیب ہوگی۔ادا کارعاصم بخاری نے کہا کہ یا کستانی حکومت کوجائے کہوہ تشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم کو عالمی سطح پراٹھائے، تشمیری منتظر ہیں کہ عالمی برادری ان کے حق میں کب آواز بلند کرے گی۔ بھارتی فوج کی جانب ہے تہتے بھٹیر پوں پر گولیاں برسائی جار ہی ہیں دودنوں میں 30 لوگوں کوشہید کر دیا گیا اور تین سوے زیادہ لوگ زخی ہوئے بین سرب پہلے دیکھتے ہوئے بھی بوری دنیا خاموش ہے۔فلمٹار ریما نے کہا کہ ونیائے دہ ملک جو کمیں بر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یرآ وازبلند کرتے ہیں کشمیری منتظر ہیں کہ وہ کب اینے تقمير كي آواز بلندكرين كي بك اتوام متحده انساني حتوق ے بہر جانے کا نوٹس لے کی اور تشمیر ایوں کوان کے دہ حقوق دلوائے گی جس کا تشمیر بول کے ساتھ بھارت نے خوودعده کیا تھا۔ اتوام متحدہ کی قرار دادوں میں کشمیریوں کو حق خوداراديمة والمساير بي ان فراردادول يركب عمليرا مركياجات كافي وي اداكاره موبانه خان في كماك آج تشميريول كو كليف اوران كى آواز كو ومال كے ليے بتدوق كالب دريغ استعال كياجار ماسيءان تمام واقعات کی جنتی بھی ندمت کی جائے کم ہے، عالمی برادری اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی منظیمیں سمیر میں

ہونے والے اس ظلم کا نوٹس لیس اور ظالم کے ہاتھ کورو کئے

على خان بهفارتي اذا كارسونوسود فأربيه بخاري اور دروانه بث شامل ہیں فلم کی ہدا تھاری نور بخاری کی ہے جبکہ تحریر سورج بابا ادر پیش کش شاز میمحود حسین ادر کاشف لطیف کی ہے۔ بیقلم 22 جولائی کوسینما گھردل کی زینت ہے گئے۔پرتیس کانفرنس میں فلم کے نمایاں ستاروں نے عاضرين كوفكم معلق البيخ تجربات ساء كاوكيا فلم کے ہدایت کار اور مرکزی کردار نور سخاری نے قلم ہے دابستة معردف كلوكارول كى تفصيلات بتا ئي<u>ں \_اس موقع بر</u> ہم نیٹ درک کی صدر سلطانہ صدیقی نے کہا کہ ہم نیٹ ورک کی ہمیشہ میں کوشش رہی ہے کہ نے میلنٹ کو سپورٹ کیا جائے اور عشق بازیٹو کے انتخاب کا بھی نیمی

تمغه حسن كاركردكي تھیٹر سے تعلق رکھنے دالے حلقوں نے انتج کے لیے تاج بارشاه المان الله كوتمغه حسن كاركر دفي ويينه كامطالبه كميا ب فنكارول في كما ب كدامان الله في تين وما يكول ہے زیادہ عرصے تک اینے فن سے لوگوں کی خدمت کی ے جس پر دہ پرائیڈآ ک پر فارمنس کے حقدار ہیں گرانہیں بمیشه نظر انداز کر دیا جا تا ہے۔ فنکار کی ا**صل قد**را آن کی زندگی میں ہی کرنی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ناصرف امان الله بلكه انورعلي، ذ والقرنين حيدرة اسلم ﷺ، قيصر حاويد جیسے لوگوں کو بھی اعلیٰ حکومتی ابوارڈ ملتا جاہیے جن کو کام کرتے ہوئے 35 سے 40 سال کاعرضہ گزر گیا ہے۔ کوئی سفارش نہ ہونے کی وجدے میدفتکار آج تک تمغد حسن كاركردكى يرمين-

ہم ایک ہیں مقبوضه تشميريس مونء والى بلاكتول برفتكار برادري واسيغم وغصكا اظهاركرتي بوئ كهاكه مقبوضه تشمير فيأنى حقوق كى خلاف ورزيال موربى بين ، تشمير يول المرہندوق کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جارہی ہے، جمہر سے ع النو کے وقویدار بھارت کا اصل چیرہ ونیا کے سامنے عیال گیا، عالمی برادری کواس کا فوری نوش لینا



**حماب....... 320 ........... اگست ۲۰۱**۲ ر

کے لئے اپنا کردارادا کریں۔

# معدے کے امراض کے لیے

اليباياؤ

اكماجعناكي

تركيب: چینی (باریک کپسی مولً))

ييثهاسوؤا

ست ليورينه

أيك أوله چيني اور ميشها سود أآليس ميس ملائمين اور پهرست بودينه اس میں ملا کرخوب رگڑیں اتنا کہ چینی بیٹھا سوڈ ااورست بوديدة يس من يجان موجا كي -كسي موابندو بيانول من محفوظ رکھیں زیادہ مقدار میں نہ بنا کمیں تمی کے موسم میں جم جاتا ہے۔ بناتے رہیں ساتھ استعال کرتے رہیں ساتھ آ دھا و کھانے کے بعد دن میں تین دفعہ بھی لے سکتے ہیں اگر

ظبیعت زیادہ خراب موتو بار بار بھی لے سکتے ہیں۔ اں کاسب سے بہلافا کدہ توبیہ ہے کہ سینے کی جلن بیاں ى زيادتى 'گرى كى شدت' كھانا تھنىم نەجونا يا بھنىم ہوئے بغير بْكُلْ جِانًا وَالْمَي قَبِضْ مِونًا أَجَابِت صَلَّى كُرِينَا مَا وَجَنَّ تَقَكَّرُات وَجَنَّ د باو ' بچوں کے دست اجابت بچوں کی تقطیب کاموٹا تازہ نه ہونا' بھوک نہ لگنا' طلب عُذا کی نہ ہونا' تھوڑا سا کھا کر جھوڑ دینااور بردوں کے لیے ایسے جوتے متلی سے بدحال ہوجاتے ہیں یاکسی چیز کو کھانے کو جی نہیں جا ہتا یا ایسے مصروف لوگ جو وفت بے وقت کھانا کھاتے ہیں پھر انہیں سیجے بہضم نہ ہوتا ہو بین بڑھ رہا ہے جم میں چرنی بڑھ رہی ہے۔ گری کے روزون پیل بندش میل حلن بیاس کی زیادتی کوشتم کرتا ہے۔ عاص طور رافظاری کے بعد جو تھراہٹ ہوتی ہے اس کے در مے حملول کاشکار ہوتا ہے اسے اسٹی استی مینکس اور نٹر ھالی سے روز ہے دار بھار ہتا ہے۔ اس کے علاوہ بدووا میں ہوسکتی ہے

لعنی سفید یا و ڈرول کی کھبراہٹ کے کیے مفید ہے دل کے وہ

مريض جوبائي پاس كرا يك بي ياكرانے والے بول يا دل كى سمى بھى مرض بيس جتلا ہوں ان كے ليے بہت موثر ثابت ہوا

ول كى تحبرابث كے ليا اعصاب كے تھياؤ كے ليا طبیعت کی بے چینی اور نڈھالی کے لیے ذہن کی اور طبیعت کی تراوث کے لیے بہت زیادہ موڑ۔ بیددواہر موسم میں مفید ہے بيصرف موسم كرمائ ليخصوص نبيس جتنا فائده موسم كرماميس وی ہے اتنائی فائدہ موسم سر مامیں بھی وی ہے۔

دمه .... کیا' کیوں' کیسے؟

ومد(استھما) بینال لفظار اسے ماخوزے جس کے معنی بین"سانس کا پھولنا"چونکہ دمہ مین"از ما"مبتلا مریض کی سانس پھولت ہے ادروہ مانینے لگتا ہے اس لیے اس بیاری کو استهما كانام دياكيا جسادمها كساكن كيفيت بحس میں مریق پورے طبعی طریقے سے سائس کھنے میں دشواری محسوں کرتا ہے اور میم کھانے لگتا ہے جس کی وجہ ہوا کی تالیون کاسکر کرشک موجاتا ہے۔ سائس کی تالیوں سے ایک عاص فتم كيآ واز "وير" تكلى باورمريض كوسانس ليني مين تكليف ادرد شواري محسول موتى بيد جهاتى يردبا ومحسول موتا ہادردمہ کا تملہ شروع ہوتے ہی مریض بے قراری کی حالت میں باعنے لگا ہے اس کے چرے سے پریشانی کے آٹار میکنے الكتي بين اور وه تازه بهوا (آ كتيجن) كي علاش مين ماتھ پیر مارتے ہوئے وکھائی دیتا ہے۔ چند ٹانیے بعد مریض ایک خصوصی بوزیش اختیار کرلیتا ہے جس سے اسے قدرے راحت ملتی ہے اس دوران دوائیوں کا استعال کرنے سے وہ تھوڑی در بعد پھر سے تاری دکھائی دیتا ہے۔ دمہ کا حملہ سی وجدے سے معلی وقت ہوسکتا ہے ہروقت مناسب علاج ملنے ہے مریض کوفوری راحت ملتی ہے گئی بھی بھی مریض ہے استعال کرنے ہے اس کوفورا افاقہ ہوتا ہے اگر سے حری کے سہتے ہیں۔ سایک میڈیکل ایم جسی ہے جس کاعلاج اسپتال بعداس كوكهالياجائ توساراون بيائل بجوك شدت حدت ميل محت تظر مايرين كياجانا خردري بيرور نديد حالت جان ليوا ومدایک عام باری ہے جو کی بھی عمر میں لاحق ہو سکتی

ہے۔ عل آ بادی میں دل سے بارہ فیصد بچے اور یا چے سے سات فیصد براے اس بیاری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ مختلف تحقیقات ہے ہا چلا ہے کہ یہ بیاری زیادہ تر بچوں اور (سن بلوغت ہے جل) نوجوانوں کوائی گرفت میں لیتی ہے۔ بچوں میں رہے بیاری یا تو ایک مزمن بیاری کاروپ دھار لیتی ہے یاس بلوغت کے بعدخود بخو دعائب ہوجاتی ہے۔ایک اور تحقیق کے مطابق ثابت کیا جاچکا ہے کہ اگر چہ بید بیاری عمر کے کسی بھی موز بر کھیر لتی ہے مربیاں فیصدا فراد عمر کے دسویں سال سے سلے ہی اس بیاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جہال تک بالغ افراد کالعنتی ہے مردوزن کیسال طور برمتاثر ہوتے ہیں مگر بچوں میں لڑکوں کڑ کیوں کا تفاسب 2.1 ہے بعنی کڑکوں میں بیاری

> از اده بالی جاتی ہے۔ مرق طور بردمه كى دوسميس بي ( ) خار جي ظاهري ياحساسيتي الرجي (١) كاطني دافطي ياغير حساسي الرجي

دمله خارجي فللطري يا حساسيتي زیادہ عام ہے جوعام طور پر بھین میں ہی شردع ہوتا ہے اس سم کے دمہ میں بتلا علی اور ان کے قریبی رشتہ دار کسی خاص تسم کی حساسیت (الراق) کے شکار ہوتے ہیں۔ایسے بچوں کو وقتا نو قتا مختلف چیزوں کے ساتھ الرجی ہوتی ہے، جو خاص محر کا ت خارجی ان کے اندر جسا سیت سیدا کرتے ہیں ان میں زر کل (پھولوں کا زریدہ) تھے والے کا ندر استعنے والے کر دوغیار، باریک کیڑے مکوڑے مختلف سم کی غذائیں اور پھھ کیمیائی مادے قابل ذکر ہیں۔ میرچیزیں باان کی بوسانس لیتے دفت پھیپھردوں میں چلی جاتی ہیں اور حساسیت پیدا ہوجاتی ہے جس سے دمہ کا حملہ شروع ہوتا ہے۔

دمسه بناطني داخلي ياغير حساسيتي ی خاص حیاسیت کاشکار ہوتا ہے۔ان افراد میں دمہ کاحملہ مشورہ کے بغیراستعمال نہ کریں . داری اعلقن کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ان افراد ش

322 .....

دوائیوں کے کیے حساس بن جاتے ہیں جن میں اسپرین قابل ذکر ہے بعنی اگر بیلوگ اسپرین استعال کریں تو ان پر ومد کا حملہ ہوسکتا ہے۔ بیدمہ کی ایک اور شم بھی ہے جو پچھ خاص ددائیاں استعال کرنے سے شروع ہوتا ہے۔

ان دوقسموں کے علاوہ آیک ادر قشم کا دمہ ہے جسے مخلوط قشم كہتے ہيں جس ميں مريض ندادلين اور ندودكي فتم ميں فك موتا

اب سوال میہ ہے (جوعام طور پر ڈاکٹروں سے پوچھاجا تا ہے) کہ دمیادرالرجی میں کیافرق ہے؟ الرجی یاحساسیت انسانی جسم کے کسی بھی حصہ کا غیر معمولی رقمل ہے جو کسی ہیرونی حالت یا ایجنٹ کی وجہ ہے واقع ہوتا ہے جبکہ دمہ نتیجہ ہے الرحی کا جس کا تعلق سالس کی تالیوں ہے ہے۔ دمہ جہال سائس کی نالی ادر پھیے ول سے تعلق رکھا ہے اگر جی جسم کے کسی بھی حصہ کاعلس اعمل ہوسکتا ہے۔ ومة (المدين عيد) تشخيص كرنے من واكثر ول كوكوتي د شواری پیش نہیں آل - مر پیش کا شرح حال سے کے طاہری حالت و مکھر اور طبی معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر فوری سیم كرتا ہے اور وہ ددائيان جويز كرتا ہے۔ دمہ كے مريض كے ليے دوائياں تجويہ كر في كامقع ربيہ وتا ہے كەمريض كى عام زندگی کے معمولات کو برقر ار رکھا جا سے اور مرض کے بار بار الملوں کو کم کیا جائے۔ اس کے لیے مریق کومرض کے متعلق تام معلومات بم مراح الشد ضروري مي ومه ميس حمل سے وجوہات یا مرض میں شدت پیدا کرنے 🚅 اسباب مریض کے لیے جاننا بے حدضروری ہے تا کہوہ آئے کہ ہ احتیاطی تد ابیر برعمل کرکے اسینے آپ کو بے دریے حملوں سے بیجا سکے جو دوائيال مريض کے ليے تجويز كى جا ميں ان يرحق سے مل كرما ضروری ہے اور بھی بھی کسی بھی صورت میں دوائیوں کی تعدا دنہ ی حساسیت کاشکار ہوتا ہےاور نہ ہی اس کا کوئی قریبی رشتہ جائے جب تک ڈاکٹر ہدایت وے کوئی بھی دوائی ڈاکٹر ہ